القالات فيخ الحديث والمغ مير محملقمان برادران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

مالممسم مبني نأوتعال من ایی الزاید ا کی جسے او لادی واحیا ہو تلامزتی البلاع عك كيور حمة الأوبركات را مم و نیم سیکم میں قرن کریم و حدیث شریق کا پنچا بی میں جودیس دیتا رہا اس دہیں قدا فالمريم كابرى عرقريزى كما كمة الاديرتيجه دلامًا فميرنواز بلوج ماجدت كيا جبكي طباقت تورنتنطام الحاصير ورنقان الطرماح ونداووون سيد مجعاليس مهدف مياسينف راقم اثيم لما عت معود ق أكو دينام في كالرعلي طور بداصلیے ی عزورت طبیعه توراقم اتم ا سے بیے شکا عزیزم زاہد اور عزیزم کارہ کھا نطال و سنيره مشهوه د شيستي يين يا ي سسب حقوق طباعت خاب ميرماب سمو دمیر شمے پیمین و انٹرا کموفتی ا پوافزابر عرفرلز عنی عذ، ایم اصفر سیسی می ای موق ایم استریل سیسی می مودی ایم استریل سیسی می مودی

# روزانه درس قرآن پا تفسد شيخ الحديث والتف

مر خطیب مرکزی جامع مسجد المعروف بو ہڑوائی مکھٹر کو جرانوالیہ پاکستان

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| ذخيرة الجنان في فهم القرآن ( سورة محمد ، فنتح ، حجرات ، ق ، | ~ | نام كتاب    |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------|
| الذِّ اريات، عور، جم ،قمر، الرحمٰن، واقعه، حديد، مكمل)      |   |             |
| ينتخ الحديث والنفسير حصرت مولانا محدمر فراز خان صفدر مينية  |   | افادات      |
| مولا نامحمەنو ازبلوچ مەخلىر، گوجرانو الا                    |   | مرتب        |
| محمد خادر بٹ، گوجرا نو الا                                  |   | سرورق       |
| معبد صفدرجبيد                                               |   | كمپوزنگ     |
| گیاره سو[۱۱۰۰]                                              |   | لعنداد      |
| ,                                                           |   | تاریخ طباعت |
|                                                             |   | قيت         |
| لقمان الله مير ايندُ برادرز سيطلا ئبْ ثاوُن گوجرانو الا     |   | طابع وناشر  |

Cell: 03008741292-03218741292

#### ملنے کے پتے

› والی کمابگر، اُردو بازارگوجرانوالا ۲ اسلامی کمابگر، نز دمدر سانصرة العلوم، گوجرانوالا ۳ کمتند میداحد شهید، اُردو بازار، لا بهور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد وفتت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحمد سرفراز خان صفدر رحمه الله تعالیٰ کاشا گردیھی ہے اور مرید بھی۔

اورمحتر م لقمان الله ميرصاحب حضرت اقدس سيخلص مريداور خاص خدام بيس سے بيں۔

ہم وقافو قا حصرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے فصوصا جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا ۔ جانے سے پہلے نیلیفون پر رابطہ کر کے اسم مع جو جاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں کھیں ہیں اور ہر باطل کا روکیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر نہیں کھی تو کیا حضرت اقدس جو سج بعد نماز فجر ورس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہا ہے کہا ہے گئا ہی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ جوام الناس اس سے سے کتابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ جوام الناس اس سے مستقید ہوں ۔ اور اس سلسلے میں جینے بھی اخراجات ہوگئے وہ میں بر داشت کر ونگا اور میر امقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید یہ میر سے اور میر سے خاندان کی نجات کا سبب بن جیر امقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید یہ میر سے اور میر سے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے ۔ یہ فضیات اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی ۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلے کیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیاا درتعبیر یو چھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جوملمی فیفل ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ البحان'' کی شکل میں سائے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مئیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پہے معلوم

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مئیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پہے معلوم

میر صاحب بوجھ لیتے ہیں۔ چنا نچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات

ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تمین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سر در منہاس کے

پاس موجود ہے ان سے رابط کر لیس ۔ اور یہ بھی فر مایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں یہ

درسِ قرآن پنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور

اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے بچھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پور ہے ہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں سے کہ میں سنے ایم-اے پنجابی بھی کیا ہے۔اس کی بیربات بچھے اس دفت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کے میراایک شاگرد ہے اس نے پنجابی میں ایم-اے کیا ہے ادرکام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فر مایا اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر در منہاس صاحب کے پاس سے اٹھ کر محمد سر در منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کہ سیسیس دیے بر آمادگی فلاہر کر دی ۔ بھھ کیسٹیس ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے بنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے بخر باتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقعی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت بیجھنے نے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ تی اور اُردو میں منتقل کر کے حضر ت اقدی کی خدمت میں پیش کی۔ حضر ت نے اس میں مختلف اور اُردو میں منتقل کر کے حضر ت اقدی کی خدمت میں پیش کی۔ حضر ت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی ہے۔ متوکل علی الله ہوکر کام شروع کردیا۔

یں بنیادی طور پردنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باتی سارا فیض علائے ربائیں ہوں ہوں اتعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہول وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانو الدکی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ٹاسعیدا حمدصا حب جلا لپوری شہید سے رجوع کرتا یا زیادہ تی ابجھن پیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا ناجلا لپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ چیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے دابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حصر ات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عموی درس ہوتا تھا اور یا دراشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس کئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت ای کتاب میں موجود ہو۔ بیا اوقات ایبا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصد ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو طحوظ رکھا جائے۔ جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف پریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشا ندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور انفلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور انفلاط کی نشا ندہی کے بعد میں ایک مرتبدو بارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبدو بارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہم سارے انسان ہیں اور انسان اسیان اور خطا سے سرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام نسیان اور خطا سے سرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن ہیں اصلاح ہو شکے۔

العارمن

محدنواز بلوج

فارغ التحصيل مدرسه نعرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پررابط کریں۔ 0300-6450340 لمخيرة البينان ك

# فهرست مضامین

| ٔ صفحهٔ نمبر | عنوانات                                                      | نمبرشار |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 15           | سورة گ <sub>ن</sub> ه                                        | 01      |
| 19           | تعارف سورت                                                   | 02      |
| 20           | قرآن کریم میں حیار مقامات برحضور مالی کا کے اسم کرامی کا ذکر | 03      |
| 23           | ٱنخضرت ملكينيا كي ذبانت                                      | 04      |
| 29           | ربطآيات                                                      | 05      |
| 31           | ایک سنت کے چھوٹنے کا نقصان                                   | 06      |
| 32           | ا ہمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں                            | 07      |
| 35           | کھڑے ہوکر کھانے پینے کی ممانعت                               | 80      |
| 41           | ربطآيات                                                      | 09      |
| 43           | منافقين كاتذكره                                              | 10      |
| 45           | علامات قيامت                                                 | 11      |
| 49           | تحكم جهاد                                                    | 12      |
| 51           | منافقین کے احوال                                             | 13      |
| 61           | نفس مطمعته اورنغس خبيشه                                      | 14      |
| 63           | الل بدعت كاحضور مَنْكِيَةُ كِيسِ طَاهِرِي محبت كرنا          | 15      |
| 65           | بشيرنامي منافق كاداقعه                                       | 16      |
| 72           | احسان جملانے أورتكيف دينے سے صدقات كاباطل موجانا             | 17      |

| مجمد | Α .                                                             | وخيرة الجنان |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 75   | نفرت خداوندی                                                    | 18           |
| 79   | انفتيام سورت                                                    | 19           |
| 81   | سورة الشخ                                                       | 20           |
| 85   | تعارف سورت                                                      | 21           |
| 85   | واقعدهد يبيه                                                    | 22           |
| 96   | ر بلا آیات                                                      | 23           |
| 97   | امت محمد میر کا حضرات انبیاء مذابع کے حق میں کوائی دینا         | 24           |
| 98   | قرآن كريم كرته جيم من احدرضا خان بريلوي كاظلم                   | 25           |
| 103  | درورِ تاج کی حقیقت                                              | 26           |
| 115  | ربطاً يات                                                       | 27           |
| 116  | حضرت عيدالله بن ام مكتوم يواحد كي قوت ايماني                    | 28           |
| 118  | بيعت رضوان                                                      | 29           |
| 119  | رافضیو ل کا دھو کا                                              | 30           |
| 127  | رشمن سیح بات کو بھی غلط بٹا کر پر و پیکنڈ ہ کرتا ہے             | 31           |
| 130  | <i>مدیم شوقر</i> طاس کی وضاحت                                   | 32           |
| 137  | مولا تااحمدد بدات كاعيسائي بإدريون مصمناظره                     | 33           |
| 139  | معه كااولين مصداق                                               | 34           |
| 143  | امام مالك مُنتِينًا كَا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ عَاسَدُلال | 35           |
| 144  | ا نعتباً م سورة الفتح                                           | 36           |
| 145  | سورة الحجرات                                                    | 37           |
| 148  | تغارف سورت                                                      | 38           |
| 149  | مئلہ ا                                                          | 39           |

| محدث |                                                    | ·              |
|------|----------------------------------------------------|----------------|
|      | 9                                                  | وخبيرة البعثان |
| 150  | قرآن تمن علوم کے بغیر سمجھ نہیں آسکتا              | 40             |
| 150  | شان نزول                                           | 41             |
| 154  | رسول اکرم متلیق کے آواب                            | 42             |
| 156  | مسائل إستيذان                                      | 43             |
| 160  | شان نزول                                           | 44             |
| 161  | ضیاء حکومت کی مدارس کے خلاف سمازش                  | 45             |
| 164  | فسق اورعصیان میں فرق                               | 46             |
| 165  | شان زول<br>شان زول                                 | 47             |
| 170  | ربطآيات                                            | 48             |
| 172  | واقعم                                              | 49             |
| 181  | آنخضرت مُثلِينًا كامال غنيمت تعتبيم كرنا           | 50             |
| 188  | اختياً م سورة الحجرات                              | 51             |
| 189  | سورة ق                                             | 52             |
| 193  | تغارف مورت                                         | 53             |
| 197  | يني اسرائيل كاليك واقعه                            | 54             |
| 203  | ربطآیات                                            | 55             |
| 204  | اصحاب الرس كاواقعه                                 | _56            |
| 206  | ةِ م تِع<br>قوم تِع                                | 57             |
| 219  | جنت اور جنتیوں کے احوال                            | 58             |
| 224  | ربطآیات                                            | 59             |
| 225  | منکرین قیامت کے لیے ولائل تعدرت                    | 60             |
| 226  | مستوی علی العرش کے بارے میں امام مالک مینید کا قول | 61             |

| محب | [I+_]                                                 | ذخيرة الجنان |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------|
| 227 | سلام کامعنی اورایک بہودی کا آپ تافیق کے پاس آنا       | 62           |
| 232 | اختياً م سورة ق                                       | 63           |
| 233 | سورة اللذّ اريات                                      | 64           |
| 236 | تعارف سورت                                            | 65           |
| 241 | قول مختلف كي تمن تغييرين                              | 66           |
| 242 | دنیا کے نشتے کی مثال                                  | 67           |
| 251 | متقبول کے امام کا تذکرہ                               | 68           |
| 254 | پیغبرعلم غیب نہیں جانتے میہ جاہلوں کاعقبدہ ہے         | 69           |
| 259 | ربط آيات                                              | 70           |
| 260 | قوم لوط برجار عذاب                                    | 71           |
| 265 | مسلمان قوم کی اخلاقی گراوٹ                            | 72           |
| 271 | سرداران قریش کی فرمائش اور آنخضرت مین کی استفامت      | 73           |
| 276 | اختباً م سورة الذاريات                                | 74           |
| 277 | سورة الطّور                                           | 75           |
| 280 | تعارف سورت                                            | 76           |
| 281 | چارمقامات پرد جال داخل نبیس ہو <u>سک</u> ے گا         | 77           |
| 281 | کتب مسطور کی آشیر                                     | 78           |
| 283 | كعبة اللدير باغيول كاتبعنه                            | 79           |
| 285 | سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں نظریے قر آن اٹل ہے<br> | 80           |
| 286 | لا وَ دُسْ مِيكِر اور ما نَعنس دان                    | 81           |
| 291 | ربطآيات                                               | 82           |
| 299 | فالر، نکا کئے اور نکلوانے کی مما نہیت                 | 83           |

| محمد | 11                                                      | ذعيرة الجنان |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 300  | منيا د كا قبول اسلام                                    | 84           |
| 303  | قر آن پاک کاچیلنج                                       | 85           |
| 306  | ايك تاريخي واقعه                                        | 86           |
| 309  | عالم الغيب اورانبآ ءالغيب كافرق                         | 87           |
| 311  | دارالندوه میں ایک اہم میٹنگ                             | 88           |
| 314  | علال وحرام کا اختیار صرف رب تعالی کو ہے                 | 89           |
| 317  | اختيام سورة الطور                                       | 90           |
| 319  | سورة البخم                                              | 91           |
| 322  | تعارف سورت                                              | 92           |
| 324  | واقعة تابيرنل                                           | 93           |
| 327  | معراج کی رات آنخضرت مُنْ الله تعالی سے ملاقات           | 94           |
| 332  | مشرکین مکہ کے بتو ل کی تفصیل                            | 95           |
| 337  | الوكى باز كادينا الله تعالى كافتيار مل ب                | 96           |
| 342  | ربطآيات                                                 | 97           |
| 343  | خدکورہ آیت کریمہ ہے منکرین حدیث کا باطل استدلال         | 98           |
| 347  | سات بڑے گناہ                                            | 99           |
| 351  | آنخضرت مُلْتِينِيم كاوليد بن مغيره كواسلام كى دعوت دينا | 100          |
| 355  | منكرين ايصال ثواب كارو                                  | 101          |
| 360  | قوم عاد کی ہلا کت                                       | 102          |
| 361  | حصرت نوح مدمين كاانداز تبليغ                            | 103          |
| 366  | اختياً م سورة النجم                                     | 104          |
| 367  | سورة القمر                                              | 105          |

| تعند | <u>ir</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ذخيرة الجنان |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 371  | وجهشميه سورت وشان مزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106          |
| 372  | شق القمر كاوا قعة تاريخ فرشته مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107          |
| 375  | آنخضرت يَنْ لَيْنِكُ كَيْ يَجِيمُ فَجِزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108          |
| 377  | رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل تہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109          |
| 384  | كونى دن منحوس نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110          |
| 387  | جده شهرکی وجه تسمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111          |
| 392  | واقعدقوم لوط مؤينان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112          |
| 394  | بیغیر به منزله باپ کے ہوتا ہے۔<br>استعابات میں استعابات میا | 113          |
| 400  | واقعه غروه بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114          |
| 406  | اختبآ م سورة القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115          |
| 407  | سورة الرحمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116          |
| 413  | مسئله حقوق العبادا ورغدية الطالبين كاايك داقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117          |
| 415  | أتخضرت تتليق كأجنات كوتبلغ كرنااور سجدجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118          |
| 420  | ذ والمعقول مخلوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119          |
| 424  | دیا نندسر سوتی کااعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120          |
| 425  | وفع تعارض مِن الآيتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121          |
| 429  | ربطآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122          |
| 430  | قصه اصحاب الغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 123          |
| 435  | مودودی صاحب کی تغییری غلطیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124          |
| 443  | انفتياً م سورة الرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125          |
| 445  | سورة الواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126          |
| 448  | سورة کی وجہ تسمیداور قیامت کے متعدد نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127          |

| محمد | l gr                              | ذخيرة البمثان |
|------|-----------------------------------|---------------|
| 449  | سورة وا تغدى فعنبيات              | 128           |
| 453  | زيارت قيور                        | 129           |
| 454  | اولین اورآخرین کی تغییر           | 130           |
| 459  | مقربین کے لیےانعامات              | 131           |
| 461  | المحاب اليمين كالذكره             | 132           |
| 463  | امحاب الشمال كاتذ كره             | 133           |
| 466  | امت سے تمن گروہ                   | 134           |
| 467  | عقيده تليث                        | 135           |
| 469  | خوف خدا                           | 136           |
| 475  | منكرين قيامت كاشبه                | 137           |
| 483  | ستاروں کی دوشمیں                  | 138           |
| 489  | علم کے تین در ہے                  | 139           |
| 490  | اختيام سورة الواقعه               | 140           |
| 491  | سورة الحديد                       | 141           |
| 494  | تعارف سورت                        | 142           |
| 496  | ردس كا خدااور نديب كاجنازه زكالنا | 143           |
| 498  | استوى على العرش كالمعنى           | 144           |
| 503  | ربطآ یات                          | 145           |
| 504  | قبولیت اعمال کی تین شرائط         | 146           |
| 507  | عبدالست                           | 147           |
| 513  | قرض حسنہ                          | 148 .         |
| 515  | منافقت کی دواقسام                 | 149           |

| معمد       | 197                                                                    | ذميرة الجنان                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 516        | سنافق کی جارعلامات                                                     | 150                               |
| 522        | صحابہ کرام منتی کی حضور مالی اسلیم سے جمعی مبت کے چندواقعات            | 151                               |
| 526        | حضورا كرم عَلَيْنَ كَ مُحْرِيلُو حالات كى وجد عضم الفانا كى تمن وجوبات | 152                               |
| 528        | صدقه کی اہمیت اور مفہوم                                                | 153                               |
| 534        | ایک دوسرے پر فخر کرنا                                                  | 154                               |
| 536        | و نیا و هو کے کا گھر ہے                                                | 155                               |
| 543        | مئله تقذير كي قف يلى وضاحت                                             | 156                               |
| 544        | منكرين حديث كامسئله نقذير كاانكاركرنا                                  | 157                               |
| 545        | مئله تقتريبارے من اہل حق كانظرية                                       | 158                               |
| 547        | ہر جائز پیشر پینمبروں نے اختیار کیا                                    | 159                               |
| 549        | لو ہے کے منافع                                                         | 160                               |
| 552        | اسم میسنی این سریم مدیست کی و ضاحت                                     | 161                               |
| 554        | مرز بے کا دجل اور خباشت                                                | 162                               |
| 555        | تغليمات عيسلي ملتبيي                                                   | 163                               |
| 557        | غیرمقندوں کے گھر کی گوائی                                              | 164                               |
| 559        | اختياً م سورة الحديد                                                   | 165                               |
|            |                                                                        |                                   |
|            |                                                                        |                                   |
|            | <del> </del>                                                           |                                   |
|            |                                                                        |                                   |
| <b>[</b> ] | <u> </u>                                                               | ;<br><del>;</del><br><del>;</del> |
|            |                                                                        |                                   |

بننا لنه النجم النجمير

had managed by designation by A

تفسير

JO 1999

(مکمل)

(جلد....)

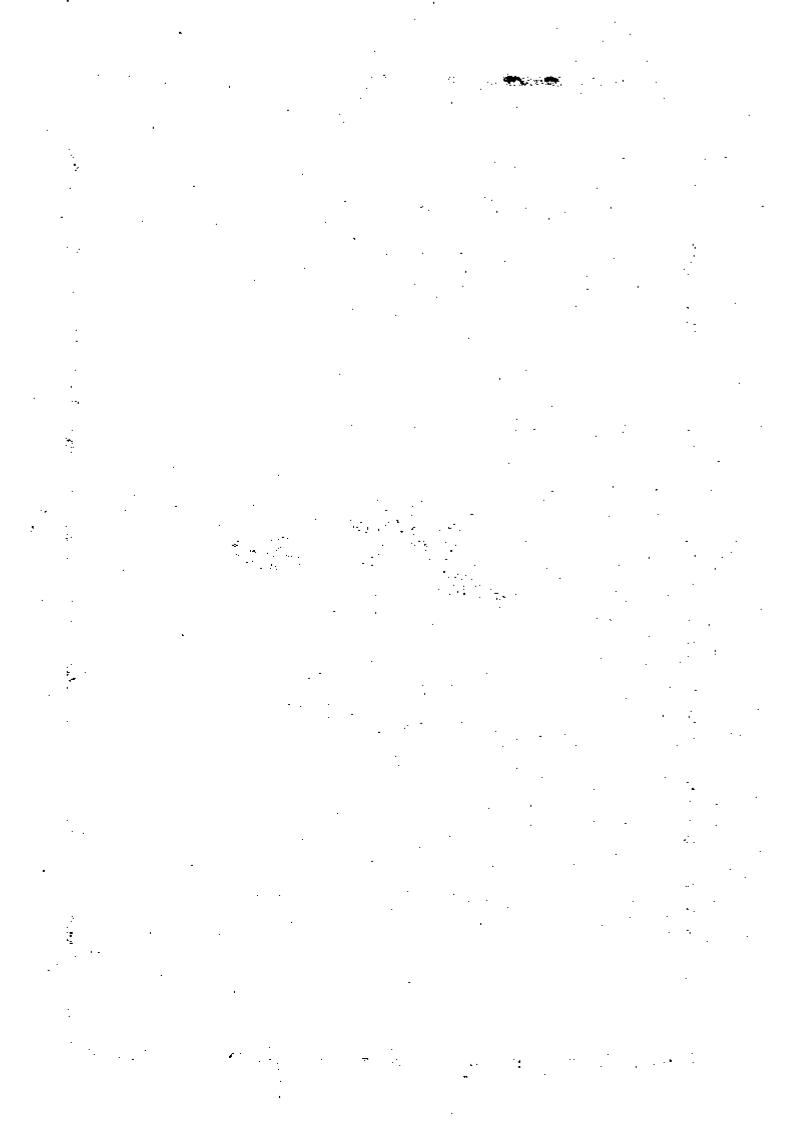

# ﴿ الْمَاتُهَا ٢٨ ﴾ ﴿ مُنْوَدُّهُ مُحَمَّدٍ مَنَانِيَةٌ ٥٥ ﴾ ﴿ وَعَالَهَا ٣ ﴾ ﴿ اللَّهُ ٢٨ اللَّهُ اللهُ اللهُ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُوْا عَنْ سَيِيْلِ اللهِ اَضَلَ اعْمَالُهُ هُوْ وَالّذِيْنَ الْمُوْا وَعَلِمُ السَّلِطِي وَالْمَنُوْا بِمَانَزِلَ عَلَى فُكَيْدِ وَهُو وَالنَّائِلَ عَلَى فُكَيْدِ وَهُو وَالنَّهِ هُمْ وَاصْلَحَ بَاللّهُ هُو فَلِكَ الْمَثَوْا الْمَاطِلَ وَانَ الْدَيْنَ الْمَنُوا التّبَعُوا الْمَاطِلَ وَانَ الْدَيْنَ الْمَنُوا التّبَعُوا الْمَاطِلَ وَانَ الْدَيْنَ الْمَنُوا التّبَعُوا الْمَاطِلَ وَانَ الدَيْنَ الْمَنُوا التّبَعُوا الْمَاطِلَ وَانَ الدَيْنَ الْمَنُوا التّبَعُوا الْمَعْوَا الْمَاطِلَ وَانَ الدَيْنَ الْمَنْوا التّبَعُوا الْمَاطِلَ وَانَ الدَيْنَ الْمَنُوا التّبَعُوا الْمَاطِلَ وَانَ الدَيْنَ الْمَنْوا التّبَعُوا الْمَاطِلَ وَانَ الدَيْنَ الْمَنْوا التّبَعُوا اللّهُ وَالْمَالِيْنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهِ فَلَنْ يُضِلّ الْمُعْمَلُ مُن اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

 چيزير نُزَّلَ جواتاري كَي عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدُ قَهُوَالْحَقَّ اوروه حَنْ ہِ مِنْ رَبِهِمُ الله عالى مرف سے كَفَرَعَنْهُمُ الله تعالى منادیتا ہے ان سے سیّاتیھٹر ان کے گناہ وَاصْلَحَ بَالَهُمُ اورورست کر وے گاان کے حال کو ذلک سیاس کیے بان الّذِین کَفَرُوا کہ بِشک وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ انْھوں نے پیروی کی باطل کی وَأَنَّ الَّذِينَ المُنُوا اور بِ شَكُ وه لوك جوا يمان لاسمُ التَّبِعُو اللَّحَقِّ الْعول ف اتباع کیاحت کا مِن رَبِهِد جوان کرب کاطرف سے م گذلات ای طرح یضرب الله بیان کرتے ہیں اللہ تعالی بلقاب اوگوں کے كي أمْثَالَهُمْ ان كمالات فَإِذَالَقِينَةُ مُرَالَّذِيْرِي لِيل جبتمهارا مقابله بوان لوگول سے كَفَرُوا جوكافرين فَضَرْبَ الرِّقَابِ لِي ارنا ہان کی گردنوں کا حَتْی إِذَا آثُخَنْتُمُوْهُمُ يَهِال تك كه جبتم خوبخون ریزی کرچکو فَشُدُّواانُو تَاقَ پس بانده دوتم مضبوطی سے باندهنا فَاِمَّامَنَّا يَعْدُ لِيلَ كِيرِياتُواحِسانَ كُرِناالَ كَ بِعِد وَإِمَّافِدَاءً اوريافديهِ وكا حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا يَهِالْ تَكُ كَهُ رَكُودَ كُرُ الْيَاسِيَةُ مِتْهِمَارِ ذَلِكَ بِيهِ اياى موناجا ب وَلَوْ يَشَاء اللهُ اوراكر الله تعالى جاب لانتَصَرَ مِنْهُمْ البته بدله الناس ولين لِيَنكُواْبَعْضَكُمْ بِبَعْضِ لَيكن وه آزما تاجم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ وَالَّذِيْرِ بِ اوروہ لوگ فَيْدُوا جُولَ كِيهِ

١

گئے فی سبیل الله الله تعالی کے داستے میں فکن یُضِ آ عَالَهُ لَهُ الله الله مرکز نبیس ضائع کرے گاان کے اعمال کو سیقد یفی بنا کیدان کو ہدایت دے گا ویض بنا کیدان کو ہدایت دے گا ویض بنا کیدان کو ویٹ دخلفت دے گا ویض بنا کہ الله منا کے حال کو ویٹ دخلفت المنظم المنظم بنا کے حال کو می کان المنظم المنظم بنا کا اللہ الله تعالی جنت میں عرف فقالفت جس کی ان کو پیچان کرادی ہے۔

#### تعارف سورت :

اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے۔ آئخضرات مَلاَئِنَا کُے نام براس کا نام رکھا ہے۔ یہ مدیند طبیبہ بی نازل ہوئی۔اس سے سلے تر انوے (۹۳)سورتی نازل ہو چکی تھیں۔اس کے جاررکوع اور ارتمیں (۳۸) آیات ہیں۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھااور سنا کہ فَهَلْ يُهْلَكَ إِلَّا الْعَوْمُ الْعَيِقُونَ " يُسْبِين الأك كي جائے في محرفات قوم - "اس سورت میں فاسقوں کی ہلا کت کا ذکر ہے۔ کا فر کہتے تنے کہ ہم کیوں ہلاک کیے جا تمیں عے؟ كيا بم اچھے كامنبيں كرتے؟ اوركرتے بھى تھے ۔ بڑے برے برے سر داراور چودھرى مبحد حرام میں جھاڑ و پھیرتے اورمہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔مسجد حرام کی خدمت کرتے تھے۔حاجیوں کواس زمانے میں مفت یانی پلاتے تھے جب کہ بانی کی بڑی قلت تھی۔مکہ مكرمه ميں داخل ہونے كے سولہ رائے انھوں نے بنائے ہوئے تھے اور ہر رائے يروقفے و تفے سے ملکے یانی کے رکھے ہوئے سے کہ حاجیوں کو تکلیف ند ہو۔ بیوہ عورتوں ادر تیموں کا خیال رکھتے تھے۔ بڑے بڑے اچھے کام کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ ہم اتنے ا چھے کا م کرتے ہیں پھر بھی ہمیں کچھنہیں ملے گاادر ہم ہلاک کیے جائیں گے۔

الله تعالی فر الته بیل الله نفئ گفر واوَ صَدُّوا عَنْ سَبِیْلِ اللهِ وه لوگ جوکا فر بیل الله تعالی نے بیل دوسروں کو الله تعالی کے داستے سے اَضَالَ عَمَالَهُ مُ الله تعالی نے ضائع کردیئے ان کے اعمال ۔ کفرتمام اعمال کو برباد کرنے والا ہے ۔ اِن میں دوخرابیاں بیل ۔

ى ايك كفر،

🟶 ..... پھر کفر کے ساتھ دومروں کوایمان لانے ہے رو کنا ہے۔

ان دوخرابیوں نے ان کے اجھے انکال ضائع کر دیئے۔ کفر بڑے بڑے اجھے انکال کوضائع کر دیتا ہے۔ اور ایمان ایسی چیز ہے کہ رتی برابر بھی اچھا ممل ہوتو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا بھی اللہ تعالی بدلہ دیتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ کافر بیں اور دوسروں کواکٹہ تعالی کے راستے ہے دو کتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے انکال اکارت کر دیئے۔ ان کے مقابلے میں وَاللّٰهِ مَنْ اُمَنُوا اور دولوگ جو ایمان لائے اور محض ایمان ان کے مقابلے میں وَاللّٰهِ مِنْ اُمْمُوا اور دولوگ جو ایمان لائے اور محض ایمان میں بین میں وَاللّٰهِ مِنْ اُمْمُول نَا مِنْ اُمْمُول نَا مِنْ اُمْمُول اِنْ اُمْمُول اِمْمُول الْمُول اِمْمُول اِمْمُولُ اِمْمُول اِمْمُول اِمْمُول اِمْمُول اِمْمُول اِمُمُمُولُولُ اِمُمُولُولُ اِمْمُولُولُ اِمُمُولُ الْمُمُولُ الْمُمُولُ الْمُمُمُ

قرآن كريم ميں جارمقامات پر حضور عَالَيْنَا كا اسم كرا مي كا ذكر:

ہواہوہ ق ہے مِن دَیھِد ان کے بب کی طرف ہے۔

قرآن كريم من جارمقامات برآ تخضرت مَنْ الله كانام ناى الم كرا مى محداً يا بهاور الكرائي الم كرا مى محداً يا بهاور الكر الكرائي المران ركوع نمبر ٢ آيت نمبر ١٣١٠ الكر الكران ركوع نمبر ٢ آيت نمبر ١٣١٠ مي وها مُحمداً يا حيد الكران ركوع نمبر ٢ آيت نمبر ١٣١٠ مي وها مُحمداً يالًا دَسُول -

دوسرامقام: بإره ٢٢ سورة الاحزاب ركوع نمبر ٢ آيت نمبر ٢٠ م ٢ مناتك أن مُحمد أن المحمد من الكلان من الكلان من الكلان المحمد المحم

تيسرامقام بي ب وَامَّنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -

اور چوتھامقام سورہ فتح آیت نمبر ۲۹ میں ہے محمد دسول الله ﷺ۔ ان حار مقامات يرآب مَنْ فَيْكُ كانام ما مي اسم كرا مي محدآيا بي مَنْكِينَا - اورايك مقام يرسوره صف یاره۲۸ میں ہے اسمه احمد ملاقی محمد کامعنی ہے تعریف کیا ہوا۔ دنیا میں جتنی تعریف آپ ہوئی ہوئی ہے اللہ تعالی کے بعد اتن تعریف کسی کی نہیں ہوئی۔ اینوں نے بھی کی ، غیروں نے بھی کی ۔اور احمد کامعنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ آنخضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی جنتی حمد د ثنا کی اتنی اور کسی نے نہیں کی ۔ تو فر مایا اور ایمان لائے اس چزیر جواتاری گئی محمد منطقی ایراور وه حق ہان کے رب کی طرف سے کھنے عَنْهُمَد تهاتيفير الله تعالى مناديما بان سان كركناه-ايمان اوريكي كي بدولت الله تعالى ان کی خطائیں ازخودمعاف کر دیتا ہے۔ وَاصْلَحَ بَالَیْنِہُ اور درست کر دے گا ان کو حال کو۔ روز بدروز دینی لحاظ ہے ان کی حالت اچھی ہے اچھی کرے گا۔ بیرب تعالیٰ کا وعده ہے۔اور کا فروں کے اعمال اکارت کرویتا ہے اور جو ایمان والے ہیں اور آنخضرت عن کے دین کوول و جان ہے تعلیم کرتے ہیں ، ایجھے عمل کرتے ہیں ان کی حالت اللہ تعالیٰ روز به روز اچھی کرتے جاتے ہیں۔

صغیرہ گناہ جتنے بھی ہوں نیکیوں کی برکت سے خود بخو د منتے جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف ایک قدم اٹھانے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ایک صغیرہ گناہ جھڑ جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوجاتا ہے۔ وضو کی برکت سے جھڑ جاتے ہیں ، نمازوں کی برکت سے جھڑ جاتے

ہیں، روزوں کی برکت سے، عمرے کی برکت سے چھڑ جاتے ہیں۔ اور جو کبیرہ گناہ ہیں دہ
یا تو اللہ تعالیٰ کا حق ہیں یابندوں کا حق ہیں۔ بندوں کے حقوق کم جمی معاف نہیں ہوتے جب
عک وہ ادانہ کر دیئے جا کمیں یاصا حب حق خودمعاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر
ایسے ہیں جن کی قصا ہے جیسے نماز ، روزہ ، زکوۃ تویہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب
تک ان کی قضا نہیں لوٹائی جائے گی۔ جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا لوٹائے ، جتنی
نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا لوٹائے۔ اور زکوۃ کا با قاعدہ حساب کر کے اوا کرے۔ اور
اگر ایسے گناہ ہیں جن کی کوئی قضا نہیں ہے مثلاً : شراب پی لی ، زنا کیا تو سے دل سے توبہ
کرے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔

قربایا الله کافروں کے مل کیوں ضائع ہو ہے اور مومنوں کے گناہ کیوں منا وہ وہ وہ الله کیوں منا دہیے جاتے ہیں؟ یہاں وجہ یہ بیان الله فین گفر والقبع والله بطل کی ہا مل ہوئے الله بی باطل ہوئے وکافر ہیں انھوں نے پیروی کی باطل کی ہاں لیے ان کے اعمال بھی باطل ہوئے وَانَّ اللّٰهِ فَاللّٰہِ مَنَّ اللّٰهِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّ

کے ساتھ لیمنی جب تہارا مقابلہ ہو کا فروں سے میدان جنگ میں فضر کالرقاب یس مارنا ہے کا فروں کی گرونوں کا ،زی نہیں کرنی ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر ۵۵ یارہ ۱۰ مِن بِ فَامِنَا تَشْقَفَنْهُمْ فِي الْحَدُب " يُن إِكْراَتِ قابو بالين ال يراز الى مِن فَشَدِدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لِيلِ الناكوالِي عِبرت ناك سزادوكهان كے پچھلوں كے ليے عبرت بن جائے۔' تو فر مایا کہ جب کا فروں کے ساتھ تمہارا مکراؤ ہوتو ان کی گردنیں اڑا دوان كے ساتھ نرمی ندكرو حَتْی إِذَا ٱنْخَنْتُمُوهُمْ يَبِال تك كدجب تم في الناكى خوب خون ریزی کر دی اور وہ تمہارے قابو میں آ گئے تو تمہارے یاس جو قیدی ہیں فَشَدُّواالُوَ مَاقَ يس بانده دوتم مضبوطي سے باندهنا۔ وشاق كامعنى به باندهنا اور شکتوا کامعنی ہے تی سے اوران کاساراا تنظام تمہارے ذمہے۔ آمیں کھلانا بلاناان کی حفاظت کرنا۔ وہ تمہارے پاس امانت ہیں جب تک ان کے متعلق کوئی فیصلہ ہیں ہوتاان یر جوتم خرج کرو گے اس کاشمعیں اجر ملے گا۔ قیدی کے ساتھ بخق کرنے کا اسلام قائل نہیں

# المنتفرت مَنْ النَّهِ فَي وَمِا مُن :

بدر کے مقام میں صحابہ کرام منظم نے ایک ، جاسوں پکڑ لیا جو جائزہ لینے کے لیے آیا شن اس بدر ہے مقام میں صحابہ کرام منظم نے آوئ برتمہاری فوج کنٹی ہے۔ وہ صحیح بات نہیں بتلاتا تھا تو اس کی خوب بٹائی کی ۔ کہنے لگا اب بتاتا ہوں ۔ جب چھوڑ اتو وہ پھر مکر گیا ۔ مارتے تو کہتا بتاتا ہوں چھوڑ تو وہ پھر مکر گیا ۔ مارتے تو کہتا بتاتا ہوں چھوڑ تو مکر جاتا۔ پورا گوریلہ باسوں تھا۔ آخضرت مثلق کی کھم ہواتو آپ بتاتا ہوں خضرت مثلق کی میرے باس لے آؤ۔ آپ بیس کی اس کودلاسا دیا پائی وغیرہ بلایا، میں کانام پوچھا اور گھر کے افراد پوجھے بری نری کے ساتھ گفتگو کی اور فر مایا کہ تم روزانہ

کتے اونٹ ذرج کرتے ہو کھانے کے لیے۔اس نے کہادی اونٹ۔ آئخضرت میں اونے فر مایا کہ تم ہزار آ دمی ہو کیونکہ ایک اونٹ سو آ دمیوں کو کفایت کرتا ہے، اور تھے بھی ہزار آ دمی ہو کیونکہ ایک اونٹ سو آ دمیوں کو کفایت کرتا ہے، اور تھے بھی ہزار آ دمی۔ آ ب مالی نے حکمت عملی سے اس سے بات نکلوالی۔

اُس زمانے میں سوآ دمی ایک اونٹ کھا جاتے تھے۔ اِس زمانے میں بھی بعض لوگ کھانے میں شہور ہیں۔ میں شیخو پورہ گیا تو وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ برات آنی تھی گوجرانو الاسے۔ نائی کو کھانا پکانے کا کہا ہے تو اس نے بوچھا کہ برات کہاں ہے آئی ہے وار تھا اس نے کہا ڈیڑھ آ دمی کے حساب ہے؟ ہم نے بتایا کہ گوجرانو الاسے۔ تو نائی سمجھ دار تھا اس نے کہا ڈیڑھ آ دمی کے حساب سے گوشت جا دل وغیرہ دو کہ گوجرانو الا کے لوگ زیادہ کھاتے ہیں تا کہ کھانا کم نہ ہوجائے اور عین وقت بر تسمیس پریشانی نہ ہو۔

توفر مایا جب تم ان کوتیدی بنالوتو پھرتھم ہیں ۔ فَاِمَّامَتُّابِعُهُ دُوَ اِمَّافِدَآءٌ پھریاتو احسان کردواور احسان کردواور احسان کردواور بلامعاوضہ قیدیوں کور ہاکردواگرتم اس میں خبر کی امیدر کھتے ہو۔

دوسری صورت ہے ہے کہ معاوضہ لے کر قیدیوں کور ہا کر دو۔ تیسری صورت ہے ہے کہ قیدیوں کو ان کر دو۔ تیسری صورت ہے ہے کہ قیدیوں کا نتا دلہ کر لوا ہے قیدی ان سے لے لوا در ان کے قیدی ان کو دے دو۔

اس صورت میں فقہائے احناف کا اختلاف ہے کہ قید یوں کا تبادلہ کرنا میجے ہے یا نہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ تبادلہ نہیں کرنا بلکہ ہزور بازوان کور ہا کرانا ہے۔ پہطبقہ ہزاد لیر اور مجاہدوں کا طبقہ ہے جو کہتا ہے تقوت استعمال کر کے رہا کراؤ۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے بھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کافروں کے پاس قوت زیادہ ہوتی ہے اگر جمارے قیدی ان کے پاس دی ہوتے ہیں کہ کافروں کے پاس قوت زیادہ ہوتی ہے اگر جمارے قیدی ان کے پاس دیس کے قوہ ان سے بیگارلیں گے ، ان کے ذہن خراب کریں گے لہذا تبادلے

ِ میں اپنے قیدی رہا کرالو۔

اور چوشی صورت بیہ ہے کہ آید یوں کوغلام اور لونڈیاں بنالو۔ پھرامیر کشکر مجاہدین میں ان کو تقسیم کرے گا۔

توفر مایا تواحسان کردویا فدید لیا حقی تضع المحرب آؤذاد الدور الدویا فدید لیا حقی تضع المحرب آؤذاد کامعنی ہے ہو جھ، مراد جھیار ہے۔ یہاں تک کہ لڑائی رکھ وے اپنے جھیار ذیل یہ یہ ای طرح ہو تا چاہیے جس طرح ہم نے بتایا ہے۔ آگا الله تعالی فرماتے ہیں وَلَوْیَتَ آء اللهٔ اورا گرالله تعالی چاہے کو انتقصر مِنْهُ مُ البت بدلہ لیان ہے۔ فود براہ راست انقام لے سکتا ہے، کی آفت کے ذریعے ان کو ہلاک کر وے جیسے عاد وشمود قوم کو تاہ کیا، قوم لوط کو تاہ کیا۔ گر جنگ کی ایک حکمت یہ ہے کہ وَ لیسے نہ نہوں کہ نہ کہ المست کے نہیں کہ اللہ کہ المست کے نہیں اللہ تعالی آزما تا ہے تم میں ہونے کو کے ساتھ تہار المتحان لیتا ہے کہ خون دینے والے مجنوں ہویا چوری کھانے والے۔ بھر یہ ساتھ تہار ااستحان لیتا ہے کہ خون دینے والے مجنوں ہویا چوری کھانے والے۔ بھر یہ ساتھ تہار ااستحان لیتا ہے کہ خون دینے والے مجنوں ہویا چوری کھانے والے۔ بھر یہ

ہے کہ بعض کواس نے شہید کا درجہ دینا ہے بعض کو غازی بنانا ہے پچھتم بھی کرو جنت آتی سستی اور آسان چیز نہیں ہے۔ شمصیں در ہے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تعلم فرمایا ہے درنہ وہ تمہارامختاج نہیں ہے وہ ایک لیجے میں ہر چیز کوتہاہ کرسکتا ہے۔

آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے جایان میں صرف ستر ہ سیکنڈ کا زلزلہ آیا تھا اس سے اتن تا ہی ہوئی تھی کہ جایان حکومت نے اخبار میں بیان دیا تھا کہ حکومت ریلوے لائن ادر سر کوں کو جارسال میں کمل نہیں کر سکتی ۔ حالا تکہ اس وقت جایان صنعت کے اعتبار ہے بورب پرمسلط ہان کی رکیس اس نے کمز در کردی ہیں۔ تو اللہ تعالی فور أا القام لينا جا ہے تواں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تگرتم نے بھی پچھ کرنا ہے جنت کو حاصل کرنے کے ليه فرمايا وَالَّذِيْنِ فَيَهُوا فِي سَهِيْلِ اللهِ اوروه لوك جَوْلَ كِي كُمُ الله تعالَى ك راستے میں ہشہید ہوئے فَلَنْ يُنْضِلَ عَمَالَهُ مُن لِي مِرْكُرُنہيں ضالع كرے گااللہ تعالی ان کے اعمال ۔ شہید کے ہرممل کا بدلہ سمات سواور سات سو سے اوپر ہے۔ سَیَھٰدِیْھِمْہ الله تعالى ان كوبدايت دير كاليني بدايت يرقائم رسطه كال وَيُضياعُ بَالَهُ مُر اورورست كريه كان كے حال كو \_ وَيُذَخِلُهُ مُرالِمُنَّاةَ \_ اورالله تعالی ان كوداخل كريه كا جنت ميں عَرَّفَهَالْهَدَ جَس كَى ان كو بهجان كرادى ہے۔اگلے ركوع بن جشت كى تعريف آربى

# approximation

يَالَيُهُ الَّذِينِي أَمُنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُجْبَتِكُ أَقُى الْكُمْ والَّذِيْنَ كُفُرُوا فَتُعُسَّالُّهُ مُرواضَكَ اعْمَالُهُ مُو ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُركِرِهُوْ مَا أَنْزُلُ اللَّهُ فَأَخْبُطَ أَعْمَالُهُمْ وَأَفَلَمْ لِيسِيْرُ وَإِنِّي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُدُمِّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُو لِلْكَفِرِينَ امْتَالُهَا ﴿ وَلِكِيانَ اللَّهِ مَوْلَى الَّذِينَ الْمَثُوَّا وَ أَنَّ الْكَغِيرِينَ عَ لَا مَوْلَى لَهُ مُوْانَ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَيلُوا الصَّالِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُ رُوالَّيْنِ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ ئَاكُلُون كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالتَّأْرُمُثُوكِي لَهُمْ ﴿ وَكَالِينُ مِّنْ قَرْيَةٍ هِي اَشَكُ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيَّ اَخْرَجَتُكَ اَهُلَّكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُ الْفُونَ كَانَ عَلَى بَيِنَاةٍ مِنْ رَيِّهُ كَمُنْ زُيِّ لَهُ الْوَاعْمَلِهِ والنعو المواء همو

كاعمال أفَذَهُ يَسِيْرُ وَا كَيَابِسَ الْعُولِ فِي سِيرْمِيسِ كَى فِي الْأَرْضِ زمين مين فَيَنْظُرُوا لِيلُ وَيَكُمْ كَانَعَاقِبَةُ الَّذِينَ كَيَامُوا انجام ان لوگول كا مِنْ قَبْلِهِمْ جوان سے يہلے گزرے بيں دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللَّ وَالى اللَّه تَعَالَىٰ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُثَالَهَ اور كافرول کے لیے ایس مثالیں ہیں ذلک سے ہان الله اس وجہ ہے کہ بے شک الله تعالى مَوْلَى الَّذِيْنَ امْنُوا كارساز إن لوكول كاجوا يمان لات وَانَّ الْكُفِرِيْنَ اور بِشَك جوكافرين لَامَوْلِي لَهُمْ الْكَاكُولَى مدكاريس ب إِنَّ اللَّهَ بِحَمْك اللَّه تعالَى يُدْخِلُ الَّذِينَ المَنُوا وافل كرے كا ان اوكوں كو جوايمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِحٰتِ اورانھوں نِعَمَل کِيمَا وَجَعَ جَنْت ایسے باغول میں تَجْرِی مِن تَحْیِهَا الْأَنْهُ مِنْ جَبِی بِی جن کے نیچ نہریں وَ الَّذِيْرِ ﴾ كَفَرُ وَا اوروه لوك جوكا فريس يَتَمَتَّعُونَ وه قائده المُعاتِ مِن ق يَأْكُلُونَ اوركمات إلى حَمَاتًا كُلُ الأَنْعَامُ بِي عِيمِ فِالْوركمات بِي وَالنَّارُ مَثُوًّى لَهُمْ اوردوز ح كَي آك ان كالمحكانات وكَايِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اوركتنى بى بستيال هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً وه زياده بخت تفين قوت مين قِيلُ قَرْيَتِكَ آپ كى لىتى سے اللَّتِيْ أَخْرَجَتْكَ جس لِستى والوں نے آپ كو تكالا أَهْلَكُنْهُمْ مِم فِ ال كُومِلاك كيا فَلَانَاصِرَ لَهُمْ يِس ال كِلِيكُولَى مدرگارنہیں أَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ كيا پس وهخص جو ہے واضح دليل پر مين

رَّبِ ابِخدب کی طرف سے کے مَنْ اس کی طرح کُونِ لَهُ سُوَّا عَمَدُ اس کی طرح کُونِ لَهُ سُوَّا عَمَدُ عَمَدُ مرین کرویا گیا اس کے لیے اس کا کرامل وَاتَّبَعُو اَا هُوَاءَهُدُ اورانھوں نے پیروی کی خواہشات کی۔

### ربطاً بات :

پہلی آیات میں کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکرتھا کہ جب میدان جنگ میں ان کے ساتھ مقابلہ ہوتو ان کی گردنیں خوب مارواللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔لیکن یہ وعدہ مشروط ہے ایک شرط کے ساتھ ۔ ارشاد ہے یّا یّعاللّذِین کمنوّ ا اے وہ لوگوجوا یمان لائيه إن يَنْصُورُ والله الرغم مدوكرو كالله تعالى كي يَنْصُورُ كُمْ الله تعالى تمہاری مدوکرےگا۔اللہ تعالیٰ کی مدوسے مراداللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے۔اور دین کی ید د کا مطلب ہے دین پر چلو ، دین کو مانو اور قبول کرو ۔ دین کوقبول کرنا اور دین پر چلنا ہے دین کی مدد ہے تواگرتم دین برچلو کے تواللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا وَیُنتَبِّتُ اَقْدَامَتُکُمُ اور ثابت رکھے گاتمہارے قدموں کو دشمن کے مقالبے میں۔ افراد کی قلت وکثر ہے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسلحہ *تے تھوڑ ہے زیا* دہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ بے شک تم تھوڑ ہے ہوا دراسلی بھی تمہارے یاس تھوڑ ا ہے مگرتم دین پر چلنے والے ہودین پر کاربند ہوتو اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کامیاب ہو گے۔ اور جب دین پر چلنے میں کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ہوگی ۔اس برقر آن یاک میں واقعات مذکور ہیں ۔

غزوہ احد جو ہجرت کے تیسر ہے سال شوال کے مہینے میں پیش آیا سات سو مسلمانوں کا مقابلہ تین ہزار کا فروں کے ساتھ تھا مسلمانوں کی کمان خود آنخضرت میں آیا رہے تھے۔ قیادت آپ منتق کے ہاتھ میں تھی۔ آپ منتق نے بیجاس آ دمیوں کا دستہ جبل زیاۃ پر کھڑا کیااور فر مایا کہتم نے اس موریعے سے نہیں ملنا۔

لڑائی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ۔ جبل رماۃ والے ساتھیوں ہے غلطی ہوئی کہ گیارہ ساتھیوں کے سوا باقیوں نے مورحا چھوڑ دیا جس ہے جنگ کانقشہ بدل گیا۔مسلمانوں کےستر آ دی شہید ہوئے ۔ باقیوں میں کوئی ایپانہیں تھاجو زخمی نه ہو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ۔سورۃ ہل عمران آیت نمبر ١٦٥ ياره ٣ من إِ وَلَمَّا أَصَابَنْكُمُ أَصِيْبَا أَنَكُ أَصَنْتُمُ مِّثْلُهَا " كياجس وفت پہنجی تم کومصیبت تحقیق پہنچا چکے تھے تم اس ہے دگن فُلٹُمُ انک ھٰڈا تم نے کہا ہے كهال سي آني ؟ الم يَغْمِر مالِيهِ اللَّهِ أَلِ آبِ كهدوي هُوَمِنْ عِنْدِا نَفْدِ كُو وه تمہار ہےنفسوں کی طرف ہے آئی ہے۔'' یہ نقصان شمصیں بیغمبر کی بات برعمل نہ کرنے کی وجه سه اللها نابيا وعَصَيْتُ في يَعْدِمَا أَزُدكُمُ مَّا تَحِيبُونَ [آيت: ١٥٢] " اورتم ني نافر مانی کی بعد اس کے کہ اللہ بغالی نے شمصیں وہ چیز دکھائی جسے تم پہند کرتے ہو۔''لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے تھم برحمل نہ کیا جس کے نتیجے میں شمعیں نقصان اٹھا نا پڑا۔ اورغز وہ حنین میں مسلمان بارہ ہزار تھے اور کافر جار ہزار تھے ۔ کسی مسلمان کی ز بان ہے نکل گیا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں ہمیں شکست نہیں ہوگی ہم نے اپنی کثر ت یر تعجب کیا اللہ تعالیٰ کی نصرت نے ساتھ نہ دیا تو تمہاری کٹر ت کام نہ آئی ۔سورہ تو بہ آیت

نبر ۲۵ پاره ۱ میں ہے اِذْ اَعْجَبَتْ کُوْرُتُكُو فَكُو تُكُونُ فَكُو تُعُنِ عَنْكُو فَيْنَ اللهِ اللهِ عَنْكُو فَكُو تُعُنِ عَنْكُو فَيْنَ اللهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ثَمَّوَ لَيْنَدُ مُنْ اللهِ مِنْ عَلَمْ مِكْرِ مِنْ اللهِ ا

## ایک سنت کے جھوٹنے کا نقصان:

تاریخ میں بیہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمرو بن العاص پڑتھ، فارنج مصر نے قلعہ فسطاط کا محاصرہ کیا۔مصر کا یا دشاہ مقوص مصرا در اس کے بڑے بڑے جزنیل اورمشیر وزیر بھی قلعہ میں موجود تھے ۔ قلعہ بر امضبوط تھا دومہینے گز ر گئے فتح نہ ہوا۔تھک کرحضرت عمر رہاتھ کو خطالکھا کہ حصرت! آتھ ہزارفوج میرے پاس ہے ہم نے قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے تنكر فتح نهيں ہور ہا كوئى طريق بتلائيں ،دعا بھى فرمائيں اور ہو سکے تو مزيدفوج بھى تجيجيں۔ حفرت عمر يَن مُن خط يُرْه كررونے لكے اور فر مايا فَدْ تَد كُوا سُنَةٌ مِنْ سُنَن السنّب ، ' ضرورتم ہے کوئی آپ میں آپ میں گئے کی سنت چھوٹ گئی ہے۔' ورنہ فتح ہونے پراتنی دریہ نہیں گئی تھی فے مایا دعائجھیٰ کرتا ہوں اور حار ہزار مزید فوج بھی بھیجنا ہوں ۔اب بارہ ہزار فوج ہوجائے گی اور آنخضرت مُنْطَقِیٰ نے فر مایا ہے کہ بارہ ہزارمومن ہوں تو قلت کی وجہ ہے شکست نہیں کھائیں گے کوئی اور دجہ ہوتو ہو۔ وہ جار ہزار نوج حارآ دمی تھے۔حضرت عباوه بن صامت خزر جی بخاتند، حضرت زبیر بن عوام بخاتند، حضرت مقداد بن اسود رخاتند، حضرت خارجه بن حذافیه یُواتنهٔ به بیچاراً دی چار ہزارفوج کینچی تحقیق کی تومعلوم ہوابعض صحابہ کرام میٹلتے ہے مسواک کی سنت رہ گئی ہے۔ تو ایک سنت چندصحابہ کرام میٹلتے ہے رہ جانے کی وجہ ہے امدادرک گئی۔

تو اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے کہ اے ایمان والو!اگرتم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے دین ہر چلو گے تو رب تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا

ذعيرة الجنان

سیٹھی محمہ یوسف صاحب مرحوم نے حفظ کے بڑے مدارس قائم کیے۔ وہ کہتے سے کہ سندھ میں دو تین مقامات پر ہمارے مدارس کا خرچہ ہندود ہے ہیں۔ میں نے آنھیں منع بھی کیا لیکن وہ ہندو کہنے گئے کہ نہیں ہمارے پاس مال ہے تم اپنے مدرس رکھو وہ پڑھا کیں ہونا کا تی ہونا کی ہونا کو ہونا کی ہونا کو ہونا کو ہونا کی ہ

# ایمان کے بغیر کوئی ممل تبول نہیں:

تو کافر بھی نیکیاں کرتے ہیں گروہ آخرت میں کام نہیں آئیں گی کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ مجموعی حیثیت سے ویکھا جائے تو رفاہ عام کے کام جتنے کافر کرتے ہیں مسلمانوں کو اتنی تو فیق نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں افریقہ کے سفر پرتھا کئی شہروں میں ساتھی جھے لے گئے۔ صاف سقرے شہر ، سڑکیں صاف اور کی سڑک پر پانی کا ایک قطرہ تک نظر نہ آیا۔ اور ہمارے شہروں کا بیصال ہے کہ نہ کوئی سڑک سڑک جے نہ گلی تھے ہے۔ اور بہتو ہوہی نہیں سکتا کہ آپ کی رائے ہوہی نہیں سکتا کہ آپ کی رائے ہوہی نہیں سکتا کہ آپ کسی رائے پر جائیں اور آپ کوراستے پر پانی کھڑ انہ لے۔ وہ کافر ہیں اور ہم خیر سے مسلمان ہیں۔ ہم صرف اپنے گھروں کو بھرنا جانے ہیں اور کسی سے کوئی غرض نہیں

ہے۔ نو فر مایا کہ کافروں کے لیے ہلا کت ہے اور ان کے انتمال اللہ تعالیٰ نے اکارت کر وي يس كول؟ ذلك بأنهد يمل ان كاس وجد اكارت بوت كدب شک انھوں نے کر کو ا تابند کیا مَآأَنْزَلَ اللهُ اس چیز کو جورب تعالی نے نازل كى قرآن ياك كى آيات قرآن ياك كے بارے میں كہتے ہیں لك تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْأَنِ وَالْغُوا فِيلِهِ "أَلَ قُرآن كونه سنوا ورشور مجاؤه" ورسورة الانعام آيت تمبر ٢٦ ميس إ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْنُونَ عَنْهُ "اوردهروكة بين مع كرتي بين ال ے اور خود بھی دور ہوتے ہیں۔' میوں مجھو کہ بیقر آن مشرکوں کے لیے گولی ہے۔ حالا نکمہ یہ اتی عظیم کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا تواب ،اس کو ہاتھ لگا نا تواب ،اس کو دیکھنا تواب ادر یہ بات بھی یا در تھیں کہ قر آن کریم کا زبانی پڑھنے کا بھی بڑا اجر ہے کیکن سامنے رکھ کر ، دیکھ كريز هن كا تواب اورزياده بي كيونكه جوزباني يزهے كا وه ندتو باتھ لگا سكے كا اور ندى حروف دیچه سکے گا۔ اور جب قرآن سامنے ہوگا تو ہاتھ بھی سکے گا ،حروف بھی نظر آئیں کے۔ توبان سے پڑھنا تواب، ہاتھ لگانا تواب، دیکھنا تواب مسلمان کی مغفرت کے لیے الندتعالي نے بہت مجھءطافر مایا ہے۔

توفر مایاب اس لیے کہ بے شک انھوں نے تاپند کیا اس چیز کوجس کواللہ تعالی نے اتارا فَا خَبَطَا عَمَالَ مَا لَا مَ اللہ تعالی نے اکارت کردیئے ان کے اعمال آفکہ نہ بین واللہ واٹھوں نے سیر نہیں کی زمین میں، چلے پھر نہیں زمین میں میلے پھر نہیں زمین میں میلے پھر نہیں زمین میں فینظر والے ایس دکھے لیت سے نیف گان عَاقِبَ اللّٰ فَانَ مَن عَن قَبْلِهِ مَ کیسا ہوا انجام ، کیا حشر ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ مکے والے تاجر پیشر لوگ سے کہیں کہیں لوط مالیا ہی کہا ہوا سے کہیں کہیں لوط مالیا ہی کہا ہوا سے کہیں کہا ہوا سے میں کہیں لوط مالیا ہی کہا ہوا شدہ

بستیاں تھیں اور کہیں شعیب ماہیے کی اور کہیں تو م عاد اور قوم ثمود کی بستیاں تھیں اور قوم تیج کی۔ تو کیا بیان کے پاس سے نہیں گزرتے ہان کا حال نہیں دیکھتے دَمَّرَ اللهُ عَلَیْهِ هُ ہُلاکت ڈالی اللہ تعالیٰ نے ان بر وَلِلْ نے فِینَ اَمْتَ اُلْهَا اور کا فرول کے لیے ایسی ہی مثالیں ہیں کہ بھی غرق ہول گے ، بھی زلز لے آئیں گے ، بھی سیا ب آئیں گے ، بھی سیا ب آئیں گے ، بھی کی طرح کا عذاب مسلط ہوگا۔

اورمومنول كى مدد كيول كرك الله ولك بِأنَّ الله يهاس وجهد كرب شك الله تعالَىٰ مَوْلَكَ الَّذِينَ امَّنُوا كارساز ٢٠٠ قا ١٤ يمان والول كا وَأَنَّ الْمُكْفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ الدربِ شَك كافرول كاكوئي حقيقي آقانهيں ہے۔ وہ ملك كے ليے الريس كے، پیموں کے لیےاڑیں گے، ناک (اینے وقار) کے لیےاڑیں گے اور مومن رب تعالیٰ کے واسطے کڑتے ہیں ۔ قبل ہو گئے تو شہید چھے گئے تو غازی اور جنت کے وارث ہیں ۔ فر مایا إِنَّ اللَّهَ يُدْجِلُ إِنَّذِينَ أَمَنُوا بِي شُك اللَّه تعالَى واخل كري كَا النالُوكُون كوجوا يمان لائت وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور مُمَلِ كِهَا يَصِي جَنْتِ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ بَاعَات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔وہ باغات بھی اجزیں گے نہیں ،ان کے بیچے بھی خشک نہیں ہوں گے،ان کے میوے بھی ختم نہیں ہوں گے کامَ قُطُوعَةِ وَ لَا مَهُنُوعَةِ [ سورة الواقعہ: یارہ ۲۷]'' نہ وہ قطع کیے جائیں گے اور نہ رو کے جائیں گے ۔'' دانہ توڑیں کے فوراَ دوسرا لگ جائے گا جمھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ان باغات میں الله تعالى مومنول كوداخل كرسه كا وَالَّذِينَ كَفَرُ وَا اوروه لوك جوكا فريس يَتَمَتَّعُونَ وه فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کے ساز وسامان سے۔ انہیں آخرت کی کوئی فکرنہیں ہے وَیَا کُلُوْنَ تَكَمَا تَأْكُولُ إِذْ نُعَامُ اوروه كُماتَ بِين جِيبِ جِانور كُماتَ بِين، جانورول كَي طرح-

جانورول کے ساتھ کھانے ہیں تشہید ایک تو اس بات میں ہے کہ جیسے جانور کھانے میں حلال وحرام کی تیز نہیں کرتے۔ پھر ہی کہ جانور کھاتے ہیں۔ اور جس طرح جانور کھڑے ہوکر جانور کھڑے ہیں۔ اور جس طرح جانور کھڑے ہوکر کھاتے ہیں۔ اور جس طرح جانوروں کے لیے کھاتے ہیں ۔ جیسے جانوروں کی طرح کھڑے ہوکر کھاتے ہیں۔ جیسے جانوروں کے لیے چارا کھر لیوں میں بھراجا تا ہے ان کے آگے بھی ولیں کھر لیاں بھری ہوئی ہیں۔ کوئی اِدھر کھاتا ہواجار ہاہے اور کوئی اُدھر جارہا ہے۔

# کھڑے ہوکر کھانے پینے کی ممانعت:

مسلہ یادر کھنا! نظی دُسُولُ اللهِ مَنْ لَیْنِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا '' آنخضرت سُلَیْنَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا '' آنخضرت سُلَیْنَ عَنِ الشُّرْبِ وَالِی ہے۔ ایک آب زم زم کہ اس کو کھڑے ہوکر پینامستحب ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے بھر جہاں بھی شمیں طے اور یہ عا پڑھ کر پو اللّٰهُمَّ اِنِی اَسْنَلُکَ عِلْمَا نَّافِعًا وَ دِذْقًا وَاسِعًا وَشِغاءً مِنْ مَن کُلُ مَ عَلَمَا نَافِعًا وَ دِذْقًا وَاسِعًا وَشِغاءً مِن کُلُ مَن مَا مُلُلُ مِن اللّٰهِ مَ اِنْسُ اللّٰهُ مَ اِنْسُ اللّٰهُ مَ اِنْسُ اللّٰهُ مَ اِنْسُ اللّٰهُ مَ اِنْسُ اللّٰهِ مَن مُوكِلِ ہے۔ وضوکر نے کے بعد جو پائی کوز اور لوٹے میں بچا پائی جس کے ساتھ تم نے وضوکیا ہے۔ وضوکر نے کے بعد جو پائی کوز اور لوٹے میں بچا پائی جس کے ساتھ تم نے وضوکیا ہے۔ وضوکر نے کے بعد جو پائی کوز اور لوٹے میں بچا ہو کہ میں اللہ ہم مشتحب ہے۔ ان دو پائیوں کے سوابغیر بجبوری کے کھڑے ہو کہ بینامنع ہے۔ بلکہ یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ اگر کمی نے کھڑے ہو کر بینامنع ہے۔ بلکہ یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ اگر کمی نے کھڑے ہو کہ وار میں کے لفظ مسلم شریف ہیں ہیں۔

بعض مقامات پرگلاس زنجر کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں اور زنجیر بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ بیٹ اور زنجیر بھی چھوٹی ہوتی ہے بیٹھ کنہیں پی سکتے تو یہ مجبوری ہے یا پنچے کیچڑ ہے تا پاک جگد ہے بیٹھتے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں ۔ تو السی صورت میں کھڑے ہوکر پینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اپاک ہوتے ہیں۔ تو السی صورت میں کھڑے ہوکر پینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ

مجوری کے احکام علیحدہ ہیں۔ جس طرح کھڑ ہے ہوکر پانی پینے سے آنخضرت بڑا اللہ منع فر مایا ہے۔ حضرت انس بڑاتو سے منع فر مایا ہے۔ حضرت انس بڑاتو سے پچی منع فر مایا ہے۔ حضرت انس بڑاتو سے پچی منع فر مایا ہے۔ حضرت انس بڑاتو سے پچی اللہ منظر ہے ہوکر پانی پینا کیسا ہے؟ فر مایا نظمی دُسُولُ الله منظر ہے ہوکر پانی پینے سے منع فر مایا ہے۔ 'پھر پوچھنے والے قائد ما نہ تخضرت اللہ بھر پوچھنے والے نے پوچھا حضرت اللہ بھر کی کھڑ ہے ہوکر کھا نا کیسا ہے؟ تو مسلم شریف کی روایت میں ہے ذایت میں ہے دایت میں دارہ ہے۔'' اور تر ندی شریف کی روایت میں ہے دایت میں ہے دایت میں دارہ ہے۔'' اور تر ندی شریف کی روایت میں ہے دایت ہے دایت ہے دایت ہے ہے دایت ہے دایت

اور مجمع الزوائد میں جوحد بہ ہاں کے الفاظ یہ بیں نظمی ریسوں اللہ عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الأثل و الله و الله

ہمارے ہاں بھی بعض لوگ شادیوں میں کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ تین چارتقاریب میں جانے کا اتفاق ہوا ہے جہاں کھڑے ہو کر کھانے کا اتفام تھا۔ ایک مقام پر تو انھوں نے جھے کھلی جگہ پر چا در بچھا کردے دی اور ایک جگہ پر مجبور آمیرے لیے کری لائے۔ سامنے میز رکھا کھڑے ہو کر نہیں کھایا۔ اور ایک جگہ سے میں واپس آگیا چھے بھاگتے رہے۔ میں نے کہا بھائی! میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تو کھڑے ہو کہ کھانا کافروں کی رسم ہے اس سے بچواور آنخضرت میں کھانا کے فر مان پر عمل کرو۔

ادر جانوروں کی طرح کھانے میں ایک تشبیداس بات میں بھی ہے کہ جیسے جانور کھا كر عافل ہوجاتا ہے مير بھى كھا كر عافل ہوجاتے ہيں كھلانے والے كى طرف توجه بى نہیں ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ اوردوزخ كي آگ ان كا مُعكانا ہے۔ آگ الله تعالى نے کے دالوں کو تنبیہ فرمائی ہے و گایٹ بن قرید اور کتنی می ستیاں تھیں جی آشدً قَوَّةً قِيرِ نَي قَدْ يَبِيلِكَ وه زياده سخت تَصِي قوت كے لحاظ ہے آپ كى بستى ہے الَّيَوِ آ أَخْرَ جَنْك جس بستى كرمن والول نے آپ كونكالا ہے۔ بہت كى بستيال تھيں جن کے رہنے والے زیادہ طاقت ورتھے اس بستی کے رہنے والوں سے جنھوں نے آپ کو نکالا ہے لیعنی مکہ تمرمہ والوں ہے۔اصل بات رہے کہ مکہ تمرمہ کے رہنے والوں نے اتفاق کر لیا آب بناتی کی کارنے کا۔ آ دی مقرر ہو گئے ، رات مقرر ہوگئی ، وقت طے ہو گیا ، آپ کے وقت ان پر نیندمسلط کر دی۔ آپ مَا فَيْنَا الله ورواز و کھول کرتشریف لے سکے بلکہ میرت جے رب رکھے اے کون تھے۔ اصل مقصد تو ان کا آپ تنظیم کوشہید کرنا تھا۔ تو آپ مَنْ اللَّهِ كُوشهد كرنے كاير وكرام آب مَنْ اللَّهِ كَ نَطِيحَ كَاسب بنا۔

تو فرمایا جس بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے اس سے زیادہ طاقت ور تھیں وہ بستیاں اَ هٰلَے نُهُمْ ہم نے ان کو ہلاک کردیا فَلَانَاصِرَ لَهُمْ پُس ان کے لیے کوئی مددگار نہیں کسی نے ان کی مددنہ کی ۔ کے والوں کی بھی ہلاکت ایسے بی ہوئی کہ جو آپ کے قل کا مشورہ کرنے والے تنے سب کے سب بدر میں مارے گئے۔ فرمایا آپ کے قل کا مشورہ کرنے والے تنے سب کے سب بدر میں مارے گئے۔ فرمایا اَفْمَنْ گانَ عَلَى بَیْنَیْمَ قِیْنَ رَبِّ ہے کہ کے سب کے سب بدر میں مارے گئے۔ فرمایا اَفْمَنْ گانَ عَلَى بَیْنَیْمَ قِیْنَ رَبِّ ہے ایسی وہ شخص جو واضح دلیل پر ہے اسے رب کی طرف

ہے۔مومن اینے رب کی طرف سے واضح دلیل ہر ہے۔قر آن یاک ہے بردی کوئی دلیل نہیں ہےاوراسلام سے زیادہ سجا ندہب کوئی نہیں ہے۔ بیہ جوواضح دلیل پر ہے سکھٹن اس مخص کی طرح ہوجائے گا ڈیڈ آڈ اُسٹو یا عید ہے۔ جس کے لیے مزین کردیا گیااس كارُ أعمل \_شيطان نے اس كے ليے بُر أعمل مزين كيا ہے اور وہ بُرے كاموں ميں لگا ہوا ے، بُرے عقائد میں ہے۔ کیا جو واضح دلیل برہا سینے رب کی طرف سے وہ اور یہ برابر بول کے بن کے لیے شیطان نے برے مل مزین کیے ہیں وَاتَّبِعُو ٓ اَ هُو ٓ اَعَدُ اور انھوں نے پیروی کی خواہشات کی۔ بیا پنی خواہشات پر چکتے ہیں اور وہ اپنے رب کے مطیع ہیں۔اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں کے فرماں بردار ہیں جب کہ بیرا پینے نفس کے پیروکار ہں۔ کیا یہ آپس میں برابر ہو جا تمیں گے؟ حاشا دکلا نیکی ، بدی ، ایمان ، کفر، تو حید اور شرک ،سنت و بدعت ،حق اور باطل ، سچ اورجھوٹ بھی برابرنہیں ہو سکتے ۔ تو پھر نتیجہ کیسے برابر ہوسکتا ہے۔

### appropriate the contraction of t

مَثَلُ الْمِنْ عَلَمْ الْأَيْ وُعِدَ الْمُثَّكَّةُونَ فِيهَا ٱلْمُثَّا مِنْ مَا أَهِ عَيْرِ السِينَ وَ أَنْهَارُمِنْ لَأَنِ لَهُ يَتَغَيِّرُ طَعُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَبْرِلْنَ قِولِلشِّرِينِينَ أَهُ وَأَنْهُارٌ مِّنْ عَسَلِ مُصَفِّقٌ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِ التَّهَرُبِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَّبِّهِمْ حُكُمَنْ هُوَخَالِكُ فِي التَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَعَ امْعَآءُ هُمْ ﴿ وَمِنْهُ مُصَّى لِسَيْمَ مُ السَكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوالِلَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمُ مَاذَا قَالَ إِنْكَا اُولَيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالنَّبِعُوْ إِلَهُو ٓ آءَهُمُ ۖ وَالَّذِينَ اهْتَكُ وَازَادَهُمُ هُدًى وَاتَّهُمْ تَقُولِهُمْ ﴿ فَهُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَالِّيهُ مُرِيغُتَةً فَقُلْ جَاءَ النَّراطُهَا فَانْ لَهُ مُ إِذَا جَاءَتُهُمْ إِذِكُرِيهُمُ فَاعْلَمُ إِنَّ لِآلِكُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْ اللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ مَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمُ وَمَثُولِكُمْ ۚ خُ

السي شهدى مُصَفِّى جوصاف كيا جوائ وَلَهُ فَيْهَا اوران كي ليان بيشتول مِن عِن كُلِّ الشَّمَوْتِ برقتم كَ يُكُلُّ بين وَمَغْفِرَةُ اور بخش السَّعْتُ الْعَلَالِيْعِيْلُ عَلَيْعِ السَّعْتُ السَّعْتُ السَّعْتُ السَّعْتِ السَّعْتُ السَّعْتُ السَّعْتُ السَّعْتُ السَّعْتُ السَّعْتُ الْعَلَقِيْعُ السَّعْتُ السَاعِقُ السَّعْمِ السَّعْتُ السَاعِقُ الْعَلِي السَّعْمُ الْعَلَقِيْعِ السَّعْمُ الْعَلَقْلِقِ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ ال م مِنْ زَيِّهِمُ الله كرب كالمرف ع كمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ كيا بيرابر مول كاس كجوبميشد بوالا موكاآك من وسَقُوامَا وَحَمِيمًا اور بلايا جائے گاان كويانى كھولتا ہوا فَقَطِّعَ أَمْعَا ءَهُمْ لِي إِن وه كائد دے گا ان كى آنتول كو وَمِنْهُ مُمَّنْ اوربعضان من عدوه بي يَسْتَعِيعُ إِلَيْكَ جوكان لكا كر كمت بين آپ كى طرف حَتْى إِذَاخَرَجُوا يهال تك كهجب وه نکلتے میں مِنْ عِنْدِلَ آپ کے پاس سے قَالُوٰ ا کہتے ہیں لِلَّذِيْنَ أَوْتُواالْعِلْمَ اللَّوكُول كُوجِن كُولُم دِيا كَيابِ مَاذَاقًا لَ إِنَّا الشَّخْصُ نَهِ ابھی کیا کہا ہے اُو آبلک الَّذِینَ بی وہ لوگ ہیں طبّع الله علی قُلُو بھم مهرلگادی الله تعالی نے ان کے دلول پر وَاتَّبَعُوِّ ااَ هُوَ آءَ هُدُ اور انھول نے بیروی کی این خوامشات کی وَالَّذِینَ اهْتَدَوا اور وه لوگ جنمون نے ہرایت يائى زَادَهُمْهُ هُدّى زياده كرديّا بان كے ليے برايت وَاتْهُمْ تَقُولُهُ مُورِ اوردياان كُوتِقُوكُ فَهَلْ يَنْظُرُ وْنَ إِلَّاللَّهَاءَ لَي لَهُ مِنْ انتظار كرتے بيلوك مكر قيامت كا أرن بتأنيئهُ فريَغْتَهُ كه آئے كَي ان يراحانك فَقَدْ جِمَاءً أَشْرَ إِطْهَا بِسِ تَحْقِقُ آجِي مِن اس كَ نَانان فَالْف لَهُ عُهُ بِس كہال ہوگاان كے ليے إذَا بَحَاءَتْهُمْ ذِكْرُمِهُمْ بسبآئ كى ان كے ياس

#### ربطِآمات:

کل سے سبق کی آجری آیت کریمہ میں تھا کہ جو محض کھلی دلیل پر ہوا ہے رب کی طرف ہے کیا یہ اس محض کی طرح ہوگا جس کے لیے بُرے ممل کومزین کر دیا گیا اور دہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ تو پھر ان کی آخرت بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ قر آن کا اتباع کرنے والے دوز خواہشات کی پیروی کر کے بُرے ممل کرنے والے دوز خواہشات کی پیروی کر کے بُرے ممل کرنے والے دوز خمیں جا کمیں گے۔ تو متقیوں کو جو جنت مکنی ہے اللہ تعالی نے اس کی صفت بیان فر مائی سے۔

قر مایا مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وَعِدَ الْمُتَّوُنَ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے ہے پر ہیز گاروں ہے۔ متقی وہ ہیں جو کفر ،شرک اور معاصی ہے بچتے ہیں۔ ان کے لیے جنت الی ہوگی کہ فیٹھ آ اُنْھُر فیل مَا آ اُنھٹر اُسِن اس میں نہریں ہوں گی ایسے بانی کی جو بد بودار نہیں ہوگا ہمی خراب نہیں ہوگا۔ اسس ایسے بانی کو کہتے ہیں جو تالاب میں دیر نکے رکار ہے اور اس میں نعفن پیدا ہوجائے۔ جنت کا پانی ہر نتم کی بد بواور لقفن سے پاک

ہوگا\_

جنت کی دوسری نعمت اورصفت قائد کی قیمت اور نیس دوده کی قیمت اور نیس بین دوده کی قیمت کی دوسری نیس دوده کی گئی کی کا عزه ، ذا لقتہ بھی تبدیل نیس ہوگا۔ ونیا کا دوده کی حوصہ پڑار ہو خراب ہوگر بدمزہ ہو جاتا ہے گر جنت کا دوده بھی خراب نیس ہوگا اور نہ ہی اس کا ذا لقتہ تبدیل ہوگا۔ اس کے علاوہ فر مایا قائدہ کی خفید لگذہ لِللہ پینی اور دہ القد اور پینے نہریں ہول گی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ دنیا کی شراب تو بد ذا لقد اور پینے دالوں کو مدہوش کر دیت ہوگی۔ دنیا کی شراب تو بد ذا لقد اور پینے دالوں کو مدہوش کر دیت ہے گر جنت کی شراب ہر نقص سے پاک اور ذا لقد دار ہوگی جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نداس کے پینے سے نشہ آئے گا در نہ بی کوئی اور خرا بی پیدا موگ ۔ دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نداس کے پینے سے نشہ آئے گا در نہ بی کوئی اور خرا بی پیدا ہوگ ۔

اور نمت فرمایا وَافَهُ وَ قِنْ عَسَلِ الْمَصَلَّى اورالیے جمدی نہریں ہوں گی جو صاف کیا ہوا ہو گئے۔ اس میں موم وغیرہ کوئی شخیبیں ہوگی۔ پھر بیراری نہریں آبادی سے دور جنگلات میں نہیں ہوں گی بلکہ ہر جنتی کے دروازے کے سامنے ہے گزررہی ہوں گا۔ یہ پینے والی چیز وں کا ذکر تھا ، کھانے کے لیے بھی ہر چیز وہاں موجود ہوگی۔ فرمایا و فَهُمُهُ فِيْهَا مِن کُلِی الثَّمَارِ اِن کے لیے جنت میں ہر تیم کے پھل ہوں گے۔ جب جنتی کی فیما مِن کُلِی الثَّمَارِ اِن اوران کے لیے جنت میں ہر تم کے پھل ہوں گے۔ جب جنتی کی چیل کے کھانے کا اور اور کر کھائے گا فور آاس جلہ دوسرا پھل لگ جائے گا بی تو جنتی جائے گی پھر جب وہ پھل تو راکھائے گا فور آاس جلہ دوسرا پھل لگ جائے گا بی تو جنتی کے کھانے کی پھر جب وہ پھل تو راکھائے گا فور آاس جلہ دوسرا پھل لگ جائے گا بی تو جنتی کے کھانے کی پیز دوں کا ذکر تھا۔ اس سے بڑی تھت بیہوگی وَ مَنْفِرَ وَ فِیلَ اوْقَات کے کھانے کی بین اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ و نیا میں انتھے لوگوں سے بھی بعض او قات اور بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ و نیا میں انتھے لوگوں سے بھی بعض او قات کو تا ہیاں ہوجاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کومائ کردے گا۔ تو کیا جو تُحض ان نعتوں میں ہوگا

اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے کمٹن کھتی تحالیہ فی القار جو ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہنے والا ہوگا۔ کا فرمشرک کے لیے وائی دوزخ ہے چر جب دوزخ میں ان کو ہیاں ستائے گی اور پانی مائٹیں گے۔ فر مایا وَسُقُواْ مَا اَءَ حَمِیْتُما اور پلایا جائے گا ان کو پیاں کو کو ان ہوا۔ جو نہی دو پانی دوزخی کے طن سے نیچا ترے گا فقظ نظم اَمُعَا اَءَ هُدُ لَیْن کا اُن و کے گان کو اُن دوزخی کے طن سے نیچا ترے گا فقظ نظم اَمُعَا اَءَ هُدُ لَیْن کا اُن و کے گان کی آئتوں کو۔ آئتیں کمٹ کر نیچ گر پڑیں گی چھر اصل حالت پر آجا میں گی ، پھر پیس کے چر آئتیں کمٹ جا میں گی اور میسلسلمان طرح چال رہے گا۔ اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے اور کفر ، شرک اور کر سے اعمال سے بچائے۔ اللہ تعالی نے جنتیوں اور دوز خیوں کا حال بیان کر دیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور وقار کر کے اینے لیے جے مقام تلاش دور خیوں کا حال بیان کر دیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور وقار کر کے اینے لیے جے مقام تلاش سے بھر سے سے دور خیوں کا حال بیان کر دیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور وقار کر کے اینے لیے جے مقام تلاش سے بھر سے سے سے کے سے کے مقام تلاش سے سے کر س۔

## منافقين كاتذكره:

ر کچین نمیں تھی ان کی باتوں سے تم ہی بتاؤاں نے کیا کہائے۔ تواپی بے رغبتی اور بے شوقی کا ظہار کرتے تھے۔

دوسرامطلب یہ ہے کہ وہ بید کھناچاہتے تھے کہ بیلوگ اس کی باتوں کو سمجھے ہیں یا نہیں اور سمجھنے کے بعد آپ منظیقا کی باتوں سے کیااثر لیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے اندرونی وشمنوں سے آگاہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کی خدمت بیان فرمائی ہے منافقوں کے نام سے آیک مستقل سورۃ نازل فرمائی ہے اوران کے بُر نے انحام کوذکر کہا ہے۔

فرمایا أولآبك الله نن طبع الله على قلوبهم يك وه لوك بي جن كولول بر الله تعالی نے مہر نگا دی ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی اچھی بات داخل ہی نہیں ہوتی ۔ اللہ تعالی نے ان سے نیکی کی تو فیق سلب کر لی ہے۔ کیونکہ وہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار ہی جبیں ہیں اور انھوں نے کفر کو پیند کر لیا ہے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں وَاللَّبَعُوَّا اَهُوَا اَهُوَا اَهُوا اَهُوا اَهُوا اَهُوا اَهُوا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِللَّ اللَّا اللَّا اللَّا لَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو خواہشات پر ہی چلتے ہیں اصل دین کے بجائے گفر،شرک، بدعات ،رسوٰ مات اور رواج ای کا اتباع کرتے ہیں اس کے برطاف وَالَّذِيْنِ الْهَدَوْازَ ادْهَدْهُدَى اوروه لوگ جضول نے ہدایت کو قبول کیا اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے اور گمراہ ہونے ے ان کو بچاتا ہے وَ اللہ مُؤتَقُومِهُ مُ اور الله تعالی ان کوتقوی عطافر ماتا ہے۔وہ کفر، شرک اور بڑے گناہوں ہے بیجتے ہیں اور معمولی گناہوں کے بھی قریب نہیں جاتے۔وہ دنیا کی آلائشوں سے نے کرنگل جاتے ہیں ۔ان کو کفر،شرک، بدعات اور گناہوں سے نفرت بیزاہوجاتی ہے دہ رسم ورواج کے قریب نہیں جاتے۔ بیہ ہدایت یا فتہ لوگ ہیں۔

اور جولوگ گراہ ہیں قرآنی پروگرام کا انکار کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالی قرماتے ہیں فَہَلُ یَنْظُرُ وَ ہِ اِلّا الشّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَهُ مُرَاعَ ہِی سِلوگ نہیں انظار کرتے ہیں فَہَلُ یَنْظُرُ وَ ہِ اِلّا الشّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَهُ مُرَاعَ ہِ ہِ کہ ق واضح ہو کرتے گر قیامت کا کہ آجائے ان کے پاس اعبا عک ۔ مطلب یہ ہے کہ ق واضح ہو جانے کے بعد دلائل کے ساتھ اس کو قبول نہ کرنا گویا قیامت کا انظار کرنا ہے تا کہ ق اور باطل کے درمیان عملی فیصلہ ہوجائے ۔ تو فرمایا کہ صرف قیامت کا انظار کردہ ہیں کہ ان کہا کہ باس اعبا تک آجائے اور قیامت اعبا تک بی آئے گی ۔ صدیث پاک میں آئا ہے کہ آئیک آدی نقہ سالن کے ساتھ لگا کرا تھائے گا مند میں ڈالنے ہیں ہے۔ لیے ،مند میں ڈالنہیں سے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی ۔ ایک آدی جانور یکچ گا لینے والا ہمیے دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا دہ دے نہیں سے گا اور یہ لین سے گا کہ قیامت بریا ہوجائے گا۔

#### علامات ِ قيامت :

الله تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ان او گوں کو قیامت میں شک ہے فقذ کہ آئا افراضا کے ہیں تحقیق آ چی ہیں اس کی نشانیاں۔ قیامت کی سب سے بردی نشانی حضرت محمد رسول الله خلی کا آ نا ہے۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد تخلیق کا کنات کا مقصد پورا ہو چکا اب قیامت ہی باقی ہے۔ قر آن کریم کا نازل ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے اور مجزو شق القربھی قیامت کی نشانی ہے جس کو کے والوں نے آ کھوں سے دیکھا۔ الله تعالی نے فرمایا یا فقر بہت السّاعة وانشق القمد [پارہ: ۲۷]" قیامت قریب آگئی الله تعالی نے فرمایا یا فقر بہت السّاعة وانشق القمد والی انگی اور درمیان والی انگی اکشی اور چاند بھٹ گیا۔ آ تخضرت میں این شہادت والی انگی اور درمیان والی انگی اکشی کرے فرمایا کھاتین " محصاور قیامت کواس طرح بیروا گیاں

اکشی ہیں۔''البتہ درمیان والی انگلی شہادت والی انگلی سے ذرا آ گے نکی ہوئی ہے اس طرح میں قیامت ہی آئے والی ہے۔ تو میں قیامت ہی آئے والی ہے۔ تو قیامت کی بعض نشانیاں تو آ چی ہیں اور بعض بری بری نشانیاں ظاہر ہونا باتی ہیں۔

تو فرمایا تحقیق اس کی نشانیاں آپکی ہیں فانی کھند اِذَاجَاءَ تُھُفد ذِکْرُمھُنہ پس کہاں ہوگا ان کے لیے جب قیامت آجائے گی ان کے پاس نفیحت کا پکڑنا۔ جب قیامت ہر پاہوگئی تو ان کوئیسے تی کڑنے کا موقع کہاں ملے گا؟ اس وقت تو تو بہ کا دروازہ بند ہوچکا ہوگا۔

لِذَهُلِكَ اور بخشش طلب كري الله لغزشون كل وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ اورمون المردون اورمون عورتول كے ليے بھی بخشش كاسوال كريں -

انبیائے کرام ملالے تمام صغیرہ ، کبیرہ گناہوں سے باک ہوتے ہیں یہال ذنب ہے مرادلغزش ہے۔ جوتکہ انبیائے کرام میں کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہوتا ہے اس کیے ان کی معمولی لغزش پر بھی اللہ تعالی تنبیہ فر ماتے ہیں۔آنخضرت مَثَلِیکُ کافر مان ہے کہ میں ون ہیں سوسومر تبداستغفار کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ عَلْیَ امت کے لیے بھی استغفار كرت تق فرمايا والله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَنْوالكُمْ اورالله تعالى جانا بيتمهار ب المنفى عَكدكواورتهار عَما في كور عَتَقَلْيَدَ وادر مَنْوالكنو من كامراو ؟ تو اس کا ایک مطلب بریان کرتے ہیں کہ متقلب سے باب کی پیھمراد ہاور مثوی ے ماں کارجم مراد ہے اور بیعنی بھی کرتے ہیں کہ متقلب سے مراو مال کارجم ہے اور مثویٰ ہے مرادز من ہے۔ اور ایک تغیریہ بھی کی گئے ہے کہ متقلب ہے مراوز مین ہے جس برتم پھرتے ہواور مشوی سےمرادقبرہ جس میں تم جاؤ کے۔اللہ تعالی آخرت کی تنا ی کی توقیق عطا فر مائے اور کفر، شرک ، بدعات اور رسومات سے حفاظت فرمائے اور بحائے۔(امین)

### A CONTROL OF THE CONT

### وَيَقُولُ الَّذِينَ

امْنُوْا لَوْ لَا نُوْلِكَ سُوُرَةً ۚ فَا اَنْزِلْتَ سُوْرَةً الْحَكْمَةُ وَذَكِر وَيْهَا الْهِ عَلَى الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

العنی دستور کے مطابق ہے فیاذاعر مُ مَالاً مُن کیس جب بختہ ہوجائے معاملہ فَكُوْصَدَقُو اللَّهُ لِينَ الرُّوهِ فِي كُرُوكُما تَمِي اللَّدَتِعَالَى كِسَامِنَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ البتان كے ليے بہتر ہوتا فَهَلْعَسَيْتُ بِالتَّقِينَ تُوقع ہے انْ تَوَ تَدَتُمُ الرَّمَ عَاكُم بِن كُنَّ أَنْ تُفْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ كُمَّ فَسَادِ مِجَاوَكُ زمین میں وَتُقَطِّعُواۤارْ کَامَ کُو اور تَطْعُ رَی کروگے اُولَیاک الَّذِینَ يبي وہ لوگ ميں لَعَنَهُمُ اللهُ لعنت كى ہے الله تعالىٰ نے ان ير فَأَصَمَهُمُ فِي إِن كُوبِهِره كرديا وَأَعُلَى أَنْصَارَهُمُ اوراندها كردياان كى ٱنكھول كو أَفَلَا يَتَدَبَّرُ وْنَ الْقُرْانَ كَيادِه عُورْمِين كرتے قرآن پاك مِن أَمْ عَلَى قُلُوْبِ أَقْفَالُهَا يَالَ كُولُولَ يُرْتَالِ لِلْكُمُولِ عَيْنَ إِنَّ الَّذِيْنِ بِشُكُ وه لوك ازْتَدُّواعَلَى أَدْبَارِهِمْ جُوبِهِرَكُ ابْي بِتْتُول بِهِ قِنْ يَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى بعداس كه كهواضح بوكن بدايت ان كسامن الشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ شيطان في الكُور بركرديا وَأَمْلَى لَهُمُ اورمهات دی ہےان کو۔

تنکم جہاد:

یہ سورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اوراس کے نازل ہونے کے دفت تک جہاد کا تھم نہیں تھا۔ جہاد کا تھم بعد میں ملا۔ آنخضرت ملائی اظہار نبوت کے بعد تیرہ سال کو تھم نہیں تھا۔ جہاد کا تھم بعد میں ملا۔ آنخضرت ملائی اظہار نبوت کے بعد تیرہ سال کو مکر مدین رہے۔ ان تیرہ سالوں میں کا فروں نے ظلم کی انتہاء کی ۔ بنی سحالی شہید کرد ہے گئے جیسے حارث بن الی حالہ ہی تھ ، حضرت یا سر جھٹو ، حضرت سمید رہے اور دوسرول پر

برے ظلم کیے۔اس برمومن بھی لڑنے کی اجازت ما تکتے ہے کیکن اللہ تعالیٰ کا تھم تھا کہ فُدوًا ايَسِيتُكُمْ وَ أَقِيْمُوا الصَّلُوة " انتِ باته روك ركواورنما زقائم كرو-" مكه كرمه من جہاد کا حکم ہوتا تو عالم الاسباب میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی کا فران کوختم کر دیتے ۔ الله تعالى اين حكمتون كوجانتا ہے . حكمت كے تحت مكه كمرمه ميں جہاد كا حكم نہيں ديا \_مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ بہنچ گئے گر کا فروں نے پیچھا پھر بھی نہ جھوڑا۔ مدینہ طبیبہ سے چند میل کے فاصلے پرایک چرا گاہتی۔اس میں بیت المال کے ادنث جونوگ ز کو ۃ میں دیتے تھے، چرر ہے تھے۔کرزبن جابرفہری کا فر کابڑا خاندان تھا، وہ آیا اور نگران چروا ہے کولل کر کے بیت المال کے اونٹ لے کر چلا گیا۔ صحابہ کرام مُنظنۃ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی كماے يروردگار! جميں بھى جہادى اجازت فل جائے كه كافروں نے يہاں بھى جارا تعاقب نہیں چھوڑا۔اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق آیتی نازل فرمائیں اُذِنَ لِلَّهِ مِنْ لِينَّا فِينَ لِلَّهِ مِنْ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرهِمْ لَقَدِيدٌ ۚ [الْحَجَ:٣٩]'' اجازت دى گئ ہان لوگوں کوجن کے ساتھ کا فراڑتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدوکر نے پرالبتہ قدرت رکھتا ہے۔' اس کا ذکر ہے۔

ویکھا آپ نے ان لوگوں کوجن کے دلوں میں بیاری ہمنافقت کی بینظر وُن اِلیّا کے وہ کھتے ہیں آپ کی طرف نظر الْمَعْشِیٰ عَلَیْهِ مِن الْمَعْنِی مِن الْمَعْت کے حرض والے جس برغثی طاری ہوموت کی کہ آنکھ کی رہتی ہے۔ ایسے ہی منافقت کے حرض والے و کھتے ہیں کہ اب کیا کریں گے جہاد کا تکم آگیا ہے اور ہم نے تو کر نائیس ہے۔ کہ مکرمہ میں قرمنافق سے نیو کر انہیں ہے۔ کہ مکرمہ میں قرمنافق سے نیو کیا اور ہم نے ورمیان والاطقینیس تھا۔ جب آپ مدینے طیب تشریف لے گئو منافقین کا طبقہ پیدا ہوا۔ یہ اصل میں بہودی سے طاہری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ لی گئے۔ نمازی آپ کے ساتھ بڑھتے تھے، اندر سے شرارتوں سے بازئیس آتے سے بعض ایسے مکار سے کہ ترک انہوں نے اپنیس طنے ویا۔

### منافقین کےاحوال:

قرآن پاکی زول کے اعتبارے آخری سورة یس ہے وَمِنْ آهَلِ الْهَدِينَةِ هُورَ اللهِ الله

دیے ، چندے دیے ، جس وقت آئے تھے اس وقت ان کو جگہ ہی تہیں دینی چاہے تھے۔
اس متم کی بڑی واہی جاہی کی با تیں کیں۔ حضرت زید بن ارقم بڑاتو نو جوان صحابی تھے۔
انھوں نے ان کی سے با تیں سنیں۔ پہلے تو خیال ہوا کہ میں خود ان پرٹوٹ پڑوں ان کو مار
دول یا مارا جاؤں۔ پھر فیصلہ کیا کہ آنخضرت بیٹ پیٹے خود موجود ہیں مجھے خود کوئی کارروائی
مہیں کرنی چاہے۔ ساری رات بے چارے پریٹان رہے جبح ہوئی تو ان کی با تیں آپ
تائیلی کہ بہنچا کیں۔ آنخضرت بیٹ پیٹے نے ان لوگوں کو بلایا ان سے پوچھا کہتم نے سے
باتیں کی ہیں ؟ منافقوں نے قسمیں اٹھا کیں اور کہا تو بہ تو بہ ہماری زبا نیں نہ جل جا کیں
اگر سے باتیں کی ہوں ہمارے تو فرشتوں کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ ایسی پڑتے قسمیں
اگر سے باتیں کی ہوں ہمارے تو فرشتوں کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ ایسی پڑتے قسمیں
اٹھا کیں کہ آنخضرت بیٹ بیٹے نے زید بن ارقم بڑاتھ کوٹو کا اور فر مایا خواہ نمؤ او تم نے جھوٹ بولا

بخاری شریف بین الفاظین وصدًقهٔ م و کنگینی "آپ سی الفاظین الفاظین و صدًقهٔ م و کنگینی "آپ سی الفاظین الله تصدیق کا در محص محتلایا - "کمان شریف آدمیوں کے خلاف اللی با تمیں کرتے ہو کہ جن کا کوئی وجود بی نہیں ۔ جب مجلس سے المصح تو فر ماتے ہیں کہ میرے چے نے مجھے خوب دبایا اور کہا کہ اب مجھے سچا کون کے گا آنخضرت میں بین کے میں پریٹان خیے میں جا کر کہد دیا ہے نادان الی حرکت کیوں کی ہے؟ فر ماتے ہیں کہ میں پریٹان خیے میں جا کر میری اس میں دھنس جاؤں ۔ تھوڑی دیر بیٹھ گیا ۔ جی چاہتا تھا کہ زمین بھٹ جائے اور میں اس میں دھنس جاؤں ۔ تھوڑی دیر گزری تو آنخضرت میں گئی کا قاصد آیا اور کہا گئی نے بین کہ میں کا نب گیا کہ جھے بھوٹا فر مائے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے بھوٹا فر مائے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے بھوٹا فر مائے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے بھوٹا فر مائے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے بھوٹا فر مائے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے موٹا فر مائے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے موٹا فر مائے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے موٹا فر مائے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے موٹا فر مائے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے ماضر ہو ک

آپ مَنْ ﷺ نے سورہ منافقون پڑھ کر سنائی اور فر مایا کہ زید بن ارقم تم ہیجے ہواور منافق جهوئے ہیں اِنَّ اللّٰهَ قَدُّ صَدَّقَ یَا زَیْد '' بِشک الله تعالیٰ نے آپ کی تقدیق کر وى المائد الله يَشْهَدُ إِنَّ الْمَنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ " أور الله تعالَى كوابى ديتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔'' مطلب یہ کہ آپ بھی ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کی الدادبھی کردیتے تھے کہ وہ منافقت ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔تو فر مایا دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے دیکھا ہے وہ مخص جس برغشی طاری ہوموت کی ﴿ فَاوَ إِنَّى لَهُمْ ﴿ كِسَ اللاكت بان كے ليے، ان كے ليے بربادى ہے۔ أولى كم عنى ب بلاكت طاعمة وَّ قَوْلٌ مِّغَهُ وَفُ ان کی اطاعت اوران کی بات ہمیں معلوم ہے۔ زبانی طور پر بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں حضرت! آپ حکم فر مائمیں ہم عمل کے لیے تیار ہیں اپنااعتماد دلانے کے کیے باتیں کرتے ہیں۔رب تعالیٰ فر ماتے ہیں کہمیں ان کی اطاعت بھی معلوم ہے اور ان کی با تیں بھی معلوم ہیں ہم سے کون می چیز چھپی ہوئی ہے۔ہم جانتے ہیں وہ کیا پچھ كرتے ہيں۔ فَإِذَا عَنَ مَ الْأَهْرُ لِيل جس وقت يخته ہوجائے معالمه جہاد كا۔ جہاد كى بالكل تيارى مو فَلَوْصَدَ قُولِاللَّهُ لِيسَ أَكُرِيجَ كَرِدَكُهَا مَينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِسائِينَ وه وعده جو الله تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ کے ان خَیرًا لَکھنہ البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پہلے بوی بڑی دینگیں مارتے ہیں کہ جہاد ہواتو ہم جانیں چیش کریں گے، مال پیش کریں گے،عین موقع پر بہانے بنا کر بھاگ جاتے ہیں۔

سورہ تو بہ میں مذکور ہے غزوہ تبوک کا بڑاسفر تھا بڑی گرمی کا موسم تھا، فصلیں کی ہوئی تھیں، رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ بعض منافقوں نے تو حیلے بہانے بنا کرآپ تا لیکھائے سے اجازت لے لی۔ کسی نے کہا حضرت! جیری ماں بہت بھارہے، تریب المرگ ہے اگر میں چلاگیا تواس کوکون دفنائے گا؟ کی نے کہا حضرت! بمیرا خادم بھاگ گیاہے جبکہاس کو خود بھگادیا۔ وہ ہوتا تو جانوروں کو کھول ، باندھتا، پانی پلاتا، یہ بے زبان جانور بھو کے پیاسے مرجا ئیں گے۔ کس نے کہا حضرت! میرے گھر میں اورکوئی آ دی نہیں ہے جیتی کی بولئ ہے کھوریں، گذم، جو وغیرہ پکے ہوئے ہیں، سب ضائع ہوجا ئیں گے۔ حالا نکہ متباول انتظام ہوسکتا تھا گر بہانے تھے۔ آب متلک گا کے پاس آکر اجازت لیتے رہاور آپ متاب الله عند من الله عند من الله تعالی آپ میں الله عند من الله عند من الله عند من الله عند کا کہ وہا ہے الله کا کہ وہا ہے آپ کے وہ کہاں کا کہ واضح ہوجا ہے آپ کے وہ لوگ جو جا کے آپ کے وہ لوگ جو جا کے آپ اور آپ جان لیتے جموثوں کو۔ '

آ گے فر مایا کہ اگر انھوں نے جانا ہوتا تو تیاری نہ کرتے ، انھوں نے جانا تو تھا نہیں بہانے بنا کر اجازت لینے کی ضرورت بہانے بنا کر اجازت لینے کی ضرورت ہیں جسوں نہیں کی ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انھوں نے کون سانچ کر واپس آ نا ہے۔ مگر جب آنحضرت پڑائی ہم ساتھیوں کے سی میں ان کی سالم واپس تشریف لے آ نے سوائے دو ساتھیوں کے کہ وہ راستے میں فوت ہوگئے باقی ساری فوج جن کی تعداد جا لیس بزار بھی کھی ہے اور ستر بزار بھی کھی ہے سب سے ساتھیوں کے سالم واپس آ گئے۔

تواللہ تعالیٰ نے آپ مَلْ اِللّٰهِ کُوا گاہ فر مادیا کہ اب یہ لوگ معذرت کے لیے آپ میں گئی کو گاہ فر مادیا کہ اب یہ لوگ معذرت کے لیے آپ میں گئی میں گئے یہ عقد نِد دُونَ اِللّٰہ کُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ [پارہ: ۱۰]' میمنافق لوگ بہانے بہانے کریں گئے مہارے سامنے جب تم واپس لوٹو گے۔' کیکن آپ نے ان کے بہانے تسلیم بیس کرنے میمنافق بڑے بوشیار اور جالاک لوگ تھے۔

عراق کے صدرصدام حسین نے اپنے سالے کو (جواس کا پچازاد بھائی بھی تھا)
اس لیے برطرف کردیا کہ وہ اس کو گھورتا تھا۔ جیٹے بیٹیوں نے اختلاف کیا تو ان کوایک طرف کردیا۔ اب اس سے بڑی قطع رحی اور کیا ہوگی کہ باپ جیٹے کی نہیں بنتی ، بہن بھائی کی نہیں بنتی ، بہن بھائی کی نہیں بنتی ، بہن بھائی کی نہیں بنتی ، ماں بیٹی کی نہیں بنتی ۔ ملک میں بہی پچھے ہور ہا ہے کہ جس کے خالف ہوئے اس کو وزیر بنا دیا۔ اس سے بڑا فساد و نیا میں کیا اس کو وزیر بنا دیا۔ اس سے بڑا فساد و نیا میں کیا

کی آنکھوں کو۔ آج دیکھو! مزدور طبقہ رور ہا ہے نہ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے اور نہ ان کی حالت دیکھنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ یہ قابل رحم طبقہ ہے۔ ویسے بھی حق کی بات منان کی حالت دیکھنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ یہ قابل رحم طبقہ ہے۔ ویسے بھی حق کی بات سننے نہیں سننے نہیں سننے نہیں سننے نہیں ہیں۔ کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔

مشکلوة شریف پیل حدیث ہاور بخاری شریف پیل بھی ہے آخضرت بنگیا نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں بیل ہے ہو اُن تَسرَی الصّم البّہ نہم عمی المه اُون و اور اندھوں کو بادشاہ دیکھو اور اندھوں کو بادشاہ دیکھو اور اندھوں کو بادشاہ دیکھو گے۔'' بہرے ، گوینظ ، اندھے بادشاہ ہوں گے۔آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے جب مشکلو ہ شریف پڑھورے تھے کہ بیھد بیش سامنے آئی تو ہم نے استاذ محرّم مولا ناعبدالقدیر صاحب سے بو چھا کہ حضرت! اس وقت آنکھوں والے نہیں ہوں گے ، سننے والے نہیں ہوں گے ، سننے والے نہیں ہوں گے ، زبان والے نہیں ہوں گے کہ بہرے ، کو نگے ، اندھے بادشاہ بنیں گے ؟ تو حضرت استاذ محرّم نے قرمایا میاں! (بیان کا تکیکلام تھا) آنکھیں بھی ہوں گی ، کان بھی ہوں گی ، کان بھی ہوں گی ، کان بھی ہوں گی نہیں جول گے ، زبا نیں بھی ہوں گی لیکن حق کی چیز وں کو دیکھیں گے نہیں ، مظلوموں کی فریاد ہوں گے ، زبا نیں بھی ہوں گی لیکن حق کی چیز وں کو دیکھیں گے نہیں ، مظلوموں کی فریاد میں سنیں گے ، حق کی بات نہیں کریں گے ۔ کئی تی گھنے تقریر کریں گے گراس میں حق کی بات نہیں ہوگ ۔

توفر مایا اللہ تعالی نے ان پرلعنت کی ہے ہیں ان کوبہرہ کردیا ہے اور ان کی آتھوں کو اعما کردیا ہے اور ان کی آتھوں کو اعما کردیا ہے اف کلایت کر ون الفران کی ایک وہ فور بیس کرتے قرآن باک میں کہ ان کا دفاق دور ہوجائے ، ان کی ریا کاری ختم ہوجائے آخ علی قُلُو ہے آف فَالُهَا۔ اقد فال قدل کی جمع ہے۔قل کامعنی ہے تالا معنی ہوگایا ان کے دلوں پرتا لے ہیں۔ اقد فال قدل کی جمع ہے۔قل کامعنی ہے تالا معنی ہوگایا ان کے دلوں پرتا لے ہیں۔

حقیقت کی ہے کہ دلوں پرتا لے لگے ہوئے ہیں ورند قرآن کریم پڑھنے اور بی والاتمام خرابیوں اور جرنامیوں سے بختا ہے۔ فرمایا اِنَّ الْقَذِیْنَ بِشک وہ لوگ از تَدُواعَلَی اَدُبَارِهِم هُ عَلَی بِشَعْوں پر فیل بغید مَا تَبَیْنَ لَهُ مُ الْفَدَی بعداس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چی کہ قرآن پاک ان کے سامنے ہے، آخضرت یَنْ اَنْ اَلَی کا ن کے سامنے ہے، آخضرت یَنْ اَنْ اَلَی کا ن کے سامنے ہے، آخضرت یَنْ اَنْ اَلَی کُل ان کے سامنے ہے، آخضرت یَنْ اَنْ اَن کے سامنے ہے، آخضرت یَنْ اَنْ اَنْ کُل سامنے ہے، آخضرت یَنْ اَنْ اَنْ کُل سامنے ہے، کھری کھوٹی بات کو بچھتے ہیں پھر بھی حق کی طرف پشت کی میر تے ہیں۔ کیوں؟ القینطان سَوّل لَهُ مُن شیطان نے اِن کو قریب کردیا ہے۔ ان کی پدکاری کو ان کے لیے مزین کیا ہے۔ شیطان کے چیلے اس کی اطاعت کرتے ہیں وَ اَمْ لَیْ اَنْ اَنْ اَنْ کُومِہلت و بتا ہے کہ خیرسلا کو کی بات نہیں سب ٹھیک ہے۔ یہ وَ اَن کُونَہ بھونا جائے ہیں نہ مانتا جا ہے ہیں۔ اس شیطان کے چیلے ہیں جوقر آن کو نہ بچھنا جا ہے ہیں نہ مانتا جا ہے ہیں۔ اس شیطان کے چیلے ہیں جوقر آن کو نہ بچھنا جا ہے ہیں نہ مانتا جا ہے ہیں۔ اس شیطان کے چیلے ہیں جوقر آن کو نہ بچھنا جا ہے ہیں نہ مانتا جا ہے ہیں۔ اس شیطان کے چیلے ہیں جوقر آن کو نہ بچھنا جا ہے ہیں نہ مانتا جا ہے ہیں۔

and an area of the

ذَلِكَ بِأَلَهُ مُوَالُو الِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيْعُكُمْ فَي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِلْمُرَارِهُمْ وَ فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ وَالْمُلِّيكَةُ يَضُرِيُونَ وُجُوْهُ مُ وَ أَذِيارُهُمُ وَ إِلَّ إِنَّهُ مُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَكُرُمُوا عَ يِضُوانَهُ فَلَحْبُطَ اعْمَالُهُ مُوا أَمْرِحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهُمْ مَرَضٌ اَنُ لَنُ يُخْرِجُ اللهُ اَضْعَانَهُ وَ لَوْنِكَاءُ لِاَرْبِينَكُهُ وَلَكُونِكُاءُ لِاَرْبِينَكُهُ وَلَكُونِهُ فَ بِسِيْمُهُ مُرْوَلَتَعُرِفَكُهُ مُ فِي لَعُن الْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ اعْمَالَكُوْ وَلَنَبُلُوكَ كُنُو حَتَّى نَعُلُمُ الْجُلِهِ فِي إِنْ مِنْكُو وَالصَّارِيْنَ وَبَنْلُوا الْحُبَارُكُو اِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَلُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَآقُوا الرَّبُولَ مِنْ بَعْدِ مَأْتِينَ لَهُ مُوالْهُ لَى يَضَرُّوا اللهُ شَيْعًا وسَيْعِيطُ اعْمَالُهُ وَهِ ذُلِكَ بِأَنَّهُ مُقَالُوا يِاس وجهت كهاانهول في لِلَّذِينَكُرهُوا ان لوگوں کو جنھوں نے ناپسند کیا سکا اس چیز کو بَدَّ اللهُ جس کونازل کیا الله تعالى في سَنَطِيْعَكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ بِهَا كَيْدِ بِمِهْمَهِارِي اطاعت كري كيعض معاملات من والله يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اورالله تعالى جانا بان ك يوشيده مشورول كو فَكِينَفَ إِذَاتُوَفَّتُهُمُ الْكَلِّكَةُ لِي كيم موكاجب جان نكاليس كان كى قرشة يَضْدِ بُوْنَ وَجُوْهَ مُوْ مَارِي كَان كَ چرون

ي وَأَذْبَارَهُمْ اوران كَى يُشْتُول يِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ بِياس وجهد كم

التَّبَعُوا الْعُول نِيروى كى مَا الله يزكى أَسْخَطَالله جوالله تعالى كو

ناراض كرتى كى وكر هوار ضوائه اورنا يسند كيا انهول في الله تعالى كى خوشنودی کو فَاخْبَطَا عَالَهُمْ لِين الله تعالى في اكارت كردياان كاعال كو آمُحَسِبَ الَّذِيْنِ كَيا خَيَالَ كُرتِيْ بِينَ وَهُلُوكً فِي قُلُوبِهِ مُمَّرَضٌ جَن كداوس من يمارى ب أَنْ تَنْ يَخْرِجَ اللَّهُ كَمْ رَكْنِيس تَكَا لِكُمَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ أَضْفَانَهُمُ اللَّكِيُولُ وَلَوْنَشَآءِ اوراً گرجم طاجي لَارَيْنُكُهُمُ توالبنة بم دكھاديں كے آپكوده لوگ فَلَعَرَ فُتَهُمُ پُس آپ ان كی شناخت كرليس بسيلهم ان كانتانول سے وَلَتَعْرِفَنَّهُ مِن الْعَوْلِ اور البتة ضرور بيجان ليس كان كى تفتكو كانداز سے وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُ خَد اور الله تعالى بى جانبا بتهار اعمال كو وَلَنْبِلُو لَكُمْ اور بهم ضرور المتحان لين كتمهارا حَتى نَعْلَمَ الْمُنْجِهِدِينَ • تاكهم معلوم كرليس مجابرون كو مِنْ عَمْ مِنْ عَ وَالصَّيرِينِ اورصركرنے والوں كو وَنَبْلُواْ أَخْبَادَكُمْ اورامتُحان ليس كتمهارى خبرون كا إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِشَكَ وه لوگ جو كافر بين و صَدَّوْ اعَنْ سَبِيْلِ اللهِ اورروكا انهون في الله تعالى ك رائے ہے وَشَا قُوالرَّسُولَ اور مخالفت کی انھوں نے اللہ تعالی کے رسول ی مین بغدِ مَاتَبَیّن لَهُمُ الْهُدى اوراس کے بعد کہواضح بوگن ان کے سامنے بدايت لَنْ يَضُدُّ واللَّهُ شَيْئًا وه بركزنهين نقصان يبيجا سكت الله تعالى كو يحميمى وَسَيَخبِطُ أَعَالَهُ م اوريقينا الله تعالى ان كاعمال كوضائع كرد عكا-

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پشتوں پر بعد
اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی یہ اس لیے پھرے کہ شیطان نے ان کوفریب
ویا کفر، شرک ، بدا تمالی ان کے لیے مزین کی وَامْلی لَهُنهُ اوران کو ہملتیں دیتا ہے
برائیوں پر ۔ بیشیطان کا تسلط ان پر کیوں ہوا کہ وہ شیطان کے پھندے میں آگئے ، اس
کی وجہ کیا ہے؟

الجنس يكميل إلكي الجِنس

''جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔' منافقوں کے دل کھلے کافروں کے ساتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو ناپند کرتے ہیں۔ فرمایا وَاللّٰهُ یَعْدُ السّرَارَ هَدُ وَ اللّٰهُ یَعْدُ السّرَارَ هَدُ وَ اللّٰهُ یَعْدُ السّرَارَ هَدُ وَ اللّٰهُ یَعْدُ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

حساب بی نہیں ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالی جانتا ہے ان کی آہتہ با تیں کرنے کو اور خفیہ مشوروں کو فکیف اِذَا تَوَفَّتُهُ مُالْکَلِّکَةُ پس کیے ہوگاجب جان تکالیں گان کی فرشتے یَضُرِ بُوْنَ وَجُوْهَ بُو ماریں گان کے چروں پر وَادْبَازَ ہُدُ اوران کی پشتوں پر ماریں گے۔

نفس مطمئنه اورنس خبيته:

جب آدمی قریب الموت ہوتا ہے تو صدیث پاک میں آتا ہے کہ جان نکالنے والفرشته اس کے سما سے آجاتے ہیں۔ جان نکالنے والافرشته اس کے سما سے آجاتے ہیں۔ جان نکالنے والافرشته اس کے جان نکالنے والا اور باقی اٹھارہ فرشتے اس کے چھے کھڑے ہوتے ہیں کرے آدمی کی جان نکالنے والا فرشتہ کہتا ہے یا گئٹھا النَّفْسُ الْخَبِیْقَة ''اے ضبیث روح! تونے رب تعالی کونارانس کیا ہے، رب تعالیٰ کی نعتوں کی ناشکری کی ہے اب تیرے جانے کا وقت ہے۔''اس وقت وہ دو میں تو بہ کرلوں گالیکن فرشتوں کے وقت وہ بری شتیں کرتا ہے کہ مجھے تھوڑ اساوقت دے دو میں تو بہ کرلوں گالیکن فرشتوں کے نظر آجانے کے بعد ایمان بالغیب نہیں رہتا اور مطلوب ہے ایمان بالغیب۔

تفسیروں میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتے لوہ کے ہتھوڑ ول سے اس کے منہ پر مارتے ہیں اور پشت پر مارتے ہیں اس کو مرفے والا ہی جا نتا ہے دوسر ہے ہیں جانتے ۔ دوسروں کو نہ فرشتے نظر آتے ہیں اور نہ ان کی کارروائی نظر آتی ہے اور نہ وہ مرفے والے کی تکلیف کو مسوس کر سکتے ہیں۔ بدروح آسانی سے بدن سے بین نگلتی فرشتے مارکر ، تھینے کرنکا لتے ہیں۔ جیسے لو ہے گرم سلاخ کو گیلی اون سے نکالا جائے وہ ساتھ اڑے گرمی اوری کی گی آ واز بھی آئے گی۔ اس طرح تنی کے ساتھ روح باہر نکا لتے ہیں۔

اورمومن کی روح کوبض کرنے کی تشبید دی گئی ہے بانی کے مشکیزے سے باسر میں

کی ۔ جیسے یانی کے مشکیز ہے کا منہ کھول دونو یانی خود بخود باہر نکل جاتا ہے۔ اور روح تكالني والفرشة ال كوبثارت وية بي أيَّتُها النَّفْسُ الطيب "أيمره روح!الله تعالی تجھے۔۔رامنی ہے جنت میں تواینا مقام دیکھاوراللہ تعالیٰ کی اُخروی نعتوں کود کھے۔'' پھراس کود نیا ہے جدائی کا کوئی فکرنہیں ہوتا بخلاف مجرموں کے کہان کاثر احشر ہوتا ہے

تو فرمایا کیسے ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں سے اور ماریں گے ان کے مونہوں پراوران کی پشتول پر فلات بالمقدم المبتعور ساس وجہ سے کہ انھوں نے بیروی کی مَنَا اس چیز کی اَسْهِ خَطَاللَٰهُ جوالله تعالیٰ کوناراض کرتی ہے۔وہ کون سی چیز ےجس سےرب ناراض ہے؟ وہشرک اور کفر ہے اور برے اعمال ہیں۔اللہ تعالی شرک یے رائنی نہیں ہے کفر پر رافنی نہیں ہے۔ بُر ے اعمال ، چوری ، ڈیمیتی ،شراب نوشی ، جوئے و نیرہ پر راضی نہیں ہے۔ بیدوہ کام کرتے تھے جن پر رب راضی نہیں تھا و کے معہ ا رضَةِ اللهُ اور ناپندكيا انهول نے اللہ تعالیٰ کی خوشنووی کو۔ جن چيزوں کو اللہ تعالیٰ پيند كرتا ہے ان كويدنا پندكرتے تھے۔ايمان ،توحيدے ،نماز اور روزون ہے،حق ہے، سیائی ہےرب رامنی ہے ان کو میہ پیند نہیں کرتے تھے اور جورب تعالیٰ کو ٹاپند تھیں ان کے پیچیے لگے رہے فاُخبَطُ اَعْمَالَهُ فِي لِينَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ نِي اِن کے اعمال اکارت کر و پئے۔وہ جواجھے کام کرتے تھے مثلاً تیبموں کا خیال رکھتے تھے، بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے ،مہمان نوازی کرتے تھے۔ کیونکہ ایمان نہیں تھا تو انٹد تعالیٰ نے ان کے اچھے اعمال ضائع کردیئے۔ایمان کے بغیرا چھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان ہے تو کتے کو یانی پلانا نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور اگر ایمان

نہیں تو حاجیوں کو یانی بلاتا بھی کسی کام کانہیں ہے۔

آج تواللہ تعالی کے ففل وکرم ہے سعودیہ والوں نے پانی اور دیگر ضروریات کے لیے بردے انتظامات کیے ہیں۔ اس زمانے میں بردی دفت تھی۔ بس زم زم کا کنواں تھا۔

اللہ تعالیٰ جزائے خبر عطافر مائے ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کواس نے نہر زبیدہ ا نکال کرمٹی تک پہنچائی جس کی لمبائی اسمی ،نو ہے میل تھی۔وہ مختلف چشموں کا پانی اکٹھا کر کے بہاں پہنچاتی تھی۔

تواس زمانے میں پانی کی بڑی دفت ہوتی تھی ۔ لیکن ابوجہل ، ابولہب وغیرہ بڑے بڑے بڑے سرداروں نے راستوں پر جاجیوں کے لیے ببلیس لگائی ہوئی تھیں ۔ اس زمانے میں کہ کرمہ میں داخل ہونے کے سولہ راستے ہوتے تھے تمام راستوں پر سبلیس لگائی ہوئی تھیں اور سبلوں کے اوپر چھیر بنائے ہوئے تھے تا کہ پانی گرم نہ ہو۔ بیسکہ بند کافر اس طرح کرتے تھے گرکیا فاکہ ہ؟ ایمان کے بغیر ان چیزوں کاکوئی فاکہ ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان کی ان نیکیوں کا قرآن کریم میں روفر مایا ہے۔

سوره توبه آیت نمبر ۱۹ باره ۱۰ ایس به آجه می شقایه آلحایج و عداد آق المحایج و عداد آلمه المحتجم نے عاجیوں کو بانی با ناور سب حرام کنتی رکز اس محص کی طرح جوایمان لا با الله تعالی پر۔ "کعبة الله کے ساتھان کو بری عقید من تھی ۔ ۔ برے سردار جھاڑ و بکر کر بیت اللہ کی نور مفائی کرتے تھے گرایمان نہ بونے کی دیوست جرشے اکارت موجھا۔

امل بدعت كاحضور مَلْكَيْكُ عصفاه رى معبت كرنا:

جیسے آج کل دیکھو! اہل بدعت حضرات جہالت کا شکار ہو کر ظاہری طور پر پیٹمبر

مَا لَكُونِ اللّٰهِ كَمِاتِهِ بَهِ يَ عقيدت كَا ظَهَاد كرتے ہيں ، ي كے ساتھ، قرآن كريم كے ساتھ، مُراندر ہے شريعت كے خلاف چلتے ہيں۔ تو ظاہرى طور پرعقيدت كا كيافا كدہ بھائى عقيدت ، محبت وہ ہے جواندر ہے ہو۔ اندركا مطلب ہے ہے كہ آنخضرت مَا لَكُنْ نَے جو بِجَهُ فَرَ مَا يا ہے اس كودل ہے قبول كركے اس پرممل كرواس كے خلاف چلنے والے كى عقيدت فرمايا ہے اس كودل حيثيت نہيں ہے۔ يہ جو بچھ كرتے ہيں بدعات ہيں اور بدعات ہے اور محبت كى كوئى حيثيت نہيں ہے۔ يہ جو بچھ كرتے ہيں بدعات ہيں اور بدعات ہے آخضرت مَا لَكُنْ اَلَٰ عَنْ مَا يا ہے۔

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے آنخضرت میں لیے ان میں است میں کوئی نئی چیز گھڑی وہ مردود ہے اس کا گئی جیز نکالی وہ مردود ہے اس کا سات و زی عقیدت سے بچھ میں بنتا۔ جب تک عقیدت سے بچھ میں بنتا۔ جب تک عقیدت شریعت کے معیار کے مطابق ندہو۔

تو قر ایاان کا عمال اکارت کردیے آنم حسب الّذِینَ کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ فی قَلُو بِهِمْ مَرَضٌ جَن کے دلوں میں بیاری ہے نفاق کی ، کیا خیال کرتے ہیں تیں اس ن ن ن نُخ ہے جاللہ آخہ اَخ خالفہ اُن کے کینوں کو ۔ یہ کیا سی معنی ہوگا کہ ہر گرنہیں نکا لے گا اللہ تعالی ان کے کینوں کو ۔ یہ کیا سی محصے ہیں کہ آن خضرت ہیں ہے اس کا جو کینہ ہے ، اسلام کے خلاف الله کا جو کینہ ہے ، مسلمانی سے خلاف الله کا جو کینہ ہے ، مسلمانی سے خلاف الله کا جو کینہ ہے اس کورب تعالی ظاہر ہوتا رہے گا۔ انتہ تعالی ایسے عالات پیدا کرے گا کہ وقتا فو قنا ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا رہے گا ان ہے در باہر آتا ما اللہ ہوتا رہے گا ان ہے در باہر آتا میں ہوگا۔

### بشيرنا مي منافق كاواقعه:

یا نیجویں بارے میں بشیرنا می منافق کا دافعہ آتا ہے ظاہری طور پروہ پہلی صف میں بیٹھتا تھا۔لوگ اس کو بردا نیک مجھتے تھے اندر سے منافق تھا۔اس نے حضرت رفاعہ رَبّاتُور کی چوری کی ۔حضرت رفاعہ رہماتھ کا فی بوڑھے تھے منہ میں دانت نہیں تھے اور چل پھر بھی نہیں سکتے تنے گھر والوں نے ان کے لیے میدہ منگوایا تھا کہ زم می روٹی کھالیں گے ، تھجوریں وغیرہ سخت چیز چبانہیں سکتے تھے۔ پچھلے کمرے میں میدہ کی بوری بھی پڑی تھی اور تکوار وغیرہ ہتھیاربھی پڑے تھے۔ کیچے مکان ہوتے تھے بشیرنے پیچھے سے نقب لگائی ،میدے کی بوری بھی لے گیا اور ہتھیا روغیرہ بھی لے گیا۔ اتفاق سے بوری میں سوراخ تھا آٹا گرتا گیا اورنشان چھوڑ تا گیا ۔ مبح ہوئی تو گھر والے اندر گئے دیکھا تو نہ بوری ہے نہ آلموار نہ ڈھال وغیرہ ہے۔حضرت رفاعہ بڑاتھ نے اینے بھتیج حضرت ابو قبادہ بڑاتھ کو بلوایا اور حقیقت حال ہے آگاہ کیا اور فر مایا ہینے! میں بوڑھا آ دمی ہوں چل پھر بھی نہیں سکتا اور منہ میں دانت نہ ہونے کی وجہ ہے بات بھی نہیں سمجھا سکتا ۔تم میری طرف ہے جا کرمیرا مقدمہ آنخضرت بنائی سے سامنے پیش کرواور بتلاؤ کہ ہمارا گمان بشیر نامی آ دمی برہے جو ہارے محلے میں رہتا ہے۔مجلس میں منافق بھی ہوتے تھے انھوں نے آگر بشیراوراس کے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح تمہارے خلاف مقدمہ پیش ہو گیا ہے۔منافقول نے مشورہ کیا کہ جس طرح بھی ہوہم نے بشیر کو بیجانا ہے کیونکہ بیہ بدنا می کا داغ ساری زندگی نہیں د<u>ھلے</u>گا۔

چنانچے منافقوں نے بشیر کی پوری صابت کی اور کہا کہ ان ہے کہو کہ گواہ بیش کریں ۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت گواہ کہاں تھے۔ منافقوں نے قسمیں دیں اور اس کی الله تعالی بی جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ حقیقاً نیک اور بد، اچھے اور یُرے لوگوں کے اعمال کو الله تعالی بی جانتا ہے قدیم نظر ورامتحان لیس گے تمہارا کھی فامر کر دیں مجاہدوں کو تم میں سے نئے لمقران کہ جو دین سے مال کیں بعنی ظامر کر دیں مجاہدوں کو تم میں سے قالصیرین اور مبر کرنے والوں کو۔ جو چیز عمدہ اور اعلیٰ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جنت اتنی تیتی ہے کہ اس کی قیمت کا کوئی حساب بی نہیں نگا سکتا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ونیا اور جو بچھ دنیا میں ہے جنت میں ایک جا بک کے برابر جگہ کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ اور جنت میں عور تول کو جولباس ملے گا باقی لباس تو ورکنار دنیا اور جو بچھ دنیا میں ہے اس کے ایک دو پنے کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ اتی قیمت نے برابر نہیں ہے۔ اتی قیمت شے مفت میں تو نہیں مل سکتی اور نہ آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے اس کے لیے جہا دکرنا بڑے گا ور تکلیفوں پر صبر کرنا پڑے گا۔

ایک ہے جہاداورایک ہے قال۔جہادعام ہے۔اس کامعنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا
کے لیے دین کے لیے کوشش کرنا۔اس کے لیے جوبھی کام کرے گا جہاد ہے۔اس سلسلے
میں مال خرج کرنا بھی مجاہدین کے ساتھ کسی قتم کا تعادن کرنا بھی جہاد ہے۔قال کہتے
ہیں دشمن کے مقابلہ میں جہاد ہو۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ قر آن کریم کی ایک
آیت کریمہ ترجمہ کے بغیر سکھنے کا ثواب سونفل پڑھنے سے زیادہ ہے اور اس روایت میں
ہے کہ ایک آیت ترجمہ کے ساتھ سکھنے کا ثواب ہزار رکعت سے ذیادہ ہے۔ آخر سور کعات
اور ہزار رکعت پڑھی کچھ دفت لگتا ہے۔

توفر مایا تا کہم ظاہر کردیں جاہدوں کواور صبر کرنے والوں کو وَنْ لُوَ أَا خُبَارَ كُفُ

application of the second

يَانَهُ الدَنِينَ المُوَّا اَطِيعُواالله وَاطِيعُواالرَّسُوْلُ وَلاتُبْطِلُوْا اعْلَا اللهِ فَكُوْ الْمَالِيْ اللهِ فُكُو الْمَانُوْا وَصَلُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ فُكْرِ مَاتُوْا وَهُمُ لُفَّالًا فَكُنْ يَعْفِوْا وَكَنْ عُوَّا اللهِ اللهُ فَكَانَتُوا وَكَنْ عُوْا وَكَنْ عُوَّا اللهِ السَّالِمَ وَانْتُوالُاعُلُونَ وَلاَ يَعْفِوْا لَا فَكُنْ الْمُعْلَقُوا لَا تُعْفِوْا لَا فَعَنْ اللهُ وَاللهُ مَعَكُمُ وَلَا يَعْفُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّمُ المُوَالِكُونَ وَلا يَعْفَلُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

آیَنَهَا الَّذِیْنِ اَمَنُوْا اے وہ لوگوجو ایمان لائے ہو آیطینئوا الله الطاعت کرورسول مَنْلِیْنُ کی الطاعت کرورسول مَنْلِیْنُ کی الطاعت کرورسول مَنْلِیْنُ کی وَاَطِیْعُوالرَّسُولَ اوراطاعت کرورسول مَنْلِیْنُ کِ وَلَا تُبْطِلُوْ الْعَالَکُ مِ اورنہ باطل کروا پنے اعمال کو اِنَّ الَّذِیْنَ بِ شک وہ لوگ کے فَرُو اَنْ اَنْدُیْنَ اللهِ اور وکا الله لوگ کے فَرُو اُنْ اللهِ اور وکا الله تعالیٰ کے راستے سے شَدَّمَانُوا پھروہ مرکے وَمُدُ کُفُارُ اس حالت میں کہوہ کا فریحے فَلَ نُ یَنْ عُورَاللّهُ لَهُ مُنَا اللهُ عَلَیٰ اللهِ اور نہ دوو سوملے کی وَ فَلَا نَهُ اللهُ اللهِ اور نہ دوو سوملے کی وَ فَلَا نَهُ اللهُ اللهِ اللهُ مَنْ اور نہ دوو سے دوملے کی وَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ساتھے وَلَنْ يُتِرَكُمُ أَعْالَكُ وَ اور برگر نہیں كى كرے گاتمہارے اعمال مِن إِنَّمَا يَخته بات ٢ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ونياكى زندگى لَحِتْ كَميل ب قَلَهُ وَ اورتما ثاب وَإِنْ تُؤْمِنُوا اوراكرتم ايمان لاوَ وَتَتَّقُّوا اور دُرت ربو يُؤيت أَجُورَ كُور دركاتم كوالله تعالى تهار اجر وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمُوالْكُمُ الرَّبِيلِ ما لَكُمُ كَاوهُ تم يتمهار يسار عال إنْ يَسْنَلْكُ مُوْهَا الروه ما لَكُمْ سے سارے مال فَيَحْفِكُمْ لَيْنِ وه مَنْك كريم كو تَبْخَلُوا تُم كِل كرني لك جاوَ وَيُغْرِجُ أَضْغَانَكُ اور تكالے گاتمہارے اندر كے كھوٹ كو لَمَا أَنْتُمْ لَمَ وَلاَءِ خبر دارتم بيهو تُدُعَوْنَ مسمس بلایا جاتا ہے یشنیفقوافی سبیل الله تاکم خرج کرواللہ تعالی کے راسة من فَمِنْ صَعْرِمَ بَيْنَ خَلَ بِعِضِمْ مِن سے وہ بین جو کِل کرتے ہیں وَمَهُ أَيْنُخُلُ اور جُوجُلُ كُرِكُمُ فَإِنَّمَا - لِينَ يَخْتُمُ بات مِ يَبْخُلُ عَنْ نَّفْسِهِ وہ بخل کرے گاایے نفس کے لیے وَاللّٰهُ الْغَنِيّ اور الله تعالی بے برواہے وَانْتُهُ الْفُقَرَآيِ اورتم مِمَّاحِ مِو وَإِدِ : يَتَوَقَّهُ اوراكرتم اعراض كروك ا يَسْتَبُدِلْقَوْمًاغَيْرَكُمْ برل دے گاتمہاری جگددوسر اوگوں کو تُمَوَّلا مَكُوْنُوْ المُشَالَكُمُ عَلَى عَمِروهُ بَيْل بُول كُمْ جيهـ

فر مایا ہے اس بر ممل کرو جاہے وہ کرنے کی چیزیں ہیں یا چھوڑنے کی۔ جن چیزوں کے کرنے کا کہاہے وہ کرواور جن چیزوں کے چھوڑنے کا کہاہے وہ چھوڑوو۔

دوسراتهم: وَآعِنْ عُواللَّهُ سُولَ اور اطاعت کرورسول مَثَلَیْنِ کی اور جس نے آپ مَثْلِیْنِ کی اطاعت کی ۔ سورة النساء آیت نمبر ۱۹ میں آپ مَثْلِیْنِ کی اطاعت کی ۔ سورة النساء آیت نمبر ۱۹ میں ہے میں مُن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّهُ "جس شخص نے اطاعت کی رسول کی بے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَت کی رسول کی بے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ کی اطاعت کی ۔ "جس شخص نے اطاعت کی رسول کی بے میں نے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کی ۔ "

اور تیسراتهم وَلا تُنظِلُواۤ اَعُمَالُگُو اور نه باطل کرو، نه ضائع کرواپناهال کو۔ ایک آدمی نیک اعمال بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں اکارت ہو گئیں۔ کیونکہ کفروشرک کی حالت میں کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہے۔
ایک آدمی تو حید پر قائم تھا نیک اعمال کرتا تھا گر بعد میں کسی وقت شرک میں بہتلا ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں پر باد ہو گئیں۔ ای طرح جو تھی مرتد ہوجائے گااس کی ساری نیکیاں بر باد ہو گئیں۔ ای طرح جو تھی مرتد ہوجائے گااس کی ساری نیکیاں جھی بر باد ہوجائیں گی۔

سورة البقره آیت نمبر کا ۲ میں ہے وَمَنْ یَرْ تَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهٖ فَیمُتْ وَ هُو مَنْ یَرْ تَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهٖ فَیمُتْ وَ هُو كَافِر مِنْ فَاوَلِیْكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْهَ وَالْاَحِرَةِ '' اور جُوصُ مِن میں ہے اپنے دین سے پھر جائے اور اس حالت میں وہ مرجائے کہ وہ کا فر ہو پس ضائع ہوگئے ان لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔''ریا اور دکھا وابھی ممل کو بر بادکر دیتا ہے لیعنی جس عمل ہے رب تعالی کی رضامقصود نہ ہو وہ ممل باطل ہے اس کا کوئی تواب نہیں ہے ہے۔ نیکی کر کے احسان جنان نا بھی نیکی کو بر بادکر دیتا ہے۔ آگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے کوئی بھلائی کی ہے تواس کو نہ جنانے۔

## احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقات کا باطل ہو جانا:

سورة البقره آیت نمبر ۲۹۲ میں ہے لا تُبطِلُوا صَدَقِیْکُمْ بِالْمَنْ وَالاَدٰی کَالَّذِی یُنْفِقُ مَالَت وَنَاءَ النّاسِ '' اینے صدقات کو باطل نہ کرواحسان جالا کراور تکیف دے کراس شخص کی طرح جولوگوں کودکھانے کے لیے مال خرج کرتا ہے۔' مثال کے طور پر کسی آ دی کے ساتھ تم نے آج سے دل سال پہلے یا بیس سال پہلے یا جالیس سال پہلے نیا بیس سال پہلے یا جالیس سال پہلے نیا بیس سال پہلے یا جائی گئی ہے۔ وہ نیکی برباد ہو پہلے نیکی کی ہے۔ اس کو جتلاؤ کہ میں نے تیسرے ساتھ نیکی کی تھی۔ وہ نیکی برباد ہو جائے گا۔ اگر تم نے کسی کوصد قد خیرات و یا ہے پھر تم اس کو اذبت پہنچاؤ کہ میرا کھا کر میرے سامنے با تمل کرتے ہو۔ اس سے تمہارا عمل باطل ہوجائے گا،تمہارا ثواب ضائع ہوجائے گا۔ اگر زبان سے کوئی کلے کفرنگل گیا تو اعمال باطل ہوجا کیں گے۔ نیکن کرنا میں مشکل سے لیکن اس کو مخفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔

عدیت پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی نظیوں کے ذھیر گئے ہوں گے۔ وہ بزے خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے خیرسا ہے ہیں اسے میں اس سے حق لینے والے آجا میں ہے۔ وہ بزے ہیں اسے میں اس سے حق لینے والے آجا میں گے۔ کوئی کہے گااس نے میری عزت پرحملہ کیا تھا، کوئی کہے گااس نے میری عزت پرحملہ کیا تھا، کوئی کہے گااس نے میری عزت پرحملہ کیا تھا، کوئی کہے گااس نے میری عزت پرحملہ کیا تھا، بوئی کہے گااس نے میری غیبت کی تھی۔ حقوق کے بدلے نیکیاں تقسیم ہو بدلہ دلوا میں ۔ کوئی کہے گااس نے میری غیبت کی تھی۔ حقوق کے بدلے نیکیاں تقسیم ہو جا میں گی اور ابھی حقوق والے باتی ہوں گے۔ پھر تھم ہوگا کہ باتی حقوق والوں کے گناہ اس کے میر پررکھ کراس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو بے شک نیکی کرنا بھی مشکل ہے گر اس کو این میں مشکل ہے گر

معاف رکھنا!اور بات اچھی طرح مجھنا۔ کسی مردے کے لیے ایسال تواب بڑی اچھی بات ہے اگر قاعدے کے مطابق ہوتانہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشترک کھاتے سے خیرات کی جاتی ہے۔ دہشرک کھاتے سے خیرات کی جاتی ہے۔ جب کہ نما مفتہا کے کرام کااس مسئلے میں اتفاق ہے اور کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایسا مشترک کھاتا کہ جس میں میتی ہوں کیونکہ وارثوں میں نابالغ بھی ہوتے ہیں۔ توایسے مشترک کھاتے سے صدقہ خیرات کر ناحرام ہے۔ ایسے کھاتے سے ہونے والی خیرات کو کھانے والے خزیر کھاتے

اگرسارے بالغ ہوں گر بچھ موجود ہوں اور بچھ موجود نہوں جوموجود نہوں اللہ ہوں اور بچھ موجود نہوں جوموجود نہوں ال کی اجازت کے بغیر بھی خیرات جائز نہیں ہے کیونکہ اب وہ مرنے والے کا مال نہیں رہاوہ وارثوں کا ہے۔ بچر دنوں کی تعیین کا بدعت ہونا الگ مسئلہ ہے کہ خیرات تیسرے ساتویں، دسویں اور چالیسویں کو ہوتی ہے۔ ٹر بعت نے خیرات کے لیے کوئی ون مقرز نہیں کیا۔ پھر اس خیرات کو امیر کھا جاتے ہیں بچے ، تائے ، جیسے، بھا نجے ، داماد کھا جاتے ہیں۔

بھائی! خیرات تو غریوں کا حق ہے تہاراتو حق بی نہیں ہے تم پیالے جر جر کرکس حیثیت سے کھارہے ہو؟ پھر اس بیں ریااورد کھاوا بھی ہے کہ جب تک دیگ دروازے پر نیکھڑ کے لوگ مطمئن نہیں ہوتے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ خیرات ہور ہی ہے۔ پوشیدہ طریقے سے کوئی صدقہ وخیرات نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ بے ب(مال) مری ہے تو پچھلوں نے بچھ بھی نہیں کیا۔ بیتوریا کاری ہے۔ اس کا ایک شکھ کے برابر تو اب نہیں ہے بلک گناہ کا زم ہے۔ یہ مسئلہ جھی طرح پلے باندھ لو۔ ہم ایصال تو اب سے نہیں روکتے اس کے غلط طریقے سے روکتے ہیں۔

پھرایصال تواب صرف مال ہی میں بندنہیں ہے۔ مال صدقہ کرو بقر آن کریم پڑھ كربخشو بقلى روز ئے ركھ كربخشو ،سجان الله ،الحمدلله ، الله اكبريز هكر تواب بخشو \_ ايك دفعه سجان الله کہنے ہے ، الحمد للہ کہنے ہے ، اللہ اکبر کہنے ہے دس دس نیکیاں ملتی ہیں ،کسی کی نیت کر کے بڑھوٹو اب پہنچ جائے گااور بڑھنے والے کے اجر میں بھی کی نہیں آئے گی۔ نسائی شریف میں روایت ہے کہ جتنا تواب کسی کو بخشو کے اتنا تواب شمیں بھی برستور ملے گا کوئی کی نہیں ہوگی ۔اینے اعمال باطل نہ کرنے کی مد میں ایک مسئلہ رہے تھی تمجھ لیں کہ اگر کسی نے تفلی نماز شروع کر کے تو ڑ دی تو اس کی قضا لا زم ہے۔ کیونکہ تغلی نماز شروع کرنے ہے ایک عمل بن گیا ہے اب وہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اوقات مروہ کے سواتم اس کویر مصطنع ہو۔ کیونکداب وہ واجب نے فل نہیں ہے۔ نفلی روز ہتم نے شروع کر کے توڑویا تو اس روز ہے کی قضا واجب ہے۔حضرت عائشہ سے فر ماتی ہیں کہ میں نے اور حفصہ یکٹی نے فلی روز ہ رکھا ہوا تھا کہ کسی نے اچھا کھانا بہطور ہریہ جیج دیا اور ہمارے دل مين خيال آياكه بم كمالين - آنخضرت مَنْ الله الشيئة تشريف لائة وجم في كها حضرت! بم ن تفلی روزه رکھا ہوا تھا کھا تا ہر اعمرہ آیا ہم نے کھالیا، روزہ توڑ دیا۔ آپ مان کے فرمایا اِتْحِنِينَا يَدُومًا مَكَانَهُ "ال كى جُكه ايك دن كاروزه ركھو-" تونفلى عمادت شروع كرنے کے بعد اگر تو ڑدے تو اس کی قضالا زم ہو جاتی ہے جا ہے نماز ہویا روز و ہوجا ہے طواف ہو۔عمرہ سنت ہے فرض نہیں ہے لیکن اگر کسی نے عمرے کا احرام باندھنے کے بعد تو ڑویا تو اب اس کی قضادا جب ہے۔ 🗽

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ فرمایا اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُ وَا اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُ وَا اِنْ اللّٰهِ اور روکا اِنْ اللّٰهِ اور روکا وَصَدُّوْ اَعَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اور روکا

الله تعالیٰ کے رائے ہے۔ خور بھی کافر اور دوسروں کو بھی ایمان کی طرف نہیں آنے دیتے قوا اور فعلاً روکتے ہیں۔ اُمتَّ مَا اُتُوا پھر وہ مرصے وَ اُمنِ مُحَفِّارُ اس حالت ہیں کہ وہ کافر تھے ، کفری حالت ہیں موت آگی فکن یَغْفِر الله کَلَّے الله کَلُون یَغْفِر الله کَلُهُ لَهُ الله کَلُون یَغْفِر الله کَلُهُ کَلُهُ الله کَلُون یَغْفِر الله کَلُهُ کَلُهُ الله کَلُون کَلُون الله کان نہیں ہے۔ آگا الله تعالیٰ عالم دوں کو فراتے ہیں فکلا تھنوا ۔ و اُمن یکھی کا معنیٰ ہے ستی کرتا۔ اے جاہدوا پس تم جہاد ہیں ستی نہ کرو و دَدُعُو اللّٰ الشّلَفِ ماس تَدُعُوا ہے پہلے لا مقدر ہے جیسے تھے نوا پر لا ہے ای طرح تی عوا پر بھی لا ہے۔ معنیٰ ہوگا اور ندتم دعوت دوسلی کے کافروں کو سلمانوں کی مزوری کو گوار انہیں کرتے کہ مسلمان کسی جگہ ہیں بھی اپنی ہے۔ الله تعالیٰ مسلمانوں کی مزوری کو گوار انہیں کرتے کہ مسلمان کسی جگہ ہیں بھی اپنی کروری کا اظہار کریں۔

سورة الانقال آیت نمبر ۱۲ میں ہے وَاِنْ جَنَحُوْ الِلسَّلْمِ فَاجْنَعُ لَهَا "اگروه جَهِ جَهِ مِن سُلِ کَافِر سُلُ کَافر سُلُ اللّه اللّه عُلُوْنَ اور تَم بِی غالب ہوگے۔ سوره آل عمران آیت ضلح کی اور باور کھو وَافْتُهُمُ الاَ عُلُوْنَ اور تَم بی غالب ہوگے۔ سوره آل عمران آیت نمبر ۱۳۹ میں ہے وَافْتُهُمُ الاَ عُلُوْنَ اِنْ کُنْتُمُ مُوْمِنِیْنَ "اور تم بی غالب رہوگا گران آیت تم ایمان وار ہو۔ وَاللّهُ مَعَدُّ اور اللّه تعالیٰ تم ایمان وار ہو۔ وَاللّهُ مَعَدُّ اور اللّه تعالیٰ تم ایمان وار ہو۔ وَاللّه مَعَدُ اور اللّه تعالیٰ کی مدو تمہارے ساتھ ہوتو کوئی بچھنیں کرسکا۔ تمہارے ساتھ ہوتو کوئی بچھنیں کرسکا۔

نصرت خداوندی :

١٩٢٥ء کی جنگ میں تکھو میں سات بم بھٹکے گئے جن میں ہے ایک بم پھٹا تھا

جس کی وجہ سے ریل گاڑی کے پچھڈ ہے تباہ ہوئے تھے باتی چھنیں پھٹے۔ سرگودھا ہوائی اڈے پر دوسواٹھای (۲۸۸) بم پھینکے گئے ان میں سے صرف تین پھٹے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی مدد کی صورتیں ہیں۔ اگر دوسواٹھای (۲۸۸) بم سرگودھا میں پھٹ جاتے تو تعالیٰ کی مدد کی صورتیں ہیں۔ اگر دوسواٹھای (۲۸۸) بم سرگودھا میں پھٹ جاتے تو میرے خیال ہیں وہاں سے مٹی بھی ختم ہوجاتی انسان تو انسان ہیں۔

یہ چونڈہ تمہارے سامنے ہے۔ چونڈہ کے کاذ پر کھڑاک تڑاک کی وجہ سے
ہمارے دروازے بلتے تھے۔ دنیا کی تاریخ بیں ٹیکوں کی دوسری بدی جگاہ تھی۔ پہلی ہٹلر
کے دور میں عالمین کے مقام پر ہوئی۔ دوسری چونڈہ میں ہوئی۔ جہاں کیٹن ایس، اے
زیبری کے پاس صرف سو (۱۰۰) نو جوان مجاہد تھے۔ اس نے مرکز سے دابط کیا کہ
ہمارے مقابلے میں تین ہزار فوج اور ٹیکوں کی لائن گئی ہوئی ہے اور میرے پاس سو
نو جوان اور تین ٹیک ہیں میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ مرکز نے جواب دیا کہ نو جوان نہ
مرواجیجے ہمٹ جا۔ کیٹن ایس، اے زیبری نے کہا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے گے ہم میں
فیفیتہ قبلیلہ فی قبلیت فینہ کیٹیر گئی ہوئی ہوئی ہے اور میرے کے ہم میں
فیفیتہ قبلیلہ فینہ کیٹیر گئی ہوئی اللہ [البقرہ: ۲۳۹] '' بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ
چووٹی جاعتوں پر عالب آئی ہیں۔''مرکز سے اجازت ال گئی کہ جاؤ الرو۔
چوفی کی جاعتوں پر عالب آئی ہیں۔''مرکز سے اجازت ال گئی کہ جاؤ الرو۔
چوفیں کھنے لڑائی ہوئی اس نے لڑائی کا رخ پھیر دیا، غینک اڑاد سے ، اللہ تعالی نے فتح عطا
جوفیں کھنے لڑائی ہوئی اس نے لڑائی کا رخ پھیر دیا، غینک اڑاد سے ، اللہ تعالی نے فتح عطا
خوفیس کھنے لڑائی ہوئی اس نے لڑائی کا رخ پھیر دیا، غینک اڑاد سے ، اللہ تعالی نے فتح عطا
خوفیں کھنے لڑائی ہوئی اس نے لڑائی کا رخ پھیر دیا، غینک اڑاد سے ، اللہ تعالی نے فتح عطا
خوائی ۔

توفرمایا واللهٔ مَعَدُ اورالله تعالی تمهار ساتھ و وَنَ يَتِرَ كُونَهُ اِ عَنْ اللهُ مَعَنْ ہے كَى اعْمَالُ مِن و وَتَسَرَ يَتِسَرُ كَامْعَنْ ہے كَى اعْمَالُكُمْ اور برگر كى نميں كر سے گاتم بارسا عمال مِن و تَسَرَ فَتَانَعُ وَ وَمَالُهُ وَمِنْ وَمِن مَنْ فَاتَتُ صَلّوةً الْعَصْرِ فَكَانَهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ وَمِن مِنْ فَاتَتُ صَلّوةً الْعَصْرِ فَكَانَهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ وَمِن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ فَاتُتُ مِنْ فَاتُمْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مُنْ فَاتُمْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمِنْ مِنْ فَاتُمْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمُنْ وَمِنْ مُنْ وَمُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمُنْ ونْ مُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَم

کا سارا مال بھی لوٹ لیا گیا۔''اس ہے انداز ہ لگاؤ کہ جس کے گھر کا ایک فردیجی نہ رہے اور مال بھی ندر ہے تو کتنا بھاری نقصان ہے۔ بیر بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ے - اِنْمَاالْحَيْوةَالدُّنْيَالَحِبُ وَلَهُو بَعْدَ بات بكردنيا كى زندگى كھيل تماشا ہے -تھیل وہ ہوتا ہے جس میں لوگ آپس میں لگے ہوئے ہوں ۔لوگ اس کوکر (انجام دے) رہے ہوتے ہیں۔ اور تماشا کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھنا ہے۔ بید نیا کھیل ہے ،کھ كارخانے والے، كوتھيوں والے ہيں ، كارول اور جہازوں والے ہيں اورہم تم تماشائي میں وَإِنْ تُوْمِنُواوَتَتَقَوْد اوراگرتم ایمان لاوَاورالله تعالیٰ کی نافر مانی ہے بچتے رہو يُوْتِكُوْ اللهُ الله تعالى مس تهارا اجرد عالى ولايستانك والكوافوالك اورنبیں مانگنااللہ تعالیٰتم ہے تمہارے سارے مال ارب یَسُنٹ کھنوھا اگروہ مانگے تم ے سارامال فَيَحْفِكُمْ لِي وه تك كرے تم كوتمهارے يتھے يرجائے تَبْخَلُوا تم بن كرن لكورز كوة تم سے جاليسوال حصد مانكتى ہے بعشر دسوال يا بيسوال جصد مانكتا ہے۔اگراللہ تعالی فرماتے کہ سارے کا سارا مال دوتو تم خور سمجھ لوکہ جو حالیسوال ، دسوال اور بیسواں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دیتے ہوئے کڑھتے ہیں انھوں نے سارا مال کہاں ویٹا تھا۔رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ جالیس میں سے ایک روپیہ لیا ہے اور انتالیس روپیتمہاری جیب میں ہیں۔ دوسویس سے پانچے روپے لیے ہیں ہزار میں سے پچپس رویے لیے ہیں۔اگر باراتی زمین ہے تو دسواں حصہ ہے۔اگر جاہی اور نہری ہے تو بیسواں حصہ ہے۔اور یا در کھنا!عشر ہر چیز میں ہے۔اناج ، پھل ،سبزی ،ٹماٹر ، پیاز ،تھوم ، د صیابمرچیں، ہر چیز میں با قاعدہ عشر ہے۔

بخارى شريف من روايت ب كُلُّ مَا أَخْسَرَ جَنَّهُ الْأَدْضُ فَفِيْهِ الْعُشْر

'' جو چیز زمین میں بیدا ہوتی ہے اس میں با قاعدہ عشر ہے۔'' جا ہے اس چیز کا دسوال حصہ وے دویا اس کی قیمت دے دو۔۔

تو فرمایا الله تعالی تم ہے سارا مال نہیں مانگا اگر سارا مال مانگے تو مبالغہ کرے تبهارے يجھے ير جائے توتم بكل كرنے لك جاؤ وَيُخْرِجُ أَضْفَاذَكُهُ - اضغان ضِغُنَّ کی جمع ہے اس کامعنی ہے کینہ۔ اور اللہ تعالیٰ نکالے گا تمہارے اندر کے کھوٹ کو۔ تہارے سارے کینے باہرنکل آئیں سے کدرب نے ہارے یاس تو ہے بھی ندچھوڑ اسارا مَ يَحْمَ اللهِ اللهِ وقت تم اللطرح في باتن كرتي وفرمايا عَمَا خبردار أَنْتُهُ هَوُ لاَعِ تم وہ مو شدعون تم كورعوت دى جاتى ہے لِتُنفِقُو إِنْ سَبِيل اللهِ تاكم تم خرج كروالله تعالى كراسة من فيهنك بربعض تم من الياسي من من يَهن يَبُخَلَ جو بخل کرتے ہیں۔سب تو نہیں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے راستے ہیں خرچ کرنے مين بحل سے كام ليتے بين فرمايا وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنْمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ اور جو بخل كرے گاہے شک وہ بخل کرے گا سے نفس کے لیے۔اس کے بخل کا وبال ای پر پڑے گارب تعالیٰ کا کیا گرے گا۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا اصفی قلب دَجُل " مقى موجائ رب تعالى كي خدائي من ايك رتى كالضافي بين موسكما اورا كرمعاذ الله سارے کے سارے کافر ہو جائیں تو رب تعالیٰ کی خدائی میں رتی برابر کی نہیں ہو

توجس نے بخل کیا اس نے اپنفس کے لیے کیا واللہ الفنی اور اللہ تعالی علی اور اللہ تعالی علی اور آئے ماری کے بیاد اس کے ماری کا مُنات سے اور ساری کا مُنات اس کی مختاج ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی کی ساری مخلوق کا مُنات سے اور ساری کا مُنات اس کی مختاج ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی کی ساری مخلوق

میں آنحضرت مَنْ اللَّهِ کَی وَات گرامی کا مقام سب سے بلند ہے مگر آپ مَنْ اللَّهِ اللّٰهِ مِی رب تعالیٰ کے محتاج ہیں، روروکررب تعالیٰ سے وعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ مَنْوَلَوْ اورا گرتم اعراض کرو گے اطاعت سے پھرجاؤ گے، الله تعالیٰ کے رسول کی اطاعت سے پھرجاؤ گے، الله تعالیٰ کے رسول کی اطاعت سے پھرجاؤ گے ما الله تعالیٰ کے رسول کی اطاعت سے پھرجاؤ گئے میں الله ویکا تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو سمیں فنا کر کے دوسری قوم کو یہاں آباد کردے گا الله تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے میں میں مول گے تہارے جیسے۔

مفسرین کرام بینیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام منظم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول منطق نے اللہ تعالی اور اس کے رسول میکھیے کی اطاعت کی تو اللہ تعالی نے ان کو متحکم کر دیا۔ انھوں نے جان و مال کی قربانیاں چیش کیس اور اپنی و فا داری ثابت کر دی تو ان کی جگہ کی دوسری قوم کولانے کی ضرورت نہ بیڑی۔

الله تعالی جمیں اپنا فر ماں بردار بنائے اور آنخضرت نظین کا فر ماں بردار بنائے ، ایمان پرِقائم رکھے اورسب کا خاتمہ ایمان پرِفر مائے۔ (امین )

THE THE THE

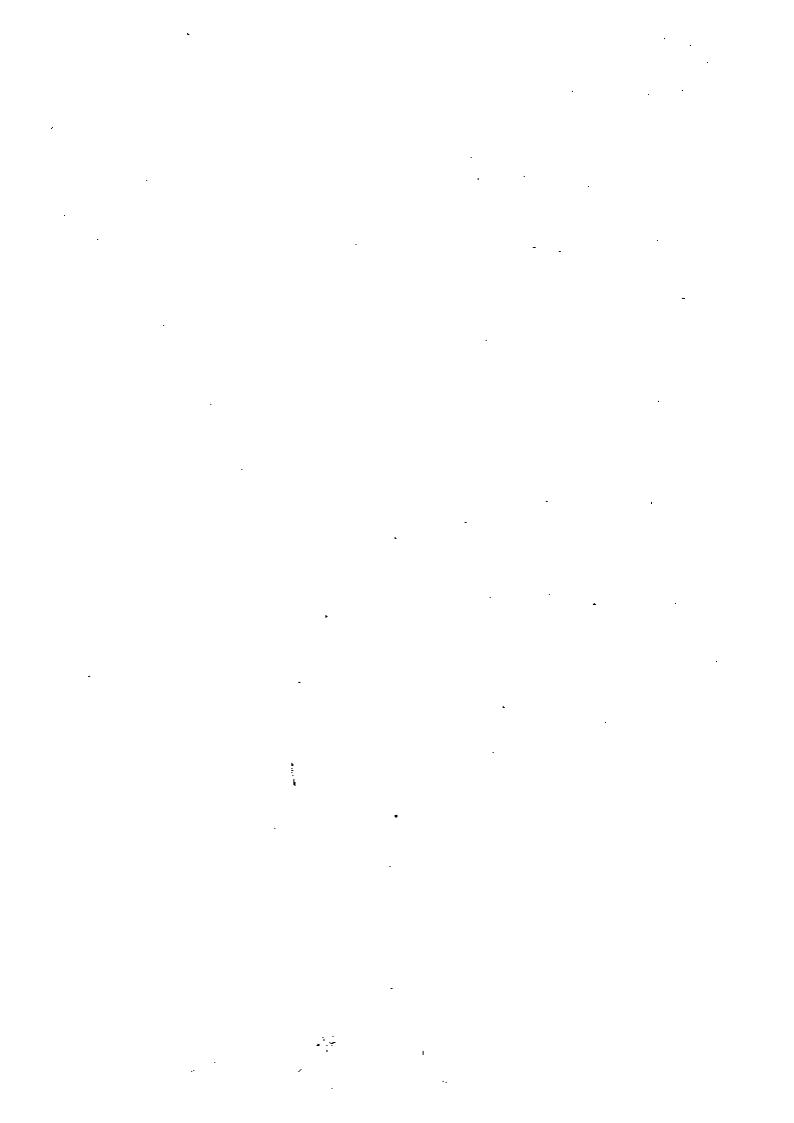

The section of the same

the second section of the second section is a

مر المرابي الم



# ﴿ أَيَاتِهَا ٢٩ ﴾ ﴿ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنَائِنَةٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

# بِنْ مِ اللهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْمِ ت

اِنَافَتَكُنَالِكُ فَتُكَافُرِينَكُ فِي الْكُولِيَ فَوْرَاكُ اللهُ مَا تَقَكَّمُونَ ذَيْبِكَ وَعَلَيْكُ وَيَعْلِيكُ وَيَرَاطًا فُسْتَقِيكًا فَوَ يَعْلِيكُ وَيَمْ يلك وَيَراطًا فُسْتَقِيكًا فَوَ يَنْكُرُكُ اللهُ يَكُنُدُ فَقُلُوبِ يَنْكُرُكُ اللهُ يَكُنُدُ اللهُ فَالَّذِي اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَلِي جُنُودُ السّلوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزُدَادُ وَاللهُ عَلَيْكًا فَا يُكَانُ اللهُ عَلَيْكًا فَا يُكُونُ اللهُ وَلِي عَنْدُ اللهِ فَوَرَّا عَظِيمًا وَيُكُونُ اللهُ وَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْهِ مَرْ وَكَانَ اللهُ عَلَيْكًا كُونُونِ اللهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ وَلِيكًا اللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ مَو وَلَعْنَهُ مُ وَاعَدُلَهُ مُولِكًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ مُ وَلَكُونُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مُ وَلَكُونُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللل

اِنَّافَتَهُ مَنَالَكَ بِشَكَ بَم نِ فَتْ وَكَ آبِ كَو فَتُحَامَّيِنَا فَعْ كَالُكُ فِي مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَهِلِكَ لِيَعْفِرَ لَكَ الله تعالى آپ كے ليے مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَهِلك فِي عَلَى الله تعالى آپ كے ليے مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَهِلك جو پہلے ہو چى ہیں آپ كی لغزشیں قَمَا تَا خَرَ اور جو بعد میں ہوں گی قَمَا تَا خَرَ اور جو بعد میں ہوں گی قَمَا تَا خَرَ اور جو بعد میں ہوں گی قَمَا تَا خَرَ اور جو بعد میں ہوں گی قَمَا تَا خَرَ اور تا كہ بورى كرے اپن تعت كو عَلَيْكَ آپ بوق قَمَا تَا بَانِ قَمَا تَا فَرَ عَلَيْكَ آپ بوق قَمَا تَا فَرِ قَمَا تَا فَرَ عَلَيْكَ آپ بوق قَمَا تَا فَرِ قَمَا مَا فَرَ عَلَيْكَ آپ بوق قَمَا تَا فَرِ قَمَا مَا يَا كُونِ مَا تَعْمَدُ وَمُنْ اللّهُ الل

يَهْدِينَ اورچلاتارب آپ و صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سيد هرات يرق يَنْصُرَكَ اللهُ اور تاكه مدد كرے الله تعالى آپ كى فضرًا عَزيْرًا زبردست مدد هُوَالَّذِي وه وبي ذات م انْزَلَ السَّكِينَةَ جس نے اتارا اطمینان فِن قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مومنوں کے دلوں میں لِيَزْدَادُوۤ ا اینمانا تاکه وه زیاده بول ایمان میل مَعَ اینمانیه ن اینانول کے ساتھ وَيِلْهِ اورالله تعالى بى كے ليے بين جَنْوَدُالسَّاءُ تَا لَشَكْرا مانوں کے وَالْأَرْضِ اورز مین کے وَکَانَاللّٰهُ عَلِيْمًا اور بِاللّٰہ تعالیٰ جائے والاحتكينا حكمت والاتيد خِلَ الْمُؤْمِنِينَ تاكه وه داخل كرے ايمان والمردول كو وَالْمُؤْمِنْتِ اورايمان والى عورتول كو جَنْتِ اليه باغات میں تَجْرِی مِنْ مَحْتِهَا الْآنَهُ وَ جاری ہیں ان کے نیج نہریں خُلِدِينَ فِيْهَا جَمِيتُ رَبِي كَانَ مِنْ وَيُكَفِّرَ عَنْهُ مُ اورتاكه مناوران ے سیاتیھٹ ان کی خطائیں و گان ذلک ادر ہے یہ عِنداللہ اللہ تعالى كنزديك فَوزًاعَظِيمًا كاميالى برى وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ اور تا كه سزا دے منافق مردول كو وَالمُنْفِقْتِ اور منافق عورتو س كو وَالْمُشْرِكِيْنَ اورمشرك مردول كو وَالْمُشْرِكِيْنِ اورمشرك عورتول كو الظَّانِينَ باللهِ حَمِومُمان كرتے بي الله تعالى كے بارے ميں ظرب الله ع يُراكَّمَانَ عَلَيْهِمُ النابِهِ دَآبِرَةُ الشَّوْءِ يُرَى كُرُونَ وَغَضِبَ اللهُ

عَلَيْهِمْ اورالله تعالی عضب ناک ہوا ہے ان پر وَلَعَنَهُمْ اوران پرلعنت کی ہے وَاعَدَّنَهُمْ اور تیار کیا ہے ان کے لیے جَعَنَّمَ دوز خ کی ہے وَاعَدَّلَهُمُ اور تیار کیا ہے ان کے لیے جَعَنَّمَ دوز خ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا اوروہ بہت ہی مُرامُعکانا ہے۔

#### تعارف سورت:

ال سورت كا نام سورة فتى ہے۔ پہلی آیت كريم ميں فَنْحَالَمْ بِینَا كَ لفظ موجود ہيں۔ بيسورت مدين طيب بيل ازل ہوئی۔ ایک سودس سورتمن اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس كے چار (٣) ركوع اور انتيس (٢٩) آيتيں ہيں۔ آتخضرت مَنْ اَلَيْكُو كُمَهُ مَر مہ سے اجرت فرما كر مدينہ طيبہ تشريف لے گئے۔ حمر قريش كمہ نے آپ مَنْ اَلَيْكُو كَا اَلَّهُ اَلَى اَلْمَانُ الْمَارِك كے مبينے نوا قب نہ چھوڑا۔ ہجرت كے دوسرے سال غزوہ بدر چیش آیا دمضان المبارك كے مبينے ميں۔ پھر ہجرت كے تيسرے سال شوال ميں غزوہ احد چیش آیا اور هے جبحری میں غزوہ غند ق كام مركہ چیش آیا۔ بیتمن لڑائياں براہ راست كے والوں سے لڑی مُنیں۔ خندق كام مركہ چیش آیا۔ بیتمن لڑائياں براہ راست کے والوں سے لڑی مُنیں۔

#### واقعه حدييبيه:

الم من آنخفرت المنظمة فواب ديكها كدآب الله المع محابه كرام المنظمة المع محابه كرام المنظمة المحمد من المرام بالدها بواب الله تعالى كر محمد كاطواف كردب بين اطواف سي الرام بالدها بواب الله تعالى كر محمد كاطواف كردب بين اطواف سي الرام بوت كر بعد كوئى سرمنڈ وار باب اور جس نے بیٹے رکھے ہوئے بین وہ بال كوار باہے دیدواب آنخفرت المنظم نے صحابہ كرام كے سامنے بھى ذكر فر ما يا كر من نے اس طرح خواب و يكھا ہے۔

خواب کے متعلق میہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواب کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ

اس کی تعبیر فوری طور پرسامنے آجائے۔خواب اوراس کی تعبیر میں عرصہ دراز حاکل ہوسکتا ہے۔حضرت یوسف مالیے نے بحیین میں خواب دیکھااس کی تعبیر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔تو خواب کے لیےضر دری نہیں کہ رات کو دیکھوٹو صبح کواس کی تعبیر سامنے آ جائے۔ تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام رہے ہے سامنے خواب کا ذکر فر مایا۔ سب کا خیال ہوا کہ شایدائ سال عمرہ کرنا ہے۔ کیونکہ حج تو ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا۔ حج ۹ ھ میں فرض ہوا ہے۔ چنانچہ آپ مُثَاثِينَ نے فر مایا کہ عمرے کی تیاری کرواور اینے دفاع کا سامان بھی ساتھ رکھو کہ کے والول ہے براہ راست تنین جنگیں ہو پیکی ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ مزاحمت كريل توجم شكست نه كهائيل - ال سفرين آپ مَنْكَيْنَا كَيْ ساتھ تقريباً بندره سوسحابه كرام مَنْكُنَّهُ مَصْدِ - السفر میں ایک بھی منافق شریک نہیں تھا۔ منافقوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک بھی ان کے ساتھ نہ جائے کہ ملے والوں کے سراتھ تین لڑائیاں ہو چکی میں اور بیان کے گھر جارہے ہیں۔وہ اتنے بے غیرت ہیں کہان کوزندہ چھوڑ ویں گے؟ چنا نجیہا گلے رکوع میں بات آئے گی ان شاءاللہ نعالیٰ کہ منافقوں نے کہا ۔ تَ : . يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُوْمِتُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدُ! " " بَرَّرْ بَيْنِ واين لوث كرا كي ك الله کے رسول اور ایمان والے اپنے گھروں کی طرف جھی بھی ۔'' ہمیں موت کے منہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتیجہ بیہ ہوا کہ ایک بھی منافق اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں

مدینہ طیبہ سے چیمیل دور ایک مقام ہے ذرائحلیفہ ،آج کل اس کو بیئر علی کہتے ہیں۔ یہ میفات ہے۔ وہال سے آگے احرام کے بغیر نہیں جاسکتے ۔ یول سمجھو جیسے نماز شروع کرنے کے لیے کبیر نہ کھی تو شروع کرنے کے لیے کبیر نہ کھی تو شروع کرنے کے لیے کبیر نہ کھی تو

نما زنبیں ہوگی۔اور تکبیرتح یمہ کا مطلب میہ ہے کہ جو چیزیں پہلے علال تھیں دہ تکبیرتح یمہ کما زنبیں ہوگی۔اور تکبیرتح یمہ کے بعد دہ کام نبیں کرسکتا جو پہلے کرسکتا تھا۔سلا ہوا کیڑا نبیں پہن سکتا ،مرنبیں ڈھا تک سکتا۔مونچھیں نبیں کو اسکتا ، ناخن نبیس تر اش سکتا ، خوشبونبیں لگا سکتا ۔مونچھیں نبیس کو اسکتا ، ناخن نبیس تر اش سکتا ، خوشبونبیں لگا سکتا ۔

تو آپ بڑھ کے اور صحابہ کرام مَدَقَ نے احرام با ندھا اور قربانی کے اون ساتھ لیے۔ اگر چیمرے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے اور ندم فردج کے لیے۔ قربانی قران اور تمتع والے کے لیے واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عمرے کے موقع پراور مفردج کے موقع پراور مفردج کے موقع پراور مفردج کے موقع پراور مفردج کے موقع پراور مفرد جے۔ قران اسے کہتے ہیں کہ جج عمرے کا اکتھا احرام باندھا جائے۔ اور تمتع کہتے ہیں کہ ایک ہی سال میں پہلے عمرہ کرے پھر جج کرے۔

آ بخضرت عَلَيْنَا كَا حَدِل مِن خيال بيدا ہوا كہ ميں بھى كوئى نمائندہ بھيجنا جا ہے۔

چنانچ آپ مَتْلُوْلُو نَعْمَر مُرَّاتُو کو بلایا اور فر ما یا کدا ہے مر! ان کے آدی آئے ہیں اور ہمارے ساتھ جذباتی ہا تیں کر کے جلے جی ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کوئی نمائندہ بھیجنا چاہیے کہ وہ جا کران کے تجربہ کار اور معاملہ فہم لوگوں کے ساتھ بات کر ہے۔ حضرت عمر مُناہُو نے عرض کیا کہ حضرت! بڑی اچھی بات ہے۔ آپ ہنگی نے فر مایا کہ میرا خیال ہے کہ مسمیں نمائندہ بنا کر بھیجوں۔ کہنے گے حضرت! جھے نہ بھیجیں کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ میری طبیعت میں صدت ہے، تیزی ہے۔ اگر انھوں نے میر ہے ساتھ کوئی ایسی بات کی کہ میری طبیعت میں صدت ہے، تیزی ہے۔ اگر انھوں نے میر ہے ساتھ کوئی ایسی بات کی کہ شنڈی طبیعت سے مالکہ ہیں۔ جس طرح بھی کوئی بات کرے وہ بڑے شنڈ ہے دل ہے شنڈی طبیعت کے مالک ہیں۔ جس طرح بھی کوئی بات کرے وہ بڑے شنڈے دول ہے شنڈی طبیعت کے مالک ہیں۔ جس طرح بھی کوئی بات کرے وہ بڑے شنڈے دول ہے شنڈی طبیعت کے مالک ہیں۔ جس طرح بھی کوئی بات کرے وہ بڑے شائد ہیں۔ دب تعالی نے مزاج الگ انگ بنائے ہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جومزاج کسی کا بنایا ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ ہاں! مصرف بدل جاتا ہے۔ مثلاً صدیوں ہے حربوں کا مزاج لڑائی کا تھا تو ان کو بیٹیس کہا کہ تم لڑونہ، بلکہ مصرف بدلا کہ پہلے تم اپنی ذات کے لیے لڑتے تھے اب تم خدا اور رسول کے لیے لڑوکا فروں کے ساتھ جہاد کیا اور خوب کیا۔

چنانچے حضرت عمّان رکھ احرام کی حالت میں ان کے پاس گے اور ان کے بردول کے ساتھ گفتگو کی ۔ ان کے نوجوان جذباتی تھے دیکھ رہے تھے کہ جارے یہ باب (بروے اور بوڑ ھے لوگ ) بردی نرم نرم با تیں کرتے ہیں حضرت عمّان رفاقہ کو ان سے لیا اور ایک روایت میں ہے کہ کعبة الله میں بند کر دیا اور خبر مشہور کر دی کہ عمّان رفاقہ کو شہید کر دیا گیا ہے ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تو میں ہے کہ تو اور جس کے کا فواہ تھی اور بیر سے ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تی کو تو اور جس کے افواہ تھی اور بیر سے ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تی کو تو اور بیر سے کہ تو کہ تو اور بیر سے کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو تو اور بیر سے کہ تو کھ تھی کہ تو کہ تو

روایت زیادہ مضبوط ہے کہ قید کرنے کی افواہ تھی۔ آنخضرت بھل کے اس سلسلے میں آپ بھل کے ہا کہ انھوں نے ہمارے سفیر کوقید کر لیا ہے ہم اپنے قیدی کوچھڑا کیں گے۔ اس سلسلے میں آپ بھل کے درخت کے بینچ ساتھیوں سے بیعت لی۔ اس کا ذکر آگے آرہا ہے کہ جب ان کا نمائندہ سہیل بن عمروآیا تو معاملہ طے با گیا۔ حضرت علی بھتے خوب نویس بھی تھے اور زورتو یس بھی تھے۔

خیر حضرت عمر زائز نے کہا کہ حضرت! آپ نے بیٹی فر مایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں! میں نے کہاضر در تھا تھر بیز نہیں کہا تھا کہ اس سال کریں گے۔ فر مایا ان شاء اللہ ضرور کریں گے۔ جوشر الط مطے ہوئی تھیں ان میں سے ایک بیٹی کہ آئندہ سال آ کرتم طواف کرو گے اور صرف تیمن ون یہاں تھم ہرو گے۔ تیمن ون یہاں تھم ہرو گے۔ تیمن ون یہاں تھم ہرو گے۔ تیمن من کے بعد یہاں ہے چلے جاؤ گے۔ اس موقع پر واپسی پر داستے میں بیسورۃ نازل مدئی،

فرمایا اِنَّافَتَخَالَكَ فَنْهُا لَمَیْنَا بِشک بم نے آپ کو فتح دی فتح کھی۔ حضرت عمر رَفاتِد نے کہا کہ حضرت! بیشرائط تو ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ کیا بیافتے ہے؟ ابل سنت والجماعت كا مسلك بير به كه انبيائ كرام عليه معصوم بوت بين كبيره گذا بول سے بھی اور سے بھی درائ كی غلطی پیفیر سے بوسكتی ہے اور اس كور بی میں زلت بغزش كہتے ہیں۔ اور بینہ گناہ صغیرہ ہوتی ہے اور نہ كبيرہ ہوتی ہے۔ اس كور بی میں زلت بغزش كہتے ہیں۔ اور بینہ گناہ صغیرہ ہوئی ۔ اللہ تعالی نے تنبیہ فر مائی ۔ شہد جیسے بدر کے قید یوں کے متعلق آپ میں اللہ تعالی نے تنبیہ فر مائی ۔ چونکہ مقام بہت او نچا ہوتا كی حرمت کے متعلق آپ میں تنبیہ فر مائی ۔ چونکہ مقام بہت او نچا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس لیے چھوٹی چووٹی باتوں بر بھی گرفت ہوتی ہے :

#### 🗝 نزدیکال را بیش بود حیرانی

 تعالی نے آپ میں اور مائی اور ملح صدیبہ کے دوسال بعد مکہ مرمہ فتح ہو گیا اور تورات کی پیش گوئی بھی بوری ہوئی کہ آخری پینجبر مکہ مرمہ ہے ہجرت کر کے بیٹر ب آئے گا۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام بیٹر ب تھا۔ پھر دس ہزار قدسیوں کے ہمراہ فاران کی چوٹیوں سے (جبل نور کا پہلا نام فاران ہے جس پر غار حراہ ) سے ظاہر ہوگا اور فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا۔

اب جوتورات چھی ہے اس ہے پادر یوں نے دس بڑار کالفظ نکال دیا ہے تاکہ وہ آپ پر صادق ندآئے۔ ۱۹۰۱ء ہے پہلے کی جوتورات ہاس بیس بیلفظ موجود ہے۔
میں انگلتان گیا تھا۔ جب بیس مانچسٹر پہنچا تو ساتھیوں سے کہا کہ جھے تورات کا کوئی پرانا نے دکھاؤ۔ ساتھی پرانانسخد لائے۔ چونکہ بیس انگریزی نہیں جانتا تھا ساتھیوں سے کہا کہ فلاں باب نکال کریہ آبیا ہو۔ انھوں نے جب پڑھیس تو ان میں بیا لفظ دی بڑار قد سیوں کا موجود تھا۔ یہودی ، عیسائی اپنی کتابوں میں تحریف کرتے رہتے ہیں لفظی بھی قد سیوں کا موجود تھا۔ یہودی ، عیسائی اپنی کتابوں میں تحریف کرتے رہتے ہیں لفظی بھی اور معنوی بھی۔

وَالْأَرْضِ اورالله تعالى بى كے ليے بي الشكر آسانوں كے اور زين كے ۔ اگر كافروں كى اکٹریت ہے توکوئی بات نہیں تشکر سب رب تعالی کے ہیں وکھان الله عَدِیْسًا حَکِیْمًا اور بالله تعالى جان والاحكمت والا يَهِدُ خِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ تَاكرواقل كر الله تعالى ايمان والمعمر دول كواور ايمان والى عورتول كو بَقْتِ السِّيم باغات میں تَجْریُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُ وَ جاری ہِن ان کے نیج نہریں خلدین فیھا ہمیشہ بميشر بي كان جنتول من ويكفّر عَنْهَ نستاتِها ورتاكهمناد الله تعالى ان کی خطائیں ایمان کی برکت ہے، نماز اور دضو کی برکت ہے۔ نیکیوں کی برکت ہے صغیرہ گناہ خود بخو دمعاف ہو جاتے ہیں۔ بندے نے ایک قدم مسجد کی طرف اٹھایا نماز کے کیے ایک صغیرہ گناہ معاف ہو گیا ، ایک درجہ بلند ہو گیا ، دس نیکیاں بھی مل گئیں ۔اور اگر کوئی فی سبیل اللہ کے ارادے سے نکلے کہ ہم نے قرآن کا درس سنتا ہے کیونکہ دین حاصل كرنا بھى فى سبيل الله كى مديس بيد توايك قدم يركم ازكم سات سونيكياں ہيں۔آتے ہو ئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ اگر آنے جانے پر بیسہ خرج ہوا ہے تو ایک روپے پر کم از کم سات ورويكا ثواب ب والله يُضاعِف لِمَنْ يَشَاء اور الله تعالى جس كے ليے ا ح<u>ا</u> ہےزیادہ کرے۔

توفر مایا مثادے گاان ہے ان کی خطا کیں وکان ڈلائے عنداللہ اور ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں فوز اعظیٰ بری کا میابی ۔ آدی کے گناہ مث جادی ، رب تعالیٰ راضی ہوجائے اور جنت میں وافل ہوجائے ، بری کا میابی ہے قریع قریع قریب اڈمنیفیقین راضی ہوجائے اور جنت میں وافل ہوجائے ، بری کا میابی ہے قریع قریب اڈمنیفیقین والمنیفیقین اور تاکہ مزا وے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کواور منافق عورتوں کو والم منافق عورتوں کو والمنشر کے انگارین باللہ والمشرک عورتوں کو الظّل آئین باللہ

ظَنَّ الشَّوْءِ جُوگُمان کرتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں پُرا گمان کے اللہ تعالی مومنوں کی مدونیں کرے گایہ سارے خم ہوجا ئیں گے ان کا صفایا ہوجائے گا عَلَیْهِ مُرَا ہِرَ اُللہُ اللہ تعالی کے لفتل وکرم ہے مسلمانوں کا پچھ نقصان نہیں ہوگا و غضب الله علینه نه اور اللہ تعالی کا غضب ہوا ہے ان پر و نقصان نہیں ہوگا و غضب الله علینه نه اور اللہ تعالی کا غضب ہوا ہے ان پر و کَ مَنْ اَللہُ عَلَیْهِ نَهُ اور الله تعالی کا غضب ہوا ہے ان پر و کَ مَنْ الله عَلَیْهِ نَهُ اور الله تعالی کا غضب ہوا ہے ان پر و کَ مَنْ اَللہُ عَلَیْهِ نَهُ اور ان پر لعنت کی ہے وَ اَعَدَّ لَهُ مُنَا اُللہُ عَلَیْهِ اور وہ بہت بی بُر المحکانا ہے۔ اللہ تعالی ورز خے۔ اور این وکرم سے ہرموس مرد اور عورت کو جنم سے بچائے اور این فضل وکرم سے جموس مرد اور عورت کو جنم سے بچائے اور این فضل وکرم سے جنت کا وارث بنائے۔

### TO THE TREE PE

## ويلوجنود التماوي والكرض وكأن

وَيِلْهِ اورالله تعالى على على الله تعالى عَزِيزًا عالب الله تعالى عَزِيزًا عالب الله تعالى عَزِيزًا عالب حَكِيمًا حَكَمت والا إِنَّ آرَسَلُنْ عَرِيرًا ورَجُ الله تعالى عَزِيزًا عالب حَكِيمًا حَكَمت والا إِنَّ آرَسَلُنْ عَنِيرًا اورخُوش خَرى وين والا قَنَدِيرًا اور دُران والا يَتَوْمِنُوا تاكم ايمان لا وَ بالله الله تعالى به ورَسُولِه اوراس عَرسول به وتعرِّرُوه اورتاكم الله على مدكره وتوقورُوه اورتاكم الله على مدكره وتوقورُوه اورتاكم الله على الله تعالى كالله المنظم الله على الله على

السَّايعُونَكَ جوبيعت كرتے بن آپ سے اِنْمَايْبَايعُونَ اللَّهَ اِخْتَهُ بات ہے وه بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مَدُاللهِ الله تعالیٰ کا باتھ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فَمَن نَڪَتَ پس جو تحض توڑے گا فَانَمَا يَنْكُنُ بِس بِشَك وه تو زُتا ہے عَلَى نَفْسِهِ اینے نفس کے نقصان کے لي وَمَنَ أَوْفِ اورجس في يوراكيا بِمَا ال جِيرَكُو عُهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ جس براس نے معاہدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ فَسَیُوْ بِیْنِهِ پی عن قریب دے گااس کواللہ تعالی آجر اعظیم اجربرا سیقون عن قریب کہیں کے الَكَ آبِ كَمَامِنَ الْمُخَلِّفُونَ جُوجِي يَهُورُكُ مِنَ الْأَغْرَابِ ویہاتیوں میں سے شَغَلَتُنَا آمُوالُنَا مشغول رکھا ہمیں جارے مالول نے وَأَهْلُونَا اور مارك مرك افرادن فَاسْتَغْفِرُ لِنَا يُس آبِ بَحْشَنْ طلب كريں ہمارے ليے يَقُولُون بِالْمِنْتِهِمُ أَرْكَبِين كَي بِيانِي زبانوں سے میّا وہ بات لَیْسَ فِی قُلُو بِهِمْ جوان کے دلوں میں نہیں ہوگی قُلْ، آپ فرمادیں فَمَنْ يَعْمِلِكَ لَكُنْهِ لِيس كون مالك ہوگاتمہارے ليے مِنَ اراده كر الله تعالى تمهار ، كي ضرركا أوْأَرَادَ بِكُونَفُعًا باراده كر ، تمهارے لیے نفع کا بڑ بگان الله بلکہ ہے اللہ تعالیٰ ہما تعملون جو مل تم كرتي مو خبيرًا خبرر كھنے والا۔

#### ربطآيات:

کل کے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بجرت کے چھٹے سال آنخضرت مَثَّقِیناً تقريراً يندره سوصحابه كرام مَنْ لَيْهُ كول كراحرام كى حالت مين تلبيه يرصح موسك لبيك اللهم لبيك كمكرمه كي طرف رواند بوئيكن كافرول ن كمكرمه من واخل ندبون و یا \_ انھیں اپنی اکثریت کا تھمنڈ تھا اور اس کا وہ رعب ڈالتے رہے ۔ اللہ تعالیٰ ان کی اكثريت كاجواب دية موئ قرمات بين وَلِلْهِ جُنُودُ السَّلْونِ وَالْأَرْضِ اورالله تعالیٰ ہی ہے لیے ہں کشکر آ سانوں کے اور زمین کے تمہار ہے آ دمی کتنے ہوں گے؟ اللہ تعالی کے نشکروں میں انسان ہیں ، جنات ہیں ، فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتن طاقت دی ہے کہ اگر ایک فرشتہ نیج آ کریر مارے تو سارے علاقے کو اٹھا کر الٹا کر کے اليمينك دے حضرت لوط النے كى بستيوں كے متعلق فر مايا ہے وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا [ جود: ۸۲] " اور کرد یا ہم نے ان کے اوپر والے جھے کو نیچے۔ "تمام تفسیر ول میں لکھا ہے جبرائیل مان نے ایک پُر پران بستیوں کو اٹھا کر بلندی پر جا کر الٹا کر کے نیچے مچینک دیا تمهاری اکثریت کی کیاحیثیت ہے آسانوں اورزمینوں کے گئرصرف اللہ تعالیٰ ك بي وكانَاللهُ عَزِيْرًا حَكِيْمًا أورب الله تعالى عالب حكمت والا - عالب رب تعالیٰ ہی ہے گروہ اپن طلت کے ساتھ کام کرتا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اِنَا آز سَلُناک شَاهِدَا بِشُک ہم نے بھیجا آپ کو گوائی بنا کراپی وصدانیت پرک آپ میری وحدانیت کی گوائی دیں۔ میمفہوم حافظ ابن کشر مینید نے بیان کیا ہے کہ شاهدًا لیله بو حدانیت کا الله تعالی کی واحدانیت کا گواہ بنایا۔ اکثر مفسرین کرام مینیزاس کامعنی کرتے ہیں گوائی دینے والا اور گوائی دینے

کی تغییر خود آنخضرت میں نے بیان فر مائی ہے جو بخاری شریف اور دیگر احادیث کی سے اور دیگر احادیث کی سے اور میں موجود ہے۔

امت محمر به کاحضرات انبیاء علیظ کے حق میں گواہی وینا:

الشخضرت مُكَنِّينًا نِے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن تمام مخلوقات کو اکٹھا كرے گا اورسب حضرات انبيائے كرام مَلِيْظ كوبھى جمع كرے گا تو كا فروں اور نافر مانو ل یر اتمام جحت کے لیے حضرات انبیائے عظام میٹنگ سے سوال فر مائے گا۔ مثلاً حضرت نوح مالياء سے فرمائے گا كيا آپ نے ابني امت كوبلين كي تھي؟ حضرت نوح مالياء عرض کریں گے اے اللہ! میں نے واقعی تبلیغ کی تھی ۔ پھر نوح ماہیے کی امت ہے سوال کیا حائے گا کہ کیا نوح ملائے نے شخصیں تبلیغ کی تھی؟ امت انکار کر دے گی کہ ہمارے یاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔اللہ نعالی سوال کرے گااے نوح! تنہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ حضرت نوح ملائیے، عرض کریں گے میری گواہ حضرت محمد رسول میں کی امت ہے( وہ الوگ بیاعتراض کریں گے کہ بیا گواہ تو ہمارے زمانے میں موجود نہ ہتھے لہذا بیا گواہ کیے ہوئے توامت محمد یے علی صاحبها الف الف تحیه جواب دے گی کہم نے قرآن کریم پڑھا ہے جس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ حضرت نوح مائٹے اور اسی طرح دوسرے ا نبیائے عظام علیظ نے تبلیغ کی تھی اور ہمیں ہمارے آتا ہے نامدار حصرت محمد رسول اللہ ین کے بھی ایبا ہی فر مایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق پیفر ماتے ہیں کہ مثلاً نوح مالے نے بلیغ کی تقی تو ہم برحق اور سی گواہی دیتے ہیں۔) جب آپ مالیکا کی امت گواہی دے چکے گی تو آنخضرت ہوگئے اپنی امت کی شہادت اور گواہی کی صفائی اور تقدین کریں کے کہ میری امت نے جو گوائی دی ہے وہ حق ہے۔ گویا آپ مَالْجَالِيّا کی

حیثیت سرکاری گواه کی ہوگی ۔ سوره نساء آیت نمبر اسم یاره ۵ میں ہے فکیف اِذَا جننا مِنْ كُلّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجنَّنَا بِكَ عَلى هَؤُلاءِ شَهِيْدًا " يُحركيا حال بوكاجب بلاتين کے ہم ہرامت میں ہے گواہی دینے دالا اور بلائیں سے آپ کوان لوگوں برگواہی دینے والا ـ ' اورسورة البقره آيت نمبر ٣٣ ما من ج يَتَكُونُوا شُهَدَ آءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونُ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا " تاكم لوكول يركوانى دين والي بنواوررسول تمير گواہی دینے والا ہو۔' تو آپ مَنْ اِللّٰ این امت کی صفائی پیش کریں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے بچے دی ہے۔ کیونکہ جواہم مقدمات ہوتے ہیں ان میں محض گواہی پر فيصانبيس ہوتا بلكه تسزيحية الشهداء كواہوں كى صفائى كابھى اہتمام ہوتا ہے۔مثلاز تا کے جارگواہ ہیں تو قاضی خفیہ طور پر گواہوں کے متعلق تحقیق کرے گا کہ بیرگواہ فاس و فاجرتو نہیں ہیں ۔ان گواہوں کی اس کے ساتھ لاگت بازی تونہیں ،کوئی رسمنی اور عداوت تو نہیں ، بینماز روزے کے یابند ہیں ، زکوۃ اوا کرتے ہیں ۔ جب گواہوں کی صفائی ہو عائے گی مجرجج اور قامنی فیصله کرے گا۔

ای طرح چوری کے گواہوں ،شراب کے گواہوں ،قذف کے گواہوں کا تزکیہ ہوگا پھر فیصلہ ہوگا۔ تو آنخضرت مَنْ الْبِیْنِیَّا پی امت کی گوائی کی صفائی پیش کریں گے۔اوریہ تغییر آنخضرت مَنْ الْبِیْنَا نے خود کی ہے کہ بیں اپنی امت کے حق میں گوائی دوں گا کہ میری امت نے جو گوائی دی ہے جج ہے۔

قرآن كريم كر جيمي احدرضاخان بريلوي كاظلم:

قرآن کریم کے جتنے تراجم ہوئے ہیں عربی میں ، فاری میں ،اردو میں اور دیگر زبانوں میں ،ان میں سے جتناظلم لفظی ترجمہ میں احمد رضا خان بریلوی نے کیا ہے اتناظلم

کا نات میں اور کسی نے نہیں کیا۔وہ شاہدا کامعنی کرتے ہیں بے شک ہم نے مهين بهيجا حاضر ناظريه شساهد كالرجمه حاضر ناظر، لاحول ولاقو ة الابالثدائعلى العظيم-جب ایک ساده مسلمان بیتر جمه پڑھے گا تووہ سمجھ گا کہ آپ کا حاضرونا ظر ہونا قر آن میں موجود ہے۔ تو پھروہ حاضرو ناظروالاعقیدہ کیوں نہیں بنائے گا۔ میں نے اپنی کتاب تنقید متین اور اتمام البرهان میں اس برکانی بحث کی ہے۔ میں نے کہا خان صاحب افتہائے كرام تو حاضر و ناظر كاعقيده ركينے والے كو كافر كہتے ہيں جاہے وہ حنى ہوں ،شافعی ہوں ، ما تکی ہوں باحنبلی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو آنحضرت مَنْ اللَّهِ کو حاضر و ناظر مانے وہ ایکا کافر ہے۔ تو کفرقر آن کا ترجمہ کیسے ہوگیا؟ اتناظلم قرآن پرسی نے نہیں کیا جتنا اس نے کیا ہے۔ پھران کے ایک شاگر دمفتی نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر لکھی ہے۔ اس میں جتنی خرافات اوررسو مات ہیں ان کوقر آن کی تغییر بنادیا ہے۔تو جب ایک سادہ آ دئی اس تغییر کو یر ھے گاوہ ای کے مطابق عقیدہ اور عمل بنائے گا اس بے جارے کو حقیقت کا کیاعلم -احمد رضا خان کے ترجمہ کا نام ہے کنز الایمان لین ایمان کاخزاند۔ اور مفتی نعیم الدین کی تفسیر کا نام ہے خزائن العرفان ، لاحول ولاقوۃ الا بالله۔ انھوں نے بڑاظلم کیا ہے۔

یادرکھنا! آنخضرت مَنْ الْمُنْ موں یا اورکوئی تیفیرہویا ولی ،قطب ،شہیدہوان کے متعلق حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا تمام فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔ میں نے اپنی کتاب تبرید النواظر بعنی آنکھول کی ٹھنڈک میں حوالے درج کیے ہیں۔ ہماری کسی کے ساتھ صدنہیں ہے اور نہ شراکت داری ہے، ندر شتے ناتے کا کوئی جھڑ اسے یات صرف اتنی ہے کہ جوقر آن کہتا ہے، صدیم کہتی ہے ، فقہائے کرام کہتے ہیں وہ صحیح ہے باقی سب غلط ہے۔ تو شاہد کا معنی خود آنخضرت مَنْ الْمَائِيْنَ نے کیا ہے کہ میں قیامت والے دن اپنی غلط ہے۔ تو شاہد کا معنی خود آنخضرت مَنْ الْمَائِيْنَ نے کیا ہے کہ میں قیامت والے دن اپنی

امت کے تن میں گوائی دوں گا۔ اس کے ہوتے ہوئے کی اور ترجے کی کیا حیثیت ہے؟
قَمْبَیْرًا اور خوش خبری دینے والا تیک لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہے اور تمہارے لیے جنت ہے قَدَدِیْرًا اور ڈرانے والا بدکاروں کو، کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب ہے جو قبر میں ہوگا، دوزخ میں ہوگا قبہ وُ تُعَوِّرُ وَ اور تاکیم اس کی ایمان لا وَاللہ تعالیٰ بر وَرَسُولِ ہِ اور اس کے دسول بر وَتُعَرِّرُ وَ ہُ اور تاکیم اس کی مدوکر و تعریر کالفظی معنیٰ ہے ائے منافع والمود " منع کرنا اور روکنا" یہ جو سر او سیس مدوکر و تعریر کالفظی معنیٰ ہے ائے منافع والمود " منع کرنا اور روکنا" یہ جو سر او سیس مدود و تعریر کالفظی تا ہے ان کو تعریر کاس کے حدود و تعریر کالفظ تا ہے ان کو تعریر کاس کے مدود و تعریر کالفظ آتا ہے ان کو تعریر کاس کے کہتے ہیں کہ وہ جرائم سے دوکن ہیں تو گویا معاشرے کو یا کہ کرنے پر مدکرتی ہیں۔

اں کوآپ اس طرح مجھیں کے مثلاً میں بیٹھا ہوں اور تمہاری میر سے ساتھ عقیدت ہے۔ کوئی شخص مجھ پر تملہ کرنا جائے ہوتہ اس کور دکو گے تا کہ میری جان نے جائے ۔ توبی تعزیر ہے۔ یہ اس وقت ہوگی جبتم میری مدد کرو گے عالم اسباب میں ۔

تواس کالازی ترجمہ ہے مدد کرنا۔ تو معنیٰ ہوگا تا کہتم اللہ تعالیٰ کے رسول کی مدد کرو، آپ کا دفاع کرد و قُتُو قِرُونُ اور تا کہتم اس کی تعظیم کرو، عزت کرد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرائی کے بعد ساری کا نتات میں سب سے زیادہ آپ عَلیْنِیْ کی تعظیم کرنا ایمان کی بنیاد ہے و تُسَدِیْ کُونُ اور تا کہتم اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرد بہتر و قَتَ اَصِیْلا کہم بہر سو۔ اور چھلے بہر سحان اللہ و بحدہ سبحان اللہ العظیم بر صو۔

صدیث پاک میں آتا ہے۔ اَحَبُّ الْکُلَامِ اِلَی اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِمَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِمَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِمَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِمَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِمَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِمَ اللّٰهِ وَبِحُمْدِمَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَّا لَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّالِهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الل

پہلے پہراور پیھلے پہران کو پڑھا کروخاص طور پر قبل طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُدُّ وَبِ

[سورة ق: ٣٩]" سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے ۔ 'ویسے ہروقت اللہ

تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا جا ہے۔

تو خيركل بيان مواقعا كه آتخضرت مُنْكِيَّتُهُم في حضرت عثان بن عفان مِنْ تَعْدَ كُوسفير بنا كر بهيجاتو كافرول نے ان كوفيد كرليا۔ آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي سَاتِقِيون سِيفر مايا كەمبرے ہاتھ یر بیعت کرواس بات کی کہ ہم اینے قیدی کوچھڑا کیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے شہید ہونے کی خبرتھی ۔ تو بھراس کا مطلب بیہ ہوگا کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے ۔اس کا ذکر ے اِنَّ الَّذِیْنَ بِشک وہ لوگ یہای تو نکت جوبیعت کررے تھے آپ کے ہاتھ ي إنَّمَايُبَايِعُونَ اللهُ بِخته بات بوه بيعت كرر ب تضاللًا تعالى سے يول مجموكه وه الله تعالى سے بیعت كرد بے تھے۔ كيونكه من يُسطيع الدُّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّه [النساء: ٨٠]'' جس شخص نے اطاعت کی رسول کی پس شخفیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی ۔ ' یَدُاللّٰهِ فَوْ قَالَیْدِیْهِ مُ اللّٰہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اور ہے۔ الله تعالیٰ کا دست فندرت ،رب تعالیٰ کی نصرت ،رب تعالیٰ کی امدادشامل حال ہے۔ فَہُو بی نَكِيَ لِين جَوْحُص عهدتو رُے كاعهدشكنى كرے كا فَإِنْهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ لِين بِ شک وہ تو ڑتا ہےا ہے نفس کے نقصان کے لیے۔جودعدے کی خلاف ورزی کرے گااس كاوبال اس كفس يريز علا ومَون أوفي بمناعهَ دَعَلَيْهُ اللهُ اورجس نه يوراكيا اس چیز کوجس براس نے معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں میدان سے نہیں بھا گول گا، پشت نہیں پھیروں گاموت بھی آئی تو قبول کروں گا۔صحابہ کرام مَیَنْکُنّہ فرماتے ہیں کہ ہم بیعت کررے مقصموت یراور بیلفظ بھی ہیں علی ان لًا نغیر کہم میدان سے بیشت

نہیں پھیری گے۔جوعہد کو پوراکرے گا فَسَیَوْتِیْمِاَجُرُاعَظِیْم کی کُلی مُن قریب دے گاس کو اللہ تعالی اجمعظیم ، بردا اجرد ۔۔۔ گا۔

کل ہیں نے عرض کیا تھا کہ حدیدیا اسفر جرت کے چھے سال ذوالقعدہ کے مہینے ہیں پیش آیا تھا۔ آپ عَلَیْنَ کے ساتھ پندرہ سوسحا بہ کرام مَثَلِثَمَ ہے۔ اس سفر میں ایک منافق بھی شریک نہیں تھا کیونکہ منافقوں نے میٹنگ کر کے ایک دوسر کے کہا تھا کہ جانے کی فلطی نہ کر تابیہ جھلے (بے وقوف) ہیں تین اڑائیاں ان کے ساتھ ہو چی ہیں ، بدر ، احد ، خندتی ۔ اب بیان کے گر جا رہے ہیں وہ استے بے غیرت ہیں کہ ان کو زندہ چھوڑ دیں گے ؟ موت کے منہ میں نہ جانا انھوں نے کون سا واپس آتا ہے۔ اس واسطے ایک بھی منافق آپ عَلیْنَ کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں تھا۔ بعض نے تو پہلے ہی پھھے جلے منافق آپ عَلیْن کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں تھا۔ بعض نے تو پہلے ہی چھے جلے بہانے کریں۔ ایکن ان کی تو قع کے خلاف سب سیج سالم بہانے کریں۔ لیکن ان کی تو قع کے خلاف سب سیج سالم واپس آگئے صرف دو صحائی راستے میں فوت ہو گئے۔ یہ سورۃ حدیدیہ کے سفر سے واپسی واپس آگئے صرف دو صحائی راستے میں فوت ہو گئے۔ یہ سورۃ حدیدیہ کے سفر سے واپسی میں نازل ہوئی۔

الله نقائی فرماتے ہیں سیقول لک عن قریب کہیں گے آپ کے سامنے الله فلقون جن کو پیچے چھوڑا گیا، منافقین مِنَ الاَغْرَابِ ویہا تیوں ہیں ہے۔ کیا کہیں گے شغل کنا آغوالنا مشغول رکھا ہمیں ہمارے مالوں نے وَاخلُونا اور مارے گھرے افراد نے حضرت ہم بھی جانے کے لیے تو تیار ہے دل تو یوا کرتا تھا گر مارے جانور کھولنے والا ، با تدھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دھوپ چھاؤں ہیں با تدھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دھوپ چھاؤں ہیں با تدھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دھوپ چھاؤں ہیں با تدھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی نے کہا حصرت! میری کوئی نہیں تھا، چارا ڈالے والا اور پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی نے کہا حصرت! میری

بے بے مرنے کے قریب تقی بھی سے کہامیری بیوی بیارتھی ہم بالکل تیار تھے بس اچا تک بیرجاد شبیش آسمیا۔رب تعالی فرماتے ہیں رہے پیچھےرہ جانے والے عن قریب آپ کو بیکہیں سے کہ ہمیں ہارے مالوں اور جانوروں نے مشغول رکھا ، گھر کے افراد نے مشغول رکھا جس کی وجہ سے نہیں جاسکے فائستَغْفِر کیّا ہیں آپ بخشش طلب کریں ہمارے لیے۔ بم مجبور متے شریک جیس موسکے ۔ اللہ تعالی فرماتے جیں یقو نُونَ بِاَنْدِ نَتِهِ مُدَمَّا لَمِیل کے بدائی زبانوں سے وہ بات نیس فی قُلُو بھٹ جوان کے دلول میں ہیں ہے۔ جو ولوں میں ہے اس کا ذکر آ گے آرہا ہے گل آپ فرمادیں فَمَن يَعْمِلكُ لَكُمْ مِنَ الله قبياً پس كون ما لك ہوگاتمهارے ليے اللہ تعالیٰ كے سامنے سى چيز كا۔ اللہ تعالیٰ كی كرفت مصصى كون بجائكا إن آرادبك فضرًا أفازاد يكف نَفْعًا الراداده كريه الله تعالى تمهار بے ليے نقصان كايا ارادہ كر ہے تمہار ہے ليے نفع كا -رب تعالى كى گرفت سے بچانے والا کون ہےاوراس کے نفع کورو کنے والا کون ہے ججھے بتلا ؤ؟ کیونکہ نا فع بھی اللہ تعالی ہے اور ضار بھی اللہ تعالی ہے۔

### درودِتاج کی حقیقت:

اکثر لوگ در دوتاج پڑھتے ہیں۔ یہ بنادئی اور جعلی درود ہے آگر چہ کھالفاظ اس کے چھے ہیں کیکن درمیان میں غلط الفاظ بھی ہیں۔ آنخضرت مَنْ لَیْنَا کُو دافع البلاء والوہاء والوہاء والدہم کہنا خالص شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر کوئی دافع البلاء بیا عبیر ہے کوئی تکلیفیں ٹالنے والانہیں ہے۔ درود تاج ہو یا اور جینے مصنوی درود ہیں ان کے قریب نہیں جانا جا ہے خواہ ان کے کتنے ہی فضائل کی ہے ہوں۔ اسلامی درود شریف اور سیح درود شریف اور جینے اور جینے مصنوی درود شریف اور سیح درود شریف اور جینے اور جینے میں جونماز ہیں پڑھاجا تا ہے۔ اس سے بہتر اور برکت والاکوئی درود شریف والاکوئی

درود شریف نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا ایک ایک حرف آنخضرت مَثَلِیَّ اِکی زبان مبارک ہے ِ فکلا ہے۔

تو فر مایا گراللہ تعالیٰ تمہارے نقصان کا ارادہ کرے یا نفع کا ارادہ کرے تو کون مالک ہے اللہ تعالیٰ جو کم کی مالک ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ جو اللہ ہے ال

129012901290

بِلْ طَنَنْتُمْ إِنْ لَنْ يَنْقَلِبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى آهَلِيهِ مُرَابِكُ اوَّ زُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْ تُوْطَنَ التَّوْيَّ وَكُنْتُمُ قِوْمًا ابُوْرًا ﴿ وَمَنْ لَهُ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْتَكُنَّا لِلْكُفِينِ سَعِيْرًا ﴿ وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمَا وَتِ وَالْكَرْضِ يَعْفُورُ لِمَنْ يَتَاءُ وَيُعِينَ بُمَنُ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا تَحِيمًا ﴿ سَيَفُولُ الْخَلَفُونَ ٳۮٳٳڹ۫ڟۘڵڡؙٞٚٛٚؾؙۿٳڵۑڡۼٳؽۄڸؾٲڂٛڹؙۏۿٳۮڒؙۏڹٵڹؾۜؠۼۘڴۄٚۧؽؠڽؽۮۏڹ آن يُبِكِ لُوْا كُلْمُ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا كُذْلِكُمْ قِالَ اللَّهُ مِنْ قَبَلْ مُسَعُولُونَ مِنْ تَعَسِّرُ وَنَنَا "بِلْ كَانُوْ الْايِفْقَهُونَ الْاقِلْبِلَّا ® مُسَعُولُونَ الْاقِلْبِلَّا قُلْ لِلْمُحْكَفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولَى بَأْسِ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُ مُ إَوْيُسُلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوْ ايُؤْتِكُمُ اللَّهُ آجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُّوا كُمَّاتُولِكُ تُحْرِقِنْ قَبُلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَا بُا الِّيمًا،

بَلْظَنَنْتُهُ بِلَكُمْ نَهُ فَيْلُ كَمِ اللّهِ الْنَقْنَ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ الله الرَّسُولُ الله كاكه بر كرنبيل والبل لوث كرا مي كالله كرسول وَالْمُؤْمِنُونَ اور المان والى الله والمُنْونَ الله الميان والى الله والمنافق والمنافق الله والمنافق والله والله والمنافق والله والله والله والمنافق والله والل

ي وَرَسُولِهِ اوراس كرسول ي فَإِنَّا لِي المِثْك بم ن اعتَدْنَا تیاری ہے نِلْکھِدِینَ کافروں کے لیے سَعِیْرًا بِعِرْکَی ہوئی آگ وَ الله اورالله تعالی بی کے لیے ہے مسلك السّموٰتِ باداتا بی آسانوں کی وَالْأَرْضِ اورز مِن كَ يَغْفِرُ لِمَن يَثَانَ بِخُنْ دِع الْجَس كُوجِ الْهِ كَا وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَنْفَأَءُ اورسر اوے كاجس كوجائى وَكَانَ اللهُ اور بِ الله تعالى عَفُورًا بَخْتُ والا رَّحِيْمًا مهربان سَيَقُولُ عَن قريب كهيل كَ الْمُخَلَّقُونَ لِيَحِيمِ حَجُورُ مِهُوعٌ إِذَا الْطَلَقْتُمُ جَبِتُمْ جَاوَكُ إِلَى مَغَانِعَ عَلَيْهُ وَلَ كُلُوفًا تَاكُمُ الْكُولُو ذُرُونًا جَهُورُ وو ممیں نَتَبِعْكُمْ جَم بِحَى تمهارے پیچے طلے ہیں یریدون بیارادوكرتے بين أَنْ يُبَدِّلُوا كه بدل دين كلْعَالله الله تعالى كے فيلے كو قل آپ کہدریں لَن تَتَبِعُونَا تُم بِرَّنز ہمارے ساتھ نہیں جاسکو سے گذری ای طرح قَالَ الله فرمایا الله تعالی نے مِن قَبْل الله علی فَسَيَقُولُونَ لِي وه بِهِ تَاكِيرُ بِينَ عَلَيْ مُسَدِّونَنَا بِلَكُمْ صَدَرَتَهِ وَفَسَيَّةُ وَلَنَّا بِلَكُمْ صَدَرَتَهِ باركساته بَلْكَانُوا بلكم بين وه لَا يَفْقَهُونَ سَبِينَ مِحْتَ إِلَّا قَلِيلًا مربهت تقورًا قُلُ آب كهدي لِلْمُخَلَّفِيْنِ الْوَجِوجِيجِ جَعُورُ \_ كَ مِنَ الْأَعْرَابِ ويهاتول مِن عِن مَنْ دُعَوْنَ عَن قريب تم بلائة جاوَكَ إِنْ قَوْمِ الكِتُوم كَاطرف أولِيُ بَأْسِ شَدِيْدٍ جَوَيَحْت الرُّنَّ

والى ہے تُقَاتِلُونَهُ مَ تُم ان سے لروگ اَوْ يَسْلِمُون ياده مسلمان ہو جا كيں ہے قَاتِلُونَهُ مَ تَم الله عن الرتم نے اطاعت كى يُؤْتِكُ مُالله دے گا تم كواللہ تعالى اَجْرًا حَسَنًا اجھا اجر وَ إِنْ تَسَوَلُوا اورا الرتم نے روگروانى كى تم نواللہ تعالى اَجْرًا حَسَنًا كهروگروانى كى تم نے قِن قَبل اس ہے ہے كى حَمَاتُولَائِهُ مَ عَن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن

حدیبیکا واقعہ پہلے سے چلا آر ہاہے۔اس سے پہلے بیان ہواتھا کہ اللہ تعالیٰ نے المخضرت مَثْنِينَ كوبتايا كه مديجهيره جانے والے ديباتي اب حيلے بہانے جيش كريں كے اورکہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مشغول کر دیا تھا اس واسطے ہم آپ كے ساتھ نہيں جاسكے آپ ہارے ليے استغفار كريں -اللہ تعالى فرمايا كه بيزبانوں سے وہ بات کہدرہے ہیں جوان کے دلول میں نہیں ہے۔ یہ کے منافق ہیں۔ جیسے آج کل کے سیاسی لیڈر کہ ظاہر میں بچھ ہیں اور باطن میں بچھ ہیں بقول بچھ ہے ممل بچھ ہے۔ الثدنعالی فرماتے ہیں کہ نہ جانے کی جووجہ میہ بتارہے ہیں پینیس ہے بلکہ وجہ میہ ہے کہ بَلْ ظَنَنْ تُمْ لِللَّمْ فَ خَيَالَ كِيا أَنْ قَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ كَهِ بَرَكَرْ بَيْنَ وَالْإِلَاتُ كرآئيس كرسول مَنْ فَقِي وَالْمُؤْمِنُونَ ادرايمان والح إِلَى اَهْلِيهِمْ أَبَدًا ` اللَّهُ اہل کی طرف بھی بھی ہتم نے یہ مجھا کہ دشمن کے گھر جارہے ہیں اِنھوں نے کون سازندہ واپس آنا ہے لہذا اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے قَرُبِینَ دُلِكَ اور مزین کی من به چیز ، به بات ، به نظریه فی فائو پی نام میم ار مادول می و ظَنَنْ تَعْر ظَنْ السَّوْءِ اورتم نے خیال کیا براخیال۔رب تعالی کی قدرت کی طرف تمہاری توجہیں ہوئی کررب تعالی قادر مطلق ہے کہ ایسے حالات بید اکردے گا کہ اڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی ہم

نے صرف ایک پہلوکوسا منے رکھا کہ دشمن کے پاس جارہے ہیں وہ آتھیں زندہ نہیں چھوڑے گا وَكُنْتُمْ قَوْمُنَا بُورًا -بُورًا باير كى جُمْ ہے-باند كامعنى بهاك ہونے والامعنی ہوگاتم ہلاک ہونے والی قوم ہو، دوزخ کا ایندھن بنو گے وَ مَو ؛ لَمَعْ مَهُ مِيْ بالله وَرَسُولِهِ اور جِرْ مُحْصُ ايمان نه لا ياضيح معنى من الله تعالى يراوراس كرسول عَلَيْنَا ب فَانَا اَعْتَدُنَالِلْ الْحُفِرِينَ لِي الْمِثْكُ مَم فَ تَيَارِي الْمُ الْمُونِ كَ لِي سَعِيْرًا لَمُ الْحَرْكَ مِونَى آگ - ونياكى آگ انسان برداشت نبين كرسكتااس مِن پَقرراكھ ہوجاتے ہیں اورلوہے جیسی چیزیں بگھل جاتی ہیں اورجہنم کی آگ تو اس ہے انہتر گنا تیز ہے۔اللہ تعالی اس سے تفاظت فرمائے۔ وَيِنْهِ مُلْكُ التَّمُوتِ اور الله تعالیٰ بی کے ليے بطك آسانوں كا وَالْأَرْضِ اورزمين كا رئين وآسان كى سارى چيزوں كا خالق اور مالک وہ ہے اور تھم بھی ای کا ہے یعفیر نیکن نیک آنے بخش دے گاجس کو جا ہے گا اور بخشے گا ہے جوایمان لائے گا اور عمل اچھے کرے گا جو گنا ہوں ہے بچا اور جس نے الله تعالى اوراس كے رسول مَلْكِيْنَ كَا اطاعت كى وَيُعَذِّبُ مَنْ يَتَاءَ اور سزاوے كا جس کو جا ہے گا۔ کا فرومشرک کی بخشش نہیں ہے جو خدا اور رسول کا نافر مان ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ دفت ہے تو بہ کرلواللہ تعالیٰ کی بخشش کے دروازے ہر وفت کھلے ہیں و كَانَاللَّهُ غَفُورًا رَّجِيبًا اور بالله تعالى بخشف والامهربان.

آنخضرت مَلْ اَلْمِنْ جَبِ مَدَ مَرمہ ہے بخیرہ عافیت والیس تشریف لے آئے وہ آپ وہ کو جبر ملی کہ خبر ملی کی کوشش کی ہے اور قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان وغیرہ نے مشرکین کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے اور قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان وغیرہ نے مشرکین کو جب تیاری کرلی ہے۔ آنخضرت منافیق نے ساتھیوں سے قرمایا کہ بعض چیزیں محض

افواہ کے درہے میں ہوتی ہیں اور حقیقت کچھ نہیں ہوتی للبذا اس افواہ کی تحقیق کرنی علیہ ہے۔ چنا نچ آپ مَنْ لَجَنَّ نے جند مجھ دارساتھیوں ہے فر مایا کہ تاجر بن کر، مسافر بن کر، سیاح بن کر خیبر جاؤ وہاں چلو پھر داور حالات کا جائز ہلو، جاسوی کرو کہ دافعتا خیبر کے یہودی مدین طیبہ پر جملے کا ارادہ رکھتے ہیں یا تحض افواہ ہے۔ چنا نچہ بیسائھی گئے حالات کا جائزہ لیا اور دابس آ کرر پورٹ پیش کی حضرت! کی بات ہے کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں ۔ وقت کا تو علم نہیں ہے لیکن ارادہ ان کا پختہ ہے۔ آنخضرت مُناتِیْ نے فر مایا کہ پیشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو یہاں آنے کی تعلیف نہیں دیں گے بلکہ ہم خود جاکران کی خبر لیں گے۔

خیبر مدینہ طیبہ سے اگریزی میلوں کے حماب سے دوسومیل دورہے۔ آپ نے فر مایا کہ جوسائقی حدیبہ یے سفر میں میرے ساتھ تھے وہ تیاری کرلیں۔ منافقوں کو جب علم ہوا کہ یہ خیبر پراجملے سے لیے جارہ جیں تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جانا چاہے کیونکہ مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لینا ہے۔ اس لیے کہ یہودی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لازی طور پر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی اور یہودی برے امیرلوگ ہیں۔ سونا ، چاندی اور قیمتی چزیں ان کے پاس سے ہیں بری عظیمتیں ماصل ہوں گی ہمیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے پہلے ہی اطلاع حاصل ہوں گی ہمیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے پہلے ہی اطلاع وے دی تھی کہ جبتم خیبر کی فیمتیں لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ منافق تنہارے رائے پ کھڑ ہے ہوں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ گے تو یہ منافق تنہارے رائے پ کھڑ ہے ہوں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔

تواس کے متعلق رب تعالی نے فرمایا سَیَقُولُ الْاُخَلَّقُونَ عَن قریب کہیں گے وہ جو چچھے چھوڑنے گئے سفر حدیب ہیں ہے۔ان کے نفسوں نے ان کو پیچھے چھوڑا یا دوسروں

نے ان کو چھیے جھوڑا کہ نہ جاتا۔ میہیں گلے اِذَاانْطَلَقْتُمُ جبتم جاؤگے اِلیٰ مَغَانِهَ- مغانم مغنم كي تم عنه عنه الكرف التَّاخُذُوهَا تاكم ان كولوكيا کہیں گے ذَرُوْنَانَةَ بِعُدُ مِمْیں چھوڑ دوہم بھی تہارے پیچے چلتے ہیں خیبر کے لیے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ پیتہارے ساتھ جانے کے لیے تيار موجاكي عُرَم ال كوساته نه لي جانا يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كُلْمَ الله يداراده کرتے ہیں کہ بدل دیں اللہ نعالیٰ کے فیصلے کو۔ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہیے ہے ہی آ ہے کہہ ویں ان کو ڈٹ ٹَڈیٹونا تم ہرگز ہارے ساتھ نہیں جاسکو کے گذیگٹ ای طرح قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَرِ ما يا بِ الله تعالى في اس بيل \_ الله تعالى في ميس بيل اطلاع دے دی ہے کہ بیتمہارے ساتھ جائیں گے لیکن ان کوساتھ نہیں لے جانا یم منافق لوگ صرف مال کے حریص ہوتم جائے ہوکہ یہود کے باس مال بروا ہے۔اس وقت بھی یہودی تمام ملکول کی دولت پر قابض ہیں۔ یہ انہی قوم ہے کدان کو دولت کمانے کے گرمعلوم ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی سب ان کے قیضے میں ہیں۔ روس ان کے قیضے میں ے۔ مالی شعبے تمام ملکوں کے بہود یوں کے قبضے میں ہیں۔ پچھلے دنوں جنوبی افریقہ جانے کا تقاق ہوا دبال بڑے بڑے کا رخانے ہیں ہوناصاف کرنے کے کسی جگہ سرخ سونے کی فیکٹری ہے، کہیں سفید سونے کی فیکٹری ہے۔ یو جھنے پرمعلوم ہوا کہ وہ سب یہودیوں کی ہیں۔ میں نے یو حیصا کے کسی مسلمان کی بھی ہے؟ کہنے لگٹے ہیں کسی کالے افریقی کی ہے؟ کہنے لگے نہیں سب یبودیوں کی ہیں ۔ پچھ فیکٹریاں عیسائی انگریزوں کی بھی ہیں نیکن اکثریبودیوں کی ہیں۔

توفر مایاتم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاسکو گے۔ای طرح فرمایا باللہ تعالیٰ نے

اس سے پہلے کہ بہتمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوجا کیں سے مرتم نے ان کوساتھ نہیں لے جانا فَسَقُولُونَ لِی وہ بہتا کید کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بڑ بَنْحُسُدُونَنَا بلكه اےمسلمانو!تم جارے ساتھ حسد كرتے ہوكہ يہ تمتيل كيوں ليں تم جائے ہوكہ سارى مىمتىن تم كانوادر جمين كمحانددو فرمايا بل كَانُوالَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا بلكم بين وہ منافق نہیں سیجھتے مگر بَہَتَ تھوڑ۔ اے منافقوں کے ظاہری اور سطی ذہن ہیں عمیق اور گہرے : ذہن نہیں ہیں وہ بات نہیں سبھتے ۔خود غرض اور مطلب پرست ہیں اس کیے واویلا کرتے بي قَلْ لِلْمُ خَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ آبِ ال كوكمدوي جويتي يحصي يحصور الم يَرْسِ صدیبیے سے دیہاتیوں میں ہے۔ جواب بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمين بهى ساتھ لے جاؤ آپ ان سے كه ديں سَتُدْعَوْ كِ إِلَى قَوْمِ عَنْ قَرْيبُ تُم بلائے جاؤے کے الی قوم کی طرف آونے بتأہیں شدید جو سخت اڑنے والی ہوگی تَقَاتِلُونَهُ مُواَ وَيُسْلِمُونَ مَم ان كَساتِه لروك ياده مسلمان موجاتي هج - بيكون ي قوم ہے جن کے ساتھ اڑنے کے لیے ان کودعوت دی جائے گی ؟ بعض اسے مسلمہ کذاب کے ساتھ ہونے والی جنگ پرمحمول کرتے ہیں جو بمامہ کے مقام پر ہوئی۔حضرت خالد بن ولید پڑٹر کمانڈر تھے۔ تاریخ بٹلاتی ہے کہ تین دن میں سات سوحا فظ قر آن شہید ہوئے

بعض حضرات اسے غزوہ حنین سے تعبیر کرتے ہیں جو ۸ ھیں ہوازن اور ثقیف کے ساتھ ہوا۔ جس میں ایک دفعہ مسلمان مغلوب ہو گئے گر پھر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا اور بعض مفسرین بیجہ ہے اوین بتاییں شدید سے عراقی ، ایرانی ، کردی اور مصری قو میں مراد لیتے ہیں کہ ریسب لڑا کا قومیں ہیں۔ حضرت عمر بی تھ دور خلافت میں ان

کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں۔ مصر کواللہ تعالی کے ضل وکرم سے حضرت عمر وہن العاص رہات نے فتح کیااور شام کو حضرت خالد بن ولید ہن تو نے اور ایران کو حضرت سعد بن ابی وقاص رہات نے فتح کیا۔ تو فر مایاعن قریب شخص بلایا جائے گا ایک سخت اڑا کا قوم کی طرف اور تمہاری بہادری کو دیکھا جائے گا۔ اب تم یہود یوں کا مال دیکھ کر تیار ہو گئے ہوتم ان کے ساتھ لڑو گئے یا وہ اسلام لے آئیں گے۔

چنانچیش ران میں سے اپ وقت پر سلمان ہوگئے فان تَطِیعُوا کی الرتم نے اطاعت کی مؤینے اللہ آخرا کھنا اجرا در کا شخص اللہ تعالی اجھا اجرا در الرتم نے اطاعت کی مؤینے قبول کرنے سے وان تَتَوَنَّوْ اکہا تَوَیَّدُ مُنْ فَاللہ الرا کُرتم نے روگردانی کی جیسا کہ تم پہلے جہاد سے پھر گئے مختلف موقعوں پر یَعَذِبْ کے مُنَابِ اللہ اللہ اللہ میں اللہ تعالی دروناک دونا کے محتلف موقعوں پر یکو بنگے مُنابِ اللہ تعالی دروناک دونا کے محتلف موقعوں برا دی گاتم کو اللہ تعالی دروناک دونا کے محتلف موقعوں کے اللہ تعالی دروناک دوناک دو

ليس على الكفلى حَرَجٌ وَلاعلى الْكَفْرِج حَرَجٌ وَلاعلى الْمِيْقِ حريج ومن يطورالله ورسوله يدخله جنت تجري من تخيا الْأَنْهُ وْ وَمَنْ يَتُولُ يُعَدِّبُ عَذَا بِالْكِيْلَاهُ الْكِيْلَاهُ اللَّهُ عَنِ عَلَيْكُا الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِ مُ فَأَنْزِلَ التَّكِينَةَ عَلَيْهِ مُ وَآتَ إِيهُ مُرفَتُكًا قَرِيْبًا فَوَمَغَانِمَ لِيَيْرَةً تَلْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِنْزًا جَلِمُا ﴿ وَعَلَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمُ كَانُهُ مُعَانِمُ كَثِيرًةً تَأْخُنُ وْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هِإِنَّهِ وَكُفَّ آيْنِي كَالتَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ إِيهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ حِرَاطًا لِمُسْتَقِيمًا فَوْأَخْرَى لَمُتَقْدِدُوا عَلَيْهَا قُنْ آجَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ٥ وَلَوْقَاتَكُمُ إِلَّانِ إِنَّ كُفَرُوا لُولُوا الْأَدُبُارَثُمَّ لَا يَعِدُونَ وَلِيَّاوَ لانصيرًا ٥ سُنَّة الله الَّتِي قَلْ خَلْتُ مِنْ قَبْلُ أُولَنْ يَعِدُ لِسُنَّة اللهِ تَبُنِ يُلُاهِ

عَذَابًا أَلِيْمًا مزاوروناك لَقَدُرَضِي اللهُ البَسْحَيْن راضى بو كما الله تعالى عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ايمان والول ع إذْ يُبَايِعُونِكَ جَس وقت وه بعت كرد ب تق آ ب كل تفت الشجرة ورفت كي في فعلم يس الشكينية عكيهة بس نازل كي الله تعالى في تسلى ان ير وَأَمَّا بَعَدُ اور بدله وياان كو فَنُمَّاقَريْبًا فَعْ قريب كا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةُ اوربهت يعْلَيمون كا ا يَّاخُذُونَهَا جَن كُوهُ فَيْسَ كُمُ وَكَانَ اللهُ الورجِ الله تعالَى عَزيْزًا حَكِيْمًا عَالَبْ صَمَت والله وَعَدَ كُعُمُ اللهُ وعده كيا الله تعالى لنه تهار عساته مَغَانِمَ كَثِيْرَةً بَهِتَ تَعْلِمُ وَلَا تَأْخُذُونَهَا جَنَ كُوثُمُ لُوكِ فَعَجَّلَ لَكُمْ لى جلدى كى باس نتهارے كيے هذه يه وَكَفَّا يَدِي التَّاسِ اور روك دياس نے لوگوں كے باتھوں كو عَنْدُ تُمْ سے وَلِتَكُونَ إِينَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اورتاكه وجائة نشائي مومنول كے ليے وَيَهْدِيَكُو اورتاكه جِلائے مصن صراطاف نتقیم اسر هراست پر قَاخُری اور دوسری سیمتیں ہیں کے تَقْدِرُ وَاعَلَیْهَا جَن پراہمی تکتم قادرہیں ہوئے عَدُا حَاطَ اللَّهُ بِهَا مُحَقِّيقَ احاط كرركما بِاللَّه تَعَالَى فِي كَانَ اللَّهُ اور بالله تعالى عَلَى كُلِ شَي عَلَى إِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الرَّارْين كَتْمِهار \_ ساته وه لوگ كَفَرُوا جَوِكَافْرِيْنِ لَوَنُو الْأَدْبَارَ

البديهري كيشش فَقَلايَجِدُونَ يُهِرَبِينِ بِاكْنِ وَلِينَا كُولَى البديهِيرِينِ الريكُولَى مِدكار شَنَة اللهافين الله تعالى كادستوروه حماين وَلانصينوا اورنه كُولَى مِدكار شَنَة اللهافين الله تعالى كادستوروه عَدْ خَلَتْ مِن قَبْل تَحْقِق جُولُار چكا جال سے يہلے وَلَن تَجِدَ اور بِرَلز نبين بِالله وَلَن تَجِد بُلًا اور بِرَلز نبين بالمين عُم آپ لِسُنَة الله الله تعالى كوستور مِن تَبُدِينًا لا اور برگر نبين بالمين عُم آپ لِسُنَة الله الله تعالى كوستور مِن تَبُدِينًا لا تَدِينًا لا تَدَالَ اللهُ الله اللهُ الله الله تعالى الله تعال

## ربطآيات:

اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کی قدمت بیان فر مائی جن لوگوں نے سفر صدیبیہ میں شرکت نہیں کی اور ساتھ ساتھ آئندہ جہاد کی دعوت بھی دی اور شرکت نہ کرنے پرعذاب کی دھمکی بھی دی۔ اب ان لوگوں کا ذکر فر ماتے ہیں جو مشغل ہیں اگروہ شریک نہیں ہوں گے توان پرکوئی حرج نہیں ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں آیس کے آبالا غلی کرتے ہوں ہا ندھے پر کوئی مرح ہے۔ جس مخص کی آتھیں مرح وَلَا کا الآغرج کرتے ہے۔ جس مخص کی آتھیں نہیں ہیں وہ معذور ہے۔ وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کوں کہ اسے نظر ہی ہوئییں آتا۔ ایک آدئی نگڑ اے ، چل نہیں سکتا اس پر بھی کوئی مرح نہیں ہے کہ معذور ہے وَلا عَلَی اُنعَدِ یَضِ حرج اور نہ ہار پر کوئی حرج ہیں سکتا ، علی فیر نہیں سکتا ہے کہ وہ اٹھ بیٹونہیں سکتا ، چل پھر نہیں سکتا ہے ہوں نہ ہو۔ اگر وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اندھ ابھی مشتیٰ ہے، نظر ابھی مشتیٰ ہے اور بیار بھی مشتیٰ ہے لیکن ہوئی حرج نہیں ہے۔ تو اندھ ابھی مشتیٰ ہے، نظر ابھی مشتیٰ ہے اور بیار بھی مشتیٰ ہے لیکن ہمت وہ الوگوں کا معاملہ جدا ہے۔

## حضرت عبدالله بن ام مكتوم رَفَاتُهُ كَي قوت ايماني :

چنانچه حضرت عبدالله بن ام مكتوم بن ترياسحالي تھے، قريش تھے جن كے متعلق سورة عَبَسسَ وَ تَوَلِّي نازل ہوئی تھی۔حضرت عمر رَثاثِه کے دور میں قاوسیہ کے مقام پر بہت جنگیں ہوئی ہیں۔اس جنگ میں انھوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ صحابہ كرام مَنْكُنَّهُ نِهِ كَهَا كَهُ مَصْرِت! آبِ نابينا بين نه لا سكتے بيں اور نه لا الی كا نظارہ كر سكتے بیں آب جا کر کیا کریں عے؟ کہنے لگے میں شخصیں نمازیں پڑھاؤں گا، اذان دوں گا، تمہارے لیے دعائمیں کرول گا۔ان کوساتھ لے گئے مبح کی اذان دی ،نماز پڑھائی ، سأتھی ناشتے کی تیاری میں تھے اور دشمن بھی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھا۔ بیٹھے بیٹھے کہنے گئے کہ دخمن ہم ہے کتنا دورہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ دوفر لانگ کے فاصلے پر ہے۔ کہنے گلے کہ درمیان میں کوئی او تجی نیجی جگہ تونہیں ہے؟ ساتھیوں نے کہانہیں بلکہ زمین ہموارے ۔ فرمانے لگے جھنڈ المجھے پکڑا دو۔اس زمانے میں جھنڈ اجس کے ہاتھ میں ہوتا تھاساری فوج اس کے پیچھے ہوتی تھی۔حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رکا تھ نے اپنی لنگی اچھی طرح کشی ( باندھ لی ) بنعر ۂ تکبیر بلند کیا اور دخمن کی طرف دوڑ لگا دی۔ ساتھی پیچھے دوڑ ہے کہ بینا ہیں زخمی نہ ہوجا کیں ، مارے نہ جا کیں ۔ جب انھوں نے ان کے پیچھے دوڑ لگائی کافروں نے سمجھا کہ حملہ ہو گیا ہے وہ بھی ناشتا چھوڑ کر بھا گے۔ بیان کے پیچھے اور وہ آئے آگے۔ کافر اگر چہ تعداد میں کافی زیادہ تھے گر سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ کافی مال غنیمت آیا ، بے شار برتن دغیرہ اور کافی رقبہ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ تاریخ والے جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رُوٹھُو کا واقعہ لکھتے ہیں تو حیران بھی ہوتے ہیں اور ہنتے بھی ہیں کہ نابینا بابے نے کیا کیا؟ اچا نک افر اتفری پھیلا دی۔

ت توہمت والے کا معالمہ جدا ہے۔ حضرت عمر و بن جموح بَحَاتُمَة لَنْكُرْ ہے تھے اشب العدج بہت زیادہ لنگڑے تھے۔غزوہ احدے ایک دن پہلے بیٹوں ہے کہا کہ کل میں نے جنگ میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ بیٹوں نے کہا اباجی! ہم صحت مندنو جوان ہیں ہم جہاد کریں گے آپ معذور ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کواجازت دی ہے۔ کہنے بلگے نہیں مجھے ضرورشرکت کرنا ہے۔ باپ بیٹوں کا جھگڑا شروع ہوگیا۔ باپ جیٹے آنخضرت مَثَّلِیَّ کُھُ کِے یاس پہنچے۔ بیٹوں نے کہایارسول اللہ! بیرہارے اباجی ہیں آب ان کوجائے ہیں کہ پیڈکافی لنتكڑے ہیںا ٹھتے ہیں تو یوں گھوم جاتے ہیں سیج طریقے سے اٹھے بیٹھ نہیں سکتے اور بیاصرار كررے بيں كديش في جہاديش ضرورشريك جونا ہے۔ آنخضرت مَالْقِيْلاً في ماياكه الله تعالیٰ نے تنگروں کو معذور قرار دیا ہے۔ پھر آپ کے تینوں بیٹے شرکت کے لیے جارہے ہیں آپ نہ جائیں ۔آپ کے ہیوُں کا موقف سیج ہے۔ کہنے تکے حضرت! یہ فرہائیں کہ ننگز ااگر جہاد کرے تو کیا اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ آپ مَنْفِیْلُا نے فِر ماما جائز ہے۔حضرت! یہ بتلائیں کانگڑے کے لیے جنت نہیں ہے؟ فرمایا، ہے۔ کہنے لگے بات الگ ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کوشٹنی کیا ہے اگر پہلوگ جہا دنہ کریں تو ان بر کوئی گناہ ہیں ہے۔

فرمایا وَمَنْ یَبْطِع اللّٰهَ وَرَسُولَا اورجس نے اطاعت کی اللّٰہ تعالیٰ کی اوراس کے رسول عَلَیْ اُلْ اور جس نے اطاعت کی اللّٰہ تعالیٰ کی اوراس کے رسول عَلَیْ اَلْ اَللّٰہ جَنْبُ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّ

اطاعت ہے اور اس کے رسول کی اطاعت سے یُعَدِّبنهٔ عَدَابًا آلینیًا سزادے گااس کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام نہ مانے والے اور اس کے رسول مُنْ اللَّهِ الله کے احکام نہ مانے والے اور اس کے رسول مُنْ اللَّهِ کَا حکام نہ مانے والے کو تحت سزا ہوگی۔

پہلے تم پڑھ بچے ہو کہ سلم حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالی کے علم سے بندرہ سوسحابہ کرام مَذَاتِی بنے آنخصرت مُلا ہے ہاتھ پر بیعت کی۔اب اس بیعت کا ذکر ہے۔ بیعت رضوان

ججرت کا جھٹا سال تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔کیکر کے درخت کے پنچے آپ مَلْكِيْنَ ا تشریف فر ما نتھے کسی نے آ کر رخبر دی کہ آپ کے سفیرعثان کاٹھ کو بھے والوں نے شہید كردياب اوريمى روايات من آتاب كرآ مخضرت مَنْ الله كواطلاع ملى كرآب كسفيركو کافروں نے قید کر دیا ہے۔قید ہونے کی خبر بھی پینچی اور شہید ہونے کی خبر بھی پینچی ۔آپ مَنْ الله الماتميول مع مايا كرمب كرسب إدهرا جاؤادرمبر ماته بربيعت کروکہ ہم عثان بھائنہ کور ہا کرائے یا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ بخاری شریف میں دو لفظ آتے ہیں۔ صحابہ کرام مَنْ فِي فرماتے ہیں کہ بایقنا علی الْمَوْت "جم فےموت بر بیعت کی "کہ ہم مرجا کیں سے آپ کے تھم کی تعمیل کریں سے۔اور دوسرے لفظ آتے ہیں عَلَى أَنُ لَا نَفِرٌ " كَهِم ميدان \_ بِما كيس عَنبيس ـ "سب نے جب بيعت كرلي تو آتخضرت مَثَلِيَّة ن إينا دايال ماته كمر اكيا اور فرمايا كه بدكيا ؟ ساتميول في كها كه حضرت آپ کا دایال ہاتھ ہے۔فر مایااس ونت عثمان پڑھڑ کا فروں کی قید میں ہیں اور اس بیعت کا برا ورجہ ہے۔ اس وقت بیمیرا وایاں ہاتھ عثان کا ہاتھ ہے دور شراس کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے سحابہ کرام مَشِالِمُ فرما ہے

ہیں کہ عثمان روائد غیر حاضر ہوتے ہوئے بھی نمبر لے مکئے کہ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بیعت کی اور عثمان روائد نے آنخصرت متلکی کے ہاتھ کے ذریعے بیعت کی۔

الله تعالى فرمات بيس نَقَدُدَ خِي اللهُ - لام بهى تاكيدكا بِ أور قسد بلى تا كيد كا ہے۔ ذيل تا كيد موكن \_ تومعنى ہوكا البينة تحقيق الله راضى ہو كيا ہے۔ مامنى كا صيغہ ہے۔مضارع کا صیفہ ہوتا تومعنی ہوتا اللہ تعالی رامنی ہوجائے گا۔ نہیں بلکہ رامنی ہوگیا ب عن المؤمنين مومنول سے وذيبال عونك جس وقت وه بيعت كرر بي آب کی قفت الشبر ورفت کے بیجے بیعت کرنے والوں معزت ابو بکر الاتھ بھی تے اور حصرت عمر من تھے۔ حصرت على الله اكر جدموجود ميں تے كر آب منافقة نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک جعنرت عثان ہوئٹ کا ہاتھ قرار دے کران کی طرف سے بیعت کی ۔حضرت علی بُنائِر بھی موجود ہتھے۔حضرت زبیر بُنائِر،حضرت طلحہ بَنائِر ِ حضرت عبد الرحمن بن عوف رُقيَّتُه ، حضرت سعد بن الى وقاص يَقيُّهُ ، حضرت سعيد رَقيُّتُه ، حضرت ابوعبيد ه بن جراح مُولِعْد وغيره بيندره سوسحاب مَنْظُمُّ الله بيعت مِن شامل تقدرب تعالى في ان سب کومومن کہا ۔ جومحص ان کومومن نہیں سمجھتا و ومنکر قرآن ہے اور بیا کا فر ہے۔

رافضو كادهوك

یدرافضی مختلفت بہالوں سے جارے نی بھائیوں کو پھنساتے رہے ہیں۔ کسی رافضی کواپئی سجد بیں جگر شدووا ہے ایمان کی حفاظت کرو۔ دنیاوی معاملات چلتے دہوا کتنے اللہ کی معاملات چلتے دہوا کتنے اللہ کی معاملات چلتے دہتے ہیں مگروین کے معاملے بیں مختلور ہو۔ ویکھو! کتنے ظلم کی بات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رب تعالی نے ان کومومن کہا ہے جن بیں حضرت ابو بکر رہون و جواب دیتے ہیں۔

ایک بید کہ بیقر آن اصل نہیں ہے۔ اصل قر آن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ اصل قر آن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ اصل قر آن جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی چے ہزار چیسو چھیا سٹھ آ بیتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اصل قر آن ستر گز نسبا تھا۔ بھا ئی! اس کوتو پڑھنے کے لیے اسکوٹر (موٹر بائیک) کی ضرورت پڑے گی۔ بیساری با تیں ان کی مستند ترین کتاب اصول کافی میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قر آن اصل نہیں ہے اس کوہم نہیں بات کے اسکوٹر اسٹر میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قر آن اصل نہیں ہے اس کوہم نہیں بات کے اسکوٹر بیس موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہتر آن اصل نہیں ہے اس کوہم نہیں بات کے اسکوٹر بیس کے اس کوہم نہیں بیس کے اسکوٹر بیس کے اس کوہم نہیں بیس کی بیس کی میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہتر آن اصل نہیں ہے اس کوہم نہیں بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کر بین کتاب اصول کافی میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہتر آن اصل نہیں ہے اس کوہم نہیں بیس کی بیس کر بین کتاب اصول کافی میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہتر آن اصل نہیں ہے اس کوہم نہیں بیس کی بیس کی بیس کی بیس کر بین کتاب اصول کافی میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہتر آن اصل نہیں ہے اس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کر بیس کی بیس کر بیس کر بیس کر بیس کی بیس کی بیس کر بیس کر بیس کر بیس کر بیس کر بیس کی بیس کر بیس کر بیس کر بیس کی بیس کر بیس کر

ان کو برا ہوا ہے ہے۔ ان کو مواجوا ہے درہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوگیا کہ جس وقت رب نے ان کو مون کہااس وقت مون تھےرب کو علم نہیں تھا کہ بیمر تد ہوجا کیں گے بعد میں علم ہوا کہ یہ مرتد ہوگئے ہیں، معاذ اللہ تعالی ۔ بداء کے عقید ے کی بڑی نصیلت بیان کی ہے۔ اصول کافی میں لکھتے ہیں کہ جتنی بداء کے عقید ے عبادت تبول ہوتی ہے دہ کس اور عقید ے کے ساتھ نہیں ہوتی ۔ جسے ہم کہتے ہیں کہتو حید داس الطاعات ہے۔ رافضی کہتے ہیں بدا سب عقا کہ سے بڑھ کر ہے کہ رب ایک فیصلہ کرتا ہے اس وقت اس کے علم میں نہیں ہوتا ہے کہ رہ وتا ہے کہ وتا ہے کہ رہ وتا ہے کہ وتا ہے کہ رہ وتا ہے کہ وتا ہے کہ رہ وتا ہے کہ رہ وتا ہے کہ رہ وتا ہے کہ رہ وتا ہے کہ وتا ہے کہ رہ وتا ہے کہ وتا ہے ک

توفر مایا البتہ تحقیق راضی ہوگیا اللہ تعالی ایمان والوں سے جب وہ بیعت کررہ بے عضا کے باتھ پردرخت کے بنچ فَعَلِمَ مَافِی قُلُو بِهِ اللہ تعالی کو مُم تعااس کا جو اللہ تعالی کو مُم تعااس کا جو اللہ تعالی سے اللہ تعالی نے نازل کی تعلی اللہ تعالی نے نازل کی تعلی میں اللہ تعالی نے نازل کی تعلیم تعلیمین ان پر وَاَ مَا اَلْهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الله وَ اِلله وَ الله وَ اِلله وَ الله وَ اِلله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَ

مراد خیبر کی فتح ہے۔ صلح حدیدیا ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئی اور خیبر فتح ہوا ایک ماہ بعد محرم ك ميني من \_اوراس قريبي فتح اورغنيمت كعلاوه وَمَغَانِهُ عَرَكَ مُنْرَةً اوربهت ك عَنيمون كا وعده كياب الله تعالى في يَاخُدُونَهَا جن كوتم لو عده كياب الله تعالى في مثام كا، ع وق اور ابران كي معتمين بير - اگر جه به ظاہر حالات اليے نہيں بيں ليكن و كان اللهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا اور بِالله تعالى عالب حكمت والا اس في وعده كيا مِوهم كود عدمًا مگر ہے حکمت والا ہر بات اس کی حکمت کے ساتھ ہے تم رب تعالی کے وعدے پریفین رکھو وَعَدَكُمُ اللهُ الله تعالى نے وعدہ كيا بتہارے ساتھ مَغَانِمَ كَثِيْرَة بهت ى عَلَيْهِ وَلَا تَأْخُذُونَهَا جِن كُومَ لُوكَ فَعَجَّلَ لَكُمُ هٰذِه لِس الله تعالى فِ جلدى کے ہے تہارے کیے بیٹیمت خیبر کی و گفّ اَبْدِی النَّاسِ عَنْکُنْهُ اور روک دیتے الله تعالی نے لوگوں کے ہاتھ تم سے ۔ آتخضرت میں جب کم مدے قریب بینچے تو بعض كافرلوگوں نے كہا كەتغداد جارى زيادہ ب، اسلحہ جارے ياس زيادہ ہے ، سارى براور باں جارے ساتھ ہیں مہ حارے دروازے برآئے ہوئے ہیں ان کا صفایا کردو۔ كنے لگے او بے غيرتو! محمر آئے ہوؤل كوچھوڑتے ہو ليكن بعض نے كہا كددہ عمرے كے ليے آئے ہيں ، احرام باتد مے ہوئے ہيں لڑنے كے ليے نہيں آئے لہذا ان سے لڑنا نہیں ہے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سے بات ڈال کران کے ہاتھ روک دية وَإِنَّكُوْنَ الدَّوْمِنِينَ اورتاكه يوفع نيبراورغنيمت وجوائ نشاني مومنول ے لیے خیبر سے جہاد کے لیے پندرہ سوسلمان محتے اور مقالبے میں تمیں (۳۰) ہزار یہودی تھے اور یہود بوں کے پاس قلعے، مکانات، باغات اور بڑا پچھ تھا۔ بندرہ سواور تیس ہزار کا مقابلہ ہوا۔ بندرہ (۱۵) مسلمان شہید ہوئے ، ترانوے (۹۳) بہودی مارے گئے

اور ٰیا قیوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔

توفر مایا تا کہ پنشانی ہوا یمان والوں کے لیے وَیَعْدِیَ تَخْدِ صِرَ اطلاق مُسْتَقِیْمًا اور تاکہ چلائے شمصیں سیدھے راستے ہر۔ بینجیبری ننیمت تو تم نے لے لی قرآ خراجی اوردوسرى سيمتيل بي لَدْ تَقْدِرُ وَاعَلَيْهَا جَن يراجِي تكتم قادر نبيل موت ممر، شام ،اران ،عراق ،روم کےعلاقے فتح ہوں گے اور سیمتیں تمہارے ہاتھ آئیں گی قد أكامَذالله بهما لتحقيق احاطه كرركها إلله تعالى في ان كا وكان الله على كل مَن قَدِيْرًا اورب الله تعالى مرش يرقادر -رب تعالى فرمايا كرم فوكول كم ماتهم ے دوک دیکاڑائی نیس ہونے دی وَلَوْفَتُلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا اوراگراس موقع پر كافرتمهار بساتهازت أوالوالأذمار البته بهيرلية بشتل بشت بهيركر بهامة اوران كو شكست موتى اس ليے كه آنخضرت مَنْ الله كى ذات كرامى ہے اور مخلص مومن آب کے ساتھ ہیں۔ رب تعالیٰ کی امداد ان کے ساتھ ہے۔ دہ پشتس مجمیر لیتے کہ تَا آپ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ كِمِنْ إِلْ كُولُ مِمَا يَ اورنه كُولُ مِدكار وه كمتم عَلَى كم فلال فلال قبيله ماري مددكر عال فرمايا كوئى بعى ان كى مدو كے ليے ندا تا مستارة الله الَّتِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ اللَّه تعالَى كارسِتوروه ب جوكزر جِكاب اس مع يملي وه يه ے إِنَّالْنَنْصُو رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ مَعَهُ [مون: ٥١]" بِثُلَ بم مدار تے بن ایخ رسولوں کی اوران کے ساتھیوں کی ۔'' وَلَدِ مِتَجِدَالِسُدَّةِ اللّٰمِتَيْدِيلًا اور مِرْكُرْنبيس يا تيس گے آپ اللہ تعالی کے دستور میں تبدیلی۔

رب تعالی کا فیصلہ ہے و اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَلِيُونَ ﴿ الصَّفَّت: ١٤٣] " اور يعار الشّكر البته وہي غالب آئے گا۔ عليه اللّٰمي كولے گا۔

وهُوالدِن كُفُون الدِيهُ مُعَنَّ الْمُورِيهُ مُعَنَّكُمُ وَالدِيكُمُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ

صلح عدیدبیکا ذکر چلا آر ہا ہے کہ آنخضرت مُنْکِیّنَ ہجرت کے چھٹے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں پندرہ سوسحا بہ کرام مُنْکِنْ کے ساتھ جب حدیدبیہ کے مقام پر پہنچے جس کو آج

کل شمیسہ سکتے ہیں تو کمے والوں نے روک لیا۔اس دوران میں بیرواقعہ پیش آیا کہ خالد بن دلید جواس دفت تک رضی الله تعالی عنه بیس ہوئے تھے، نے دوسوآ دمی انکھے کر کے ارادہ کیا کہرات کی تاریکی میں مسلمانوں پر پیچھیے ہے حملہ کردیں ۔حضرت خالدین ولید يَنْ تَعَد جَنَلَ امورك بزے ماہرا وركاري كرتھے فطرتی اورطبعی طور بر۔ چنانجیہ انھوں نے تملیہ كيا دوسحاني شہيد موے باقيوں نے ہمت كركان كاسى آدى كرفاركر ليے اور باقى بھاگ گئے ۔بعض جو بڑے جذباتی تھے انھوں نے کہا کہ ان کوٹل کر دواور جو مجھد دارحوصلے والے تھے اٹھوں نے کہا کہ آنخضرت ٹالٹیٹی تشریف فرما ہیں ان سے یو جھ کر کارروائی كرنى جاہيے۔ چنانچەان گرفآر زوگان كولا كر آنخضرت مَثَلَقَظُ كے سامنے پیش كرديا۔ مَنْ بِنَ بِهِي بِهِي رائع دي اور آنخضرت مَنْ فَيْ كَي مِن بِي رائع تَقَى كَداكر بهم نے ان كو تمل کرویا توقیل وقبال کا باز ارگرم ہوجائے گا اور جوملے کی بات چل رہی ہے وہ سہیں رک جائے گی ۔ لہذا ان کور ہا کر دیا گیا۔ان کوجھوڑ نا تھا کہ سلح کی بات شروع ہوگئی۔قریش مکہ نے سومیا کہ ہمارے آ دمی ان کے ہاتھ آئے ہوئے تھے انھوں نے جھوڑ دیے حالانکہ ہم نے ان کے دوآ دی بھی شہید کیے پھر بھی انھوں نے درگزرے کام لیا البذاصلح کی بات کو آ گے چلانا جاہیے تعاس کا ذکر ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں و کھوَالَذِی اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے گف اَن دِیکھُو عَلَیٰ کی ذات وہی ہے گف اَن دِیکھُو عَنْکُمْ جس نے روک ان کے ہاتھ تم ہے۔ جووہ چاہتے تھے ان کا مقصد بورانہ ہوا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ سب کا صفایا ہوجائے وَایْدِیکُو عَنْهُمُو اور تمہارے ہاتھ روک ان سے۔ ان کے اسی (۸۰) آدی جو گرفتار ہوئے تھے تم ان کوتل کرتا جاہے

تے مگراللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں ڈالا کہ ان کو آل نہ کرو بینظرے مَکْفَة مکہ کے پیٹ کے اندر۔اس کوآپ اس طرح مجھیں کہ گکھڑشہر سے دو تین میل کے فاصلے پر اگر کوئی واقعہ ہوتو ہمی کہا جاتا ہے کہ مکھڑ کا واقعہ ہے اور حدیب یکا تو پچھ حصہ حرم میں شامل ا بِ للبذابِيكَارِرُوالَى مَدْمَرِمِهِ كِالدُرِي فِينَ آئَى مِينَ بَعْدِأَنُ أَظْفَرَ كُعُرِيَّا لَيْهِ وَ عِلْع اس کے کہ اللہ تعالی نے کا میاب کرویا تھا ان برتم کو یتم نے ان کو گرفتار کرلیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ بھی روک دیئے اور تمہارے ہاتھ بھی روک دیئے وی اسے اللہ بہا تَعْمَلُون بَصِيرًا أورب الله تعالى جو بجهم كرتے بود يكھنے والا \_اس كے علم سے وكى شے باہر ہیں ہے مدالند نوس کفرو کو جی لوگ ہیں جنموں نے تفراختیار کیا، کفریر وْئُ بُوعَ بِينَ وَصَدُّو كُوعَ عِنِ الْمُسْجِدِ الْعَرَامِ اور الْعُولِ فَروكاتُم كُومَ حِدْمُ ام ہے، عمرہ نہیں کرنے دیا حالا نکہ تمہارا مقصد عمرہ کرنا تھا۔ بیت اللّٰد کا طواف سعی بین الصفا والمرده، پھر شند كرنا، بال كثوانا - كيول كه جنسوں نے ہے ركھے ہوئے ہوں وہ اگر انگلی کے ایک بورے کے برابر چھیے ہے سارے بال کٹوا دیں تو احرام ہے نکل جا کمیں گے۔ اور بیہ جو عام لوگوں نے تھوڑے تھوڑے بال رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر یہ ٹنڈ نہیں کرائیں گے سارے سریراستر آئییں بھروائیں گے تواحرام ہے نہیں نکل سکیں گے۔ توفرايا انعول في مسير مسجد حرام يروكا والهَدْي اورقر باني كے جانورول كوروكا مَعْدُوفًا جوركم وعرب أنْ يَبْلُغُ مَحِلَة الربات عدده ايخ حلال ہونے کی جگہ کو پہنچیں ۔ عمرے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے جس طرح صرف جج سرے والے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے۔ بال اگر کوئی کرے تو تورعلی نور ہے۔ قربانی متمتع کے لیے ضرور کی ہے اور قاران کے لیے ضروری ہے۔

متمتع اسے کہتے ہیں جوشوال کا چاندنظر آنے کے بعد عمرہ کرے اور پھر اس سال جج بھی کرئے۔ کیونکہ شوال کامہینہ شروع ہونے کے بعد احرام باندھنے کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔

اورقارن اسے کہتے ہیں کہ جو جج عمرے کا احرام اکٹھابا ندھے۔ پہلے عمرہ کرےگا اور احرام سے نہیں نکلے گانج کرنے کے بعد احرام سے نکلے گا۔

وشمن سیح بات کوجمی غلط بنا کریرو بیگنده کرتاہے

آ کے اللہ تعالی لڑائی نہ ہونے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ہیں نے لڑائی کیوں نہیں ہونے دی۔ ہرشے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آخضرت پڑلیا اور بوڑھے، پچھ مؤلئ ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ تشریف لے گئے لیکن پچولٹنٹرے، نابینا اور بوڑھے، پچھ عورتیں مکہ مرمہ میں رو گئے تعیں اور انھوں نے بلیغ نہیں چھوڑی۔ ان کی تبلیغ سے کافی تعداو میں مردعورتیں مسلمان ہوئی تھیں اور مدینہ طبیبہ والوں کو ان کے ایمان لانے کاعلم نہیں تھا کیونکہ ان سالوں میں آمدورفت نہیں ہوئی کہ تین لڑائیاں ہو چکی تھیں، بدر ،احد اور خندتی۔ اب اگرلڑائی کی نوبت آتی تو دَومسلمان ،مردعورتیں تہارے ہاتھوں سے مارے جاتے پھر افواہیں چھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو ان کیونکہ کی تھور کی کیونکہ کی کھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا تھوں کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیاں کیونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونکر کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکر کیونکر کیونکر کیونکر کیونکر کیونکر کیون

جس طرح بہود بنونضیر نے مجور کے درختوں کوآٹر بنایا ہوا تھا کہ مسلمان کملی جگہ پر عضا در مسلمان کملی جگہ پر عضا در وہ مجوروں کے درختوں کے چیجے تھے ادر جیپ کرتیر مارتے تھے۔ آئخضرت مَنْ الْفِلَا اللہ منافقہ موجائے۔ جب نے تھم دیا کہ بید درخت کا ندو اور آگ لگا دوتا کہ ان کی بید حال ختم ہوجائے۔ جب صحابہ کرام مَنْ اللہ نے اس طرح کیا تو یہود ہوں نے پرو پائٹنڈ و کیا کہ دیکھوجی ! کہتے ہیں کہ

ہمارا پیغبرر جمۃ للعالمین ہے۔ آدمیوں کے ساتھ تو دشنی ہوتی ہے درختوں نے ان کا کیا ایکاڑا ہے۔ یہ پچل دارد دخت تھے ان کے پھل انسان کھاتے تھے، پرندے کھاتے تھے، لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تو ان کوموقع مل گیااعتراض کرنے کا قرآن پاک میں اللہ تعالی دنے جواب دیا ما قطعتُم قِنْ لِیْمَنَة آلَا تَوَکْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَی اُصُولِها میں اللہ تعالی دنے جواب دیا ما قطعتُم قِنْ لِیْمَنَة آلَا تَوَکُتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَی اُصُولِها فَی اِللہ قالی دنے جواب دیا ما قطعتُم قِنْ لِیْمَنَة آلَا تَوَکُتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَی اُصُولِها فَی اِللہ تعالی دخت اللہ تعالی کے جوڑا ہے ان کو اپنی جڑوں پر پس اللہ تعالی کے جم سے اور تاکہ رسوا کرے اللہ تعالی نفر مانوں کو۔ ''یدورخت تو اللہ تعالی کے جم سے کا ثے گئے تاکہ ان کا مور چاختم ہوا دروہ رسوا ہوں۔ مگر انھوں نے تو پر و پیگنڈہ کیا۔ تو دہم نی پر و پیگنڈے سے بازنہیں آتا۔ تو مسلمان تمہارے باتھوں سے مارے جاتے اور قرایش مکہ تمہارے ظاف پر و پیگنڈہ کر نے مسلمان تمہارے باتھوں سے مارے جاتے اور قرایش مکہ تمہارے ظاف پر و پیگنڈہ کرے۔ مسلمان تمہارے ان کا کور کے اس کاذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے بیں وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ اوراگر نه وق مردایان والی کَدَتَه لَمُوْهُدُ نَبِی جائے م والے وَنِسَآجِ مُّوْهِ لِهِ اور عور تمل ایمان والی کَدَتَه لَمُوْهُدُ نَبِی جائے تم ان کو اَن تَطَلُّوْهُدُ کُرِمَ ان کو کچل دو گے فَتُصِیْبِکُدُ قِنْهُدُ پِی پِنچِی تم کوان کی وجہ مقرق کے معرق کا معنی گناہ بھی ہا درعیب بھی ہے۔ تم پرعیب لگنالوگ تبہارے ذے گناہ لگاتے ، تبہارے لیے تکلیف اور مصیب بتی یعنی یعنی علم کے بغیر ۔ تبہارے واقعی سے بنی مومن بیں جو تبہارے باتھوں سے بغیر ۔ تبہارے وارزشی ہوتے ۔ کافر پر دپیگنڈہ کرتے تبہارے عیب نکالے ، تمبارا گناہ شار کے اور ذمی ہوتے ۔ کافر پر دپیگنڈہ کرتے تبہارے عیب نکالے ، تمبارا گناہ شار کرتے کہار سے بات نہوتی تو ہم شمیس جہاد کا تھم کرتے کہانہ تو تی تو ہم شمیس جہاد کا تھم دے دیتے لیکٹ جی الله تعالی اپنی رحت بی تبہاری دے دے دیتے لیکٹ جی الله تعالی اپنی رحت بی تبہاری

جرت کے بعد کہان مرد عورتوں کوایمان کی توقیق دی مَن یَشَآم جس کوچاہے اَق تَ تَلَهُ ١ الروه جدا بوت ومال ت تكل جائ لَعَذَنِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْهُمُ البَّهُ بَم سزادية ان كوجوكافرين ان من سے عَذَابًا آلينًا سزادروناك -اگروبال مومن نه ہوتے جن کاشمیں علم نہیں تھا تو ہم شمصیں حکم دیتے لڑنے کا اوران کوالیمی سزا دیتے کہ وه يا وركفت إذْ جَمَلَ الَّذِينُ تَكُفُّرُ وَافِحُ قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ جَبِهُمُ ايا اللَّوكُول ف جنهول نے کفر کیا این ولول میں غیرت کو حمیدیة الْجَاهِدیّة فیرت جاہلیت کی کہ ان مسلمانوں کوالٹد تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے سے روکا پیرجاہلوں کی غیرت تھی۔حالاتکہ و مکھے رہے تھے کہ انھوں نے احرام باندھے ہوئے بیں اور لبیک انھم لبیک کی صدائیں بلند کررہے ہیں۔حالانکہ غیرت کامقام تب ہوتا کہ بیٹرنے کے لیے گئے ہوتے پھران کو روکتے۔ایک آ دمی معجد میں نماز راھنے کے لیے آتا ہے اس کوروکنا ناجائز ہے۔وہ خود بھی جج عمر ہ کرتے تھے ،طواف کرتے تھے تو طواف سے رو کنے کی غیرت جہالت کی غیرت

مناكر بِإِسْمِكَ اللَّهُمَّ لَكُورِيا\_

اس موقع پر حضرت عمر بناتھ بڑے جذبات میں ہے۔ بھی ابو بکر زائھ کو طنے اور بھی کہ کسی اور کو طنے ۔ پھر براہ راست آنخضرت بنائی ہے۔ اچھا حضرت! یہ بتلائیں کہ ہم حق پراوروہ باطل پر نہیں ہیں؟ فر مایا ایسا ہی ہے۔ اچھا حضرت! یہ بتلائیں کہ اگر لڑائی ہو جائے اور ہم میں سے کوئی مارا جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ فر مایا جنت میں جائے گا۔ اور کا فر مارے جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ فر مایا دوزخ میں جائیں گا۔ اور کا فر مارے جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ فر مایا دوزخ میں جائیں گے۔ کہنے گے حضرت! فیلم نقبل بعض گائیا الدہنی تھے فی دینینا "پھر ہم بعض گھٹیا جائیں دین کے بارے میں کو بی تبول کریں؟"

## حدیث ِقرطاس کی وضاحت:

یہاں پر ایک اہم بات بھی سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ آنخضرت مَنْکُولِیْ بیار تھے جمعرات کا دن تھا آپ مَنْکِلِیْ نے فر مایا کہ قلم دوات اور کاغذ لا وَ میں شمصیں لکھوا دوں تا کہتم بعد میں جھٹڑ انہ کرو۔اس موقع پر حصرت عمر رہوئت نے کہا کہ حسب نا کتاب الله "اللہ "اللہ "اللہ "اللہ "اللہ "کتاب الله "ان کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم کیوں جھٹڑ اکریں گے۔ان لفظوں پر رافضی حضرت عمر رہوئت کو کافر قر اردیتے ہیں کہ آنخضرت میڈلیٹی نے کاغذ قلم ما نگا عمر نے کالفت کی پینمبر کا تھم نہ مانے والا کافر ہے۔اس کو واقعہ قرطاس کہتے ہیں اوراس کو بڑا یہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کاڑو اتنا کہنے ہے کا فر تفہرے کہ انھوں نے کہا حسب نا کتاب اللّہ ۔ تو حضرت علی کاڑو پر کیا نوگی لگاؤ گے کہ انھوں نے اللہ تعالی قتم اللّٰ کہا کہ ہیں نہیں مٹاؤں گا؟ حضرت عمر کاڑو کا نام لے کرآپ ہٹائی ہے نہیں فر مایا تعالی اللّٰ کہا کہ ہیں نہیں مٹاؤواور یہاں تو حضرت علی کوڑو کا نام لے کرفر مایا اے علی امٹا دواور انھوں نے انکار کر دیا ۔ یہاں نوگی لگا ہے کوئیں لگا؟ یہاں تو ڈیل فوی لگتا ہے کوئیں لگا؟ یہاں تو ڈیل فوی لگتا ہے اور نہیاں لگتا ہے ۔ حضرت علی کوٹو کے جانے انکار کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا لفظ ہم دل ہے تو کیا مثا کیں گے ہم کا غذ ہے ہی مثانے کے لیے تیار نہیں ۔ اور حضرت عمر روائد کا مطلب یہ تھا کہ آپ تکلیف میں ہیں مثانے کے لیے تیار نہیں ۔ اور حضرت عمر روائد کا مطلب یہ تھا کہ آپ تکلیف میں ہیں ہوتے ہوئے ہم آپس میں کیوں جھڑو ہیں گے۔ جبکہ قرآن کریم میں موجود ہے ہوتے ہم آپس میں کیوں جھڑو ہیں گے۔ جبکہ قرآن کریم میں موجود ہے ہوتے ہم آپس میں کیوں جھڑو ہیں گے۔ جبکہ قرآن کریم میں موجود ہے واعتصموابحبل الله جمعا ولا تفرقوا [یارہ: ۴]

توفر مایا جب تفہر ایا ان لوگوں نے جو کافر ہیں اسپے دلوں میں غیرت کو جا ہمیت کی غیرت کو جا ہمیت کی غیرت رہ اللہ کا انکار کیا، آپ عَلْمَ اللّٰهِ کَا مِنْ مَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰ

اب رسول عَلَيْ بِي وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اورمومنوں پر کہ سب مسلمان جذبات میں سفے وَالْمَرْ مَنْ مُنْ مُلِمَةُ التَّقُوٰى اور لازم کر دیاان پر تقوے کا کلمہ حضرت عبداللہ ہن عباس مَنْ فَقَ فرماتے ہیں کے کلم تقوی ہے مراد کلم تو حیدالاالدالااللہ ہے اورمومنوں نے اس کلمہ کے تقاضوں کو پورا کر کے ثابت کر دیا کہ وَکانُوْ ااَ حَقَیْهَا اور وہی اس کے ذیادہ حق دارتے کلم تقویٰ کے وَکانُواْ الله حق کلم تقویٰ کے وَکانُواْ الله کے بقائل سے بھر تقویٰ کے وَکانُوالله بِی مَنْ اور اس کے اللہ تھے بھر تقویٰ کے وَکانُواْ الله بِی مَنْ الله بِی مَنْ الله بِی مِنْ الله بِی مَنْ الله بِی مَنْ الله بِی مَنْ الله بِی مَنْ الله بِی مِنْ بِی الله تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا مشرکوں کی صداور عناد بھی اس کے عملہ بیا اللہ تعالیٰ اس کے عملہ بیا اللہ تعالیٰ الله بیت کر کے این اس جذبے اس جذبے اطاعت کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے ۔ انھوں کے عملہ بیا اللہ تعالیٰ میں ہے۔

چنانچان کی سب شراکط مان کی گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معتدل تتم کے جوکا فرشے انھوں نے اپنوں کو دبایا کہ بھائی دیکھو! غلطی تو ہماری ہوہ بے چارے تو عمرے کے لیے آئے تھے ہم نے ان کو نا جائز رد کا بینم کا فرائل کا کا کھا جاتا تو کیا ہوتا کہ تم رحمان ، رحیم کو نہیں مانتے ۔ رسول اللہ کا لفظ ان کے اپنے نمائند ہے نے لکھنا تھا وہ تو رسول اللہ مانتے تھے تم نے ضعہ کیوں کی ؟ بہر حال ظاہری اور باطنی طور پریہ فیصلہ مسلمانوں کے تن میں تھا۔

deroteration

## لْقَالُ صَاكَ قَالِلَهُ

رَسُولُهُ الرَّيْ يَا يِأْكُنَّ لَتَنْ خُلُنَ الْمُسْجِدُ الْحَرَامِ إِنْ شَاءُ اللهُ إعِنِينٌ مُعَكِقِينَ رَءُ وَسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَعَافُونَ فَعَلِمُ مَالَمُ تَعُلَمُوا فَجُعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتَعُا قَرِيبًا هُوالَّذِي أَنْسُلُ رَسُولَهُ ۑٵٛۿؙڵؽۅؘۮؠڹڹٲڰؾٞٳۑؙڟؘڡۣڔ؋ٛعڶٙٳڵڗؠ۫ڹۣػؙڸ؋ؖۅۘۘڴڣؠٳڶڵۄۺؚٛڡؽؙٵ<sup>ۿ</sup> هُجِنَّ رَسُوْلُ اللهُ وَالْدَيْنَ مَعَكَ أَشِكَ آءُعَلَى الْكُفَّارِ رُحَاءً بِينَهُمُ تَرْبِهُ مُرِرِّكُمُ السِّحَدُ الْيَبْتَغُونَ فَضَلَا مِن اللهِ وَيضُوانًا يُسِمُاهُمُ فِي وُجُوهِم مِن آثر السُّجُودِ ذيك مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرُالتَّرُومَثُلُهُمُ في الْرَبِّينِ فَكُرُرُ عِرَاخُرِجَ شَطْأَة فَازْرَة فَاسْتَغُلَظ فَاسْتُولَى عَلَى سُوْقِهِ يُغِبُ الزُّرَّاءَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الكُفَّارُ فَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امنواوعيلواالضيلت مِنْهُمُ مَعَفِرُوَّوَاجُرَّاعَظِيبًا ﴿ يَ

نَقَدُصَدَقَ اللهُ البَّتِحَقِّقُ فَى كُردَكُما يَاللَّهُ قَالَى فَرَسُولَهُ الرَّعْ يَا البَّهُ اللهُ عَلَى البَّهُ البَّهُ اللهُ البَّهُ البَّهُ اللهُ البَّهُ اللهُ البَّهُ اللهُ البَّهُ اللهُ ال

ذٰلِكَ اس سے بہلے فَتُحَاقَرِيْهَا فَعَ قريب كَى هُوَالَّذِي وووبى وات ہے آڑسکرکشؤکہ جس نے بھیجا ہے رسول کو بالھائے ہمایت کے ساتھ وَدِيْنِ الْحَقِّي اور سِجِوين كساتھ يْيَظْهِرَهُ تَاكَمَعُ الْبِكُروكِ اس وين كو عَه لَى الدِّين كُلِّه سب دينول ير وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اوركافى ہے اللہ تعالی گوائی دینے والا مُحَمَّدُ رَّسُوْلَ اللهِ مُحَمَّدُ وَاللهِ مُحَمِّمُ اللهُ تعالیٰ کے رسول بين وَالَّذِيْنِ مَعَةَ اوروه لوك جوآب كماته بين أشدَّآيَعَلَى الْ عَنْ اللَّهِ عَنْ إِن كَافرول ير رُحَامًا مِينَهُمُ آيس مِن شفقت كرنے والے بیں ترمه فرد عقم الم محمور ان کورکوع کرنے والے سَجَدًا سجده كرنے والے يَّبْنَعُونَ فَضُلَّا مِّنَ اللهِ تلاش كرتے بي الله تعالى كافضل وَرِضُوانًا اوررضا سِيبَاهَمُ ان كَي نَشَانِيال فِي وَجُوْهِهِمُ ان ك چروں میں بیں مین آ شِر السَّبَوْدِ سجدوں کے نشان سے ذلات مَثَلَقَهُ سی مثال ان كي في التَّوْرِيةِ تورات من به وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ اور مثال ان کی انجیل میں گزرع جیسے کھتی آخر جَ شَظائه تکالا اس نے اپنا ينها فَازْرَهُ لِيسَ اس كُوتُوك كيا فَاسْتَغْلَظُ لِي وه مُوتًا هُوكيا فَاسْتَوٰى عَلَى سَوْقِهِ لِين وه كَفِرُ ابْهُوكِيا إِنِي نَالَ يِرِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ تَعجب مِن دُالنَّا بْ كَاشْتْ كَارُول كُو لِيَغِينظ بِهِمُ الْكُفَّارَ تَاكَهُ غَيْظُ وَغُصْبِ مِن ذَالِكُ كَفر كرنے والوں كو وَعَدَاللهُ الَّذِيْنِ وعده كرليا الله تعالى في ان لوگوں سے

أمنوا جوايمان لائ وعيلواالضلطيت منهند اورجفول فيمل كي ان من ساجه منفورة بخشش كا وَأَجْرًا عَظِيمًا اور بواجركا اس سے قبل بوری تفصیل کے ساتھ حد بیبیا واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ ہجرت کے جعض بال ذوالقعده كے مينے ميں انخضرت مَنْ الله بندره سوسحاب كرام مَنْ أو لے كرعمرے کی ادائیگی کے لیے چل پڑے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو کا فروں نے مزاحمت کی اور مکہ تمرمہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ ظاہری طور پر اس سفر کا سبب ایک خواب تھا جو آنخضرت ينطق في في ويكها تفاكهم في احرام باندها مواب بيت الله كاطواف كررب ہیں ، پچھ ساتھی سرمنڈھوا رہے ہیں اور جنھوں نے بنے رکھے ہوئے ہیں وہ بال کتر وا رہے ہیں۔ جب آنخضرت مُثَقِیٰ نے بیخواب صحابہ کرام مُثَلِیٰ کوسنایا تو وہ بیت اللّٰه شریف کی محبت میں بے تاہے ہو گئے اور سب نے یہی سمجھا کہ اس سال عمرہ کرنا ہے۔ حالانکہ خواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہاں کی تعبیر فوراً طاہر ہوجائے ۔خواب اور اس کی تعبیر میں بڑا ہڑاوقفہ بھی ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں حضرت بوسف مالیے کے خواب کا ذکر موجود ہے انھوں نے یہ خواب بجین میں دیکھا تھا مگراس کی تعبیر چالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔ تو آنخضرت میں اور صحابہ کرام منگ نے نے مجھا کہ ہم ای سال عمرہ کریں گے اور حرم میں وافل ہوں گے، طواف کریں گے اور حرم میں وافل ہوں گے، طواف کریں گے مرتبیرے میں ظاہر ہوئی۔ آھ میں مشرکین مکہ نے روک لیا اور جو شرا لط طعے ہوئیں ان میں پہلی شرط ہی ہی کے مسلمان اس سال عمرہ اوا کے بغیروالیس چلے جا کیں گے۔ وار آئندہ سال آ کرعمرہ کریں اور صرف تین دن مکہ کرمہ میں قیام کرسکیں گے۔ جب آنخضرت میں قیام کرسکیں گے۔ جب آنخضرت میں قیام کرسکیں گے۔ جب آنخضرت میں قیام کرسکیں کے جب آنخضرت میں اور صحابہ کرام حکیاتے واپس مدینہ طیبہ پنچی تو منافقوں نے طعنہ زنی

شروع کردی کہ اللہ تعالی کے نبی کوخواب آیا ہے اور نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے مگرتم عمرہ نہیں کر سکے ۔ تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ پیغیبر کا خواب بالکل سچا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ باقی تعبیر کا فوری طور پر ظاہر جونا ضروری نہیں ہے۔

 قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اس قوم سے ہوگا۔'' قیامت والے دن اس قوم سے اٹھایا جائے گا۔

تو فرمایا استرے کے ساتھ سروں کو منڈوانے والے ہوں گے اور بالوں کو کتر وانے والے ہوں گے اور بالوں کو کتر وانے والے ہوں گے اگر ہے رکھے ہوئے ہیں لانتخافی نہیں خوف کروگ تم کسی کا فَعَلِمَ مَالَہُ وَتَعَلَمُ اللهُ تَعَالَى مُوسَمَّ ہُمِ اللهُ تَعَالَى مُوسَمِّ ہُمَ اللهُ تَعَالَى مُوسَمِّ اللهُ تَعَالَى مِنْ وَقِيْ اللهُ تَعَالَى مِنْ وَقَالِمَ مِنْ وَقَالِمَ مِنْ وَقِيْ مِنْ وَقِيْ مِنْ وَقِيْ اللهُ وَقَالَى مِنْ وَقِيْ وَاللّهُ وَقَالَى مِنْ وَقَالِمَ مِنْ وَقِيْ اللهُ وَقَالَى مِنْ وَقِيْ وَاللّهُ وَقَالِمَ مِنْ وَقَالِمَ وَقَالَى مِنْ وَقَالِمَ وَقَالِمَ وَقَالِمَ وَقَالِمَ وَقَالِمَ وَقَالِمُ وَقَالِمَ وَقَالِمُ وَالْمُ وَقَالِمُ وَالْمُعُولُ وَاللّٰ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِ

اجرت کے ماتویں سال محرم کے مہینے میں بھی پندرہ سوصحابہ کرام آنخضرت کی قیادت میں نتیبر گئے۔ تمیں بزار یہودیوں کے ساتھ لاائی ہوئی، ترانوے یہودی مارے گئے، پندرہ صحابی شہید ہوئے۔ یہودیوں کی ہمتیں بہت ہو گئیں انھوں نے ہتھیار ڈال دینے۔ اللہ تعالی کافتح قریب کا دعدہ پوراہوگیا۔ فرمایا کھوالڈی آرسک دَسُولَهٔ پالْھُدُے اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جس نے بھیجا اینارسول ہدایت کے ساتھ یعنی ہدایت دے کر اللہ قبال کی ذات وہ دین کے ساتھ۔ سچاوین دے کر بھیجا فیلے کہ فیل اللہ فین گلِه کہ مالکہ دین کے ساتھ دین کے ساتھ دین کے ساتھ میں ہوئیں ہے۔ المحد بند! آج تک اسلام دلائل و برائین کے اعتبارے، جت کے لیاظ سے ، سب دینوں پر عالب ہے اور عالب دہے گا۔

مولا نااحمد ديدات كاعيسائي بإدريول مسيمناظره

آج سے تقریباً تین چارسال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے پادر یوں نے برا اورهم مچایا ۔ قرآن کریم پر اعتراض ، اسلام کے اصولوں پر اعتراض کیے ۔ مولانا احمد دیدات جو ڈھائیل سے فارغ اور دیوبندمسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو انگریزی اور عیسائیت (کے کٹریچر) پربھی عبور حاصل ہے۔ یہ یورپ پہنچ سے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ان پادریوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے ہمیں چین نہیں لینے دیتے۔ انھوں نے عیسائی پادریوں سے گفتگو کی مناظرہ طے پا گیا۔ مولا نانے کہا کہ مناظرہ ٹی ، وی پر ہوگا۔ پانچ چیملکول کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں دیکھیں اورسنیں مے۔

اور درمری شرط بیہ کہ جج مقرر کر وجو فیصلہ کریں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوائی ، وی پر مناظرہ ہواساٹھ ستر کروڑ انسانوں نے آنکھوں سے دیکھاا در کانوں سے مناظرہ سنااور جج حضرات نے فیصلہ دیا کہ احمد دیدات جمیت گیا ہے اس کے دلائل کھرے اور وزنی ہیں۔ پھر خداکی قدرت کہ جج بھی سارے میسائی تھے۔

آئ تو الحمد للد! ترین ملک مسلمانوں کے ہیں اگر چہ برائے نام مسلمانوں کا اقتدار ہے کیونکہ امریکہ ان سب پر مسلط ہے بیشمول عرب مما لک کے ۔ گر برائے نام بی سبی ، ہیں تو سبی ۔ اور ایک الیا دور بھی گزرا ہے کہ ایک ملک ہیں بھی (برائے نام بی سبی ) اقتدار مسلمانوں کا نہیں تھا۔ اس دور ہیں بھی اسلام دلائل کے فحاظ سے غالب رہا ہے۔ اس دور ہی جھر پکھٹال جڑمن شملمان ہوئے ۔ انھوں نے قرآن کریم کا بہت اچھااگریزی میں ترجہ کیا اور ان کے ذریعے اسلام بھیلا ۔ اس طرح ہندوستان ہیں مولا نا عبید اللہ نو مسلم جو پہلے پنڈت تھے ، مسلمان ہوئے اور انھوں نے "و تختہ البند" نامی کتاب کھی۔ مسلم جو پہلے پنڈت تھے ، مسلمان ہوئے اور انھوں نے "و تختہ البند" نامی کتاب کھی۔ اس کتاب کو پڑھ کرمولا نا عبید اللہ سندھی • اسال کی عمر میں مسلمان ہوئے ۔ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے ادر ستر او کے قریب چیانو الی قصیہ جو ضلع سیا لکوٹ ہیں ہے کہ ہے دانے دانے میں اسلام قبول کیا اور اسلام کے غلیم کی بات کی اور اسلام کی دانے میں اسلام قبول کیا اور اسلام کے غلیم کی بات کی اور اسلام کی مقانیت کے دنیا کو دلائل دیے۔

توالله تعالی نے اسلام کوسب دینوں پرغالب رکھا ہے وکفی یالله قیدیدا اور کافی ہے اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ کافی ہے اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ قرآن پاک میں چارمقامات میں آپ تالی کانام نامی اسم گرامی محمد آیا ہے میں تالی کے رسول ہیں۔ قرآن پاک میں چارمقامات میں آپ تالی کانام نامی اسم گرامی محمد آیا ہے میں تالی اللہ کانام نامی اسم گرامی محمد آیا ہے میں قبلیم الوسل [آل چوسے پارے میں ومن محمد الا رسول قد خد خدت مِن قبلیم الوسل [آل عمران: ۱۳۳]

روسرابا سوس پارے میں ماکان مُحَمَّدٌ آبا آخدٍ مِنْ دِجَالِکُمْ وَلَکِنَ رَسُولَ اللهِ وَ خاتم النبيين [الاحزاب: ٣١] تيسرامقام اي پارے ميس سوره محدآيت مُبر ٢ ميں ہے بها نُزْلَ عَلى محمد عَنْ اللهِ اور چوتھا بيمقام ہے۔

محد المنظر الله تعالی کے رسول ہیں تمام رسولوں کے سردار اور امام ہیں۔ خداکی ساری مخلوق میں سب سے اعلی اور افضل ہیں وَالَّذِیْنَ مَعَدَ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ایمان میں جمل میں۔

مَعَةً- كااولين مصداق:

سارے سیابہ آپ کے ساتھ تھے ایمان میں عمل میں لیکن مَعَاق کا اولین مصداق حضرت ابو بکر صدیق ہوتے ہیں۔ جو آپ عَلَیْ کے کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں۔ جب سے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر آخر تک آپ عَلیْ کے کے ساتھ دہے۔ سوائے ایک ووسفر کے کوئی سفر ایمانہیں ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق ہوئی آپ عَلیْ کے کے ساتھ نہ ہوں۔ جہاد کا سفر ہویا ہجرت کا سفر ہو کہ جس میں ابو بکر صدیق ہوئی آپ عَلیْ کے کے ساتھ میں ساتھ نہ ہوں۔ جہاد کا سفر ہویا ہجرت کا سفر ہوکہ جس میں ابو بکر صدیق ہوئی آپ عَلیْ کے کہ ساتھ ساتھ نہ ہوں۔ پھر ہر اعتبار سے آپ عَلیْ کَلیْ کَلیْ اس اتھ دیا ہے۔ مال وجان ، اولا دے اعتبار سے اور زندگی میں اور زن

پرآ کی نہیں آنے دی اور جتے بھی فتنے اٹھے سب کی سرکو بی کی اور اسلام کو اپنے پاؤل پر کھڑا کر دیا۔ تو ابو برصدیق بی بی تا ہے الشہ اور ہر محاذ پرآ پ منظیق کا ساتھ دیا آشد آنے عکی المنظار سخت ہیں کا فرول پر۔ سارے صحابہ کرام منظیق کا فرول پر سخت سے لیکن حضرت عمر رکافت اس وصف میں سب سے براھے ہوئے تھے۔ وہ دین کے خلاف، آنخضرت منگل کے خلاف کو گی بات سننا تک گوار انہیں کرتے تھے۔ اور اس معاملے میں وہ کسی شے کی بھی پر دانہیں کرتے تھے۔ اور اس معاملے میں وہ کسی شے کی بھی پر دانہیں کرتے تھے۔ اور اس معاملے میں وہ کسی شے کی بھی پر دانہیں کرتے تھے۔

احادیث میں آتا ہے کہ ایک دن گھر آ کر اپنی بیوی عا تکہ بنت زید بن عمر بن نفیل بڑھنا جو پیچے کی بیٹی اور بڑی مجھدار خاتون تھی ،کو کہنے لگے کہ میری تلواروں میں ہے جوسب سے زیادہ تیز تلوار ہے وہ مجھے دو۔ بیوی نے کہا خیر ہے کہیں جہادیر جانا ہے؟ اس ك متعلق توكوئي بيغام بيس سناآب في ملواركاكياكرناب؟ كيني علي بي هد كاسراتارنا الله الله الله المربوجها كراس سي كياغلطي مولى مع فرمايا اذَّتْ رسول الله تلوار پکڑائی اور کہا کے تحقیق کر لینا اگر واقعی تکلیف پہنچائی ہے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ خیرجا کر شخفیق کی تو معلوم ہوا کہ آ ہے پڑھی گئے ساری بیو یوں کے ساتھ ناراض ہیں کہ انھوں نے زیادہ خرج کا مطالبہ کیا ہے اس برآ یہ منطقی اراض ہو گئے کہ میری کون می خاص آمدنی ہے کہ میں شمصی زیادہ خرچہ دول جو کھے ہے اس پرصبر وشکر کرو۔اور یا در کھنا! خاوند کی تو فیق سے زیادہ خرچہ طلب کرنا ہوی کے لیے حرام ہے۔ خاوند کے ساتھ سخت کلامی اور تکلیف پہنچا نا جا ئرجہیں ہے۔

مدیث باک میں آتا ہے کہ اگر میری شریعت میں اللہ تعالی کے سواکسی کو سجدے

ک اجازت ہوتی تو میں عورت کو تکم دیتا کہ خاوند کو تجدہ کرے۔ اس لیے اپنے ایمان کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو تکم دیتا کہ خاوند کو تجدہ کریں اور زبان کی بھی ۔ بیزبان انسان کو دوز خ میں لیے جانے والی چیز ہے۔

رُحَمَا عَ بَيْنَهُ مُ اللَّهِ مِن مِن شفقت كرنے والے بين ممام صحابة كرام مَنْكُمُ أَلَيْن میں مہر بان تھے گر حضرت عثمان رُٹائٹر اس دصف میں سب ہے بڑھے ہوئے تھے۔وہ اس ے اول مصداق ہیں ۔جس وقت بلوائیوں نے مکان کامحاصرہ کیا حضرت علی مَنْ اُسْ آئے ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رَبِيُّ لَدُ آئے ،حضرت زبیر بن عوام رَبُلِمُدُ آئے اور کہنے لگے حصرت! آپ و کھیرہے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں کیا ہور ہاہے۔مسجد نبوی پران فاسق اور شرارتی لوگوں کا قبضہ ہے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جانے وے رہے۔ آپ ہمیں جہا و کا حکم دیں ۔حضرت عثان رہائند نے فر مایا کہ میں کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں کا نئے کا تَشَمَّ کیسے دوں؟ حضرت علی رَبِیْتُو نے فر مایا کہ کلمہ بڑھنے والےشرارت پراتر آئیں تو پھر کیا کریں؟ فر مایا ابھی تک توقل کی شرارت نہیں ہوئی نہ ہی انھوں نے کسی آ دمی کوتل کیا ے لہٰذا ہیں ان کے قبل کا تھم کیسے دوں؟ اِنھوں نے کہا کہ حضرت! اُنھوں نے آپ کو آ کرنا ہے۔ فر مایا بیآ سان ہے کہ وہ میری گردن کا ٹمیں لیکن بیشنکل ہے کہ میں کلمہ بڑھنے والول كے قبل كا حكم دون \_خود شهيد ہو گئے مگرية حكم نبيس ديا۔ مَدْمِهُ مُر رُحَة عَاسُجَدًا ریکھیں گے آپ ان کورکوع کرتے ہوئے ، مجدہ کرتے ہوئے ۔ بیدوصف تمام صحابہ کرام مَنَكَ تَم مِينَ تَقِي مَّرَ حضرت على مَرْتِهُ اس مِين بره هي جوئے تھے۔صفين کے مقام پر عين میدان جنگ میں گھوڑ ہے ہے بنچے اتر ہے اور نماز پڑھی۔ حضرت حسن بھاتھ نے کہاا باجی ا تیروں کی بارش ہور ہی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا تیراینا کام کریں علی اپنا کام

کرے گا لَا یُبالِی آبُوْتَ عَلَی الْمَوْتِ سَقَطَ آمْ سَقَطَ عَلَیهِ الْمَوْتُ '' تیزب باپ کوکوئی پروانہیں ہے کہ وہ موت پر پڑجائے یا موت اس پر آپڑے۔''تیروں کی بارش میں بھی نمازنہیں جھوڑی۔

فرمایا یَبنَعُونَ فَضُلَامِنَ اللهِ وَضُوانَا تلاش کرتے ہیں وہ الله تعالی کا فضل اور رضا سِینَا اَحْدُ فِی جُوفِی مِی ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے مِن اَشِرِ اللهُ جُونِ یہ سجدوں کے نشان سے ۔ ان کی بیشانیوں میں محراب پڑے ہوئے ہیں ۔ بیدوہ الله جُونِ سجدوں کے نشان سے ۔ ان کی بیشانیوں میں محراب پڑے ہوئے ہیں ۔ بیدوہ لوگ ہیں جن کی بیشانیاں رب تعالی کے سامنے جھتی ہیں الملائے مُن اَشُول اللهُ وَالشُول اللهُ مِن اللهُ

ہ ہر گیاہے کہ از زمیں روید وحدہ لا شریک لۂ گوید

 ملے تو اور زیادہ مضبوط ہوا ، پھرعلی بڑتھ اور دیگر صحابہ ملے تو اپنی نال ( سنے ) پر کھٹر اہو گیا۔ پھر کا فربھی جرائت نہیں کرتے ہتھے ہاتھ ڈالنے کی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بَوَاتُهُ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بَواتُهُ مسلمان ہوئے تو ہم اپنے آپ کوقوی ہجھنے لگ گئے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان بزرگوں کی خلافت اور ان کی بزرگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یُغجب اللّٰہ وَاع تعجب میں ڈالتی ہے کا شب کاروں کو کہ میں نے کیا ڈالا تھا اور اب کیا بنی ہوئی ہے، اب کیے خوشے گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دانے اور پھلیاں گئی ہوئی ہیں۔ لینجنظ بیعہ کہ اللہ تھا وال کوان کے ذریعے۔ اللہ تھا اور کھلیاں گئی ہوئی ہیں۔ لینجنظ بیعہ اللہ تھا اور کھلیاں گئی ہوئی ہیں۔ لینجنظ بیعہ کے اللہ تھا دالوں کوان کے ذریعے۔

المام ما لك مِنْ الله كَا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ عَاسَدلال :

اس آیت کریمہ ہے امام مالک میں نے استدلال کیا ہے جوآ دمی صحابہ کرام منظم کو بخص اور غیظ کی نگاہ ہے دیکھا ہے وہ پکا کافر ہے۔ صحابہ کرام منظم کے ساتھ بخص و عداوت رکھنے والا مسلمان نہیں کافر ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں لینج نیظ بھٹ انگار ۔ یہ سی عام مولوی کا استدلال نہیں ہے امام مالک میں ہے ہے کا استدلال ہے جو چار اماموں میں سے ایک ہیں و آف قوۃ علیہ جماعة "اورایک ہوی جماعت نے ان کی تاموں سے جاتا ہے وہ واقعی کا فرہے ۔ یہ رافضی تا سیری ہے۔ "کہ جو صحابہ کرام منظم کے ناموں سے جاتا ہے وہ واقعی کا فرہے ۔ یہ رافضی ابو بکر زوات کے ناموں سے جاتا ہے وہ واقعی کا فرہے ۔ یہ رافضی ابو بکر زوات کے ناموں سے جاتا ہیں۔

پیر جوگوٹھ کے مقام پر مناظرہ ہوا تھا مولا نامنظور احمد چنیوٹی اور تاج دین حیدری کے درمیان ۔ تاج دین حیدری شیعے کا دعویٰ تھا کہ اصحاب ثلاث کافر جیں اور مولا نامنظور احمد چنیوٹی کا موقف ریتھا کہ بیمسلمان جیں۔ اس سے اندازہ لگاؤان کی حقیقت کا۔

یقین جانو!اور میں خدا کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہ آگر میے تمین کافر ہیں تو پھر دنیا میں بیغیبر وں کے بعد کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ پھر شیعوں کے مقابلے میں خارجی آئے۔ انھوں نے کہا کہ یہ تینوں مسلمان ہیں اور علی بڑا کافر ہے۔ وہ خارجی بھی پاکستان میں موجود ہیں اور کتابوں پر کتابیں شائع کرتے ہیں۔الحمد للہ!ہم جوائل حق ہیں اور حقی معنی میں اہل سنت والجماعت ہیں ہم کوئی تفریق نیس کرتے۔ ہمارے نزدیک میے تینوں بھی مسلمان ہیں اور حضرت علی زائد بھی مسلمان ہیں۔اپنے ایمان کی حفاظت کرواور اپنے مسلمان ہیں اور حضرت علی زائد بھی مسلمان ہیں۔اپنے ایمان کی حفاظت کرواور اپنے آپوان فتنوں سے بیاؤ۔

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ المَنُوّا وعده كيا بِ اللَّه تعالى نے ان لوگول سے جوا يمان لائے وَعَمِهُ وَعَمِهُ كَا وَعَمِلُواالصَّلِحُتِ مِنْهُمُ مُ اور جواجِ حَظِمُ لَكُر نَے والے ہیں ان میں سے مَنْفِرَةً وَ اَجْرًا عَظِيمٌ مَعْفَرت كا اور ہوئے اجركا۔

destruction of the state of the

بنزانه الزجم

في المحال ( محمل )

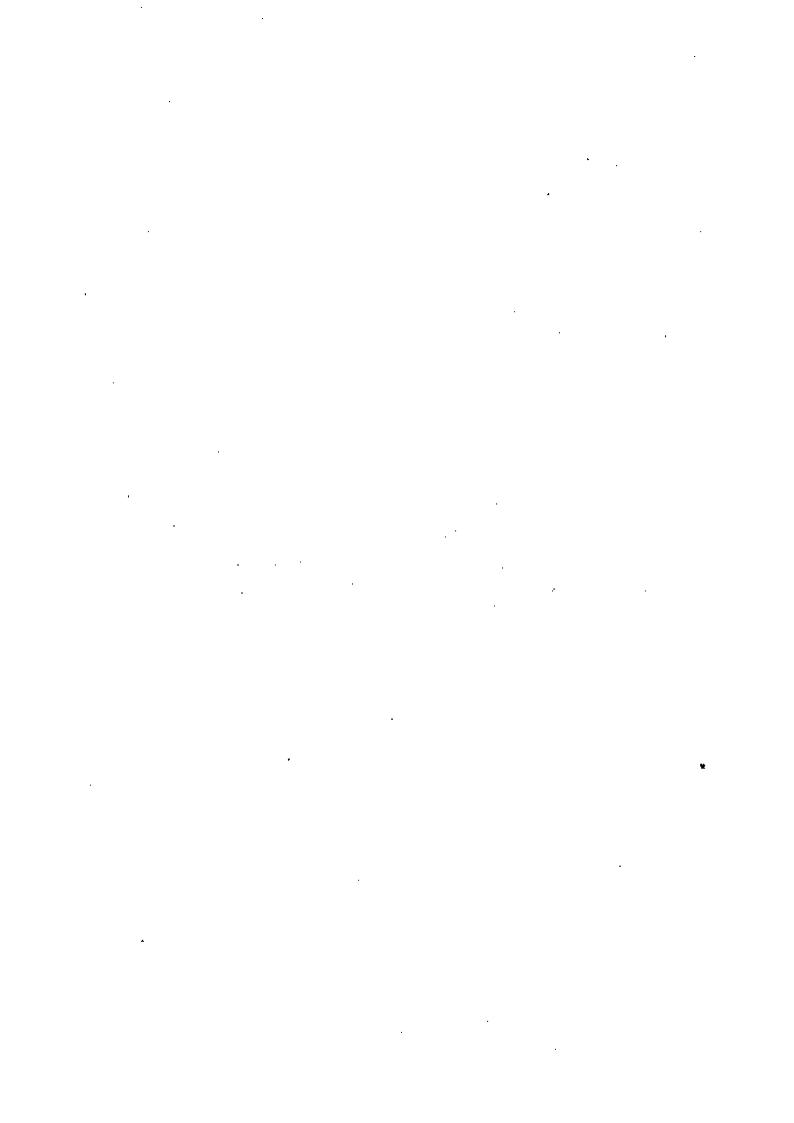

# 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاتَهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْ الْاتَقَاتِ مُوْ ابَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَقُوا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

سے اس کے سامنے کے جَهْرِ بَعْضِتُهُ جَسِيا کہ بلند آواز سے بولنا تمہارا بعض لِبَغْضِ بعض كمامن أن تَحْيَظا عَالَكُو كرط نه مو جانبي تمهار اعال وَانْتُعْلَا تَثْعُرُ وَرَبِي اور شمصين شعور بهي نه هو إِنَّ الَّذِيْرِي بِثُكُ وه لُولٌ يَعْضُون جولِيت ركھتى إضواتَهُمْ ائی آوازوں کو عِنْدَرَسُولِ اللهِ اللهِ الله تعالیٰ کے رسول کے پاس أوليك الَّذِيْرِ یون لوگ بیل المتَّحَرِ الله خالص کرایا ہے اللہ تعالی نے قُلُوْبَهُمْ ال كراول و لِلتَّقُوٰى تَقُولُ كَلِي لَهُمُ مَّغُفِرَةُ ال ك لي بخشش م قَاجْرُ عَظِيْمُ اوراجر مِيرًا إِنَّ الَّذِينَ بِحُسُلُ وه الوك يُنادُونَكَ جويكارت بين آب و مِن قَر زَاءِالْحُجُراب حجرول ك سامنے سے آئے تَکُ مُعَمِّلا مَعْقِلُونَ ان کی اکثریت عقل سے خانی ہے و لَوْ أَنَّهُ مُ صَبِرُوا اور الرَّبِ شُك وه صبركرت حَتَّى يَخُرُ جَ إِلَيْهِ مُ يبال تك كرآب ان كى طرف خود نكل كرآت نكان خيرًا للهذ توبي بهتر موتا ان کے لیے وَاللّٰهُ غَفُوْرُ رَّحِیْمُ اور اللّٰدِتِعَالَى بَحْتُے والامهر بان ہے۔

#### تعارف سورت :

اس سورت کا نام جمرات ہے۔ اس رکوع میں جمرات کا لفظ آرہا ہے اس وجہ سے
اس کا نام جمرات ہے۔ یہ سورت مدینہ طیب میں نازل ہوئی۔ ایک سوپائچ سور تمیں اس سے
پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے دور کوع اور اٹھارہ آیتیں ہیں۔ ان دور کوعوں میں اللہ
تعالیٰ نے بڑے احکام بیان فر مائے ہیں جوان شاء اللہ بیان ہوں گے۔

مسئلہ:

مسئلہ بچھ لیں کہ اگر کسی آ دمی کی عاوت ہے ہر نمینے کے آخر میں روز ہے رکھنے کی تو وہ رکھسکتا ہے۔عادت نہیں ہے محض استقبال رمضان کے لیے کوئی رکھتا ہے وہ منع ہے۔ اور کھھا سے لوگ تھے جونماز عید سے پہلے قربانی کر لیتے تھے۔مثل :حضرت ابوبردہ بن نبار ہوں نے قربانی کے فضائل سنے۔ان کے پڑوی انتہائی غریب متصنمازعید سے پہلے ہی قربانی کرکے یر وسیوں کو گوشت بہنچاد یا اور گھر والوں سے بھی کہا کہ گوشت بکاؤ۔ آنخضرت مُنْطِئَةُ عيدى نمازيرُ ها كرواپس آ رہے تھے كدا يك مكان ہے گوشت کنے کی خوشبو آئی ۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے کمرے ہوئے تھے آج کل کی کوٹھیوں کا تو اس وفت تصور بھی نہیں تھا۔ آپ مَثَلِيَّةً نے فر مایا یہ کیسا گوشت یک رہاہے؟ ابوبردہ مَثَلَا نے کہا حضرت میری قربانی کا گوشت ہے۔فر مایا ابھی تو ہم نمازیر ھے آئے ہیں قربانی کب ہوگئی؟ انھوں نے کہا کہ حضرت! میں نے نماز سے پہلے ہی کردی تھی۔آتخضرت تہیں ہے۔'

مئلہ یہ کہ جس مقام پرعیدی نماز ہوتی ہوہاں نمازے پہلے قربانی درست نہیں ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ کہنے لگے حضرت! اب میرے پاس صرف ایک بچہ ہے بکری کا جس کی عمر چھاہ سے زاید ہاس کے سوامیرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ آپ عمری کا جس کی عمر چھاہ سے زاید ہاس کے سوامیرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ آپ عملی کے فرمایا اس کی قربانی کرلے وکا تُدھنونی عَنْ اَحَدِ بَعْدَاتُ " تیرے سواکسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ " تو آپ علی اُلے اُلے نے منع فرمادیا کہ نماز عیدسے پہلے قربانی نہ کرو۔

تو لَا تُقَدِّمُوٰا کے اپنے معنٰی کوسا منے رکھ کریہ عنٰی کرتے ہیں کہ آگے نہ کرو رمضان سے ایک یادوروز ہے اور نہ آگے کروتم قربانی عید کی نماز ہے۔

قرآن تین علوم کے بغیر مجھ نہیں آسکتا:

اور یا در کھنا! قرآن کریم کی تصحیح سمجھاس وقت تک نہیں آسکی جب تک تین علوم پر
عبور نہ ہو ۔ صرف نحو کاعلم ، ادب کاعلم اور لغت عرب کاعلم ۔ یہ بین فن کسی کو حاصل ہوجا ئیں
تو پھر جا کر قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل ہوتی ہے ۔ الحمد للہ! یہاں کتنی بچیاں ہیں جن کو ہیں
نے قاعدے کے مطابق ترجمہ پڑھایا ہے کہ صرف نحو کی کتابیں بھی پڑھائی ہیں ، لغت بھی
پڑھائی ہے ۔ وہ قاعدے کے مطابق ترجمہ جانتی ہیں اور مختلف مقابات پر پڑھارہی ہیں ۔
پڑھائی ہے ۔ وہ قاعدے کے مطابق ترجمہ جانتی ہیں اور مختلف مقابات پر پڑھارہی ہیں ۔
دوسرے حضرات فریاتے ہیں کہ آلا تُقَدِّمُوٰ اللّٰ باب تفعیل ہے کین تو فی گئی کے معنی میں ہوگا آگے نہ برطور سبقت نہ کرو۔
میں ہے۔ تواب معنی ہوگا آگے نہ برطور سبقت نہ کرو۔

شان نزول:

اس سورت کا شان نزول میہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ بنوتمیم مسلمان ہو گیالیکن اس

مسئلے میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ انتظامی امور سنجا لنے کے لیے ایناسر براہ کس کو بنا کیں ، چودھری کس کو بنا تمیں؟ ووآ دی ان میں بڑے تبجے دار تھے ،اقرع بن حابس بڑاتھ اور قعقاع بن معید رُنی تر کیعض نے کہا کہ بہیمر دار بن جائے اور بعض نے کہا کہ وہ سر دار بن جائے۔ فیصلے کے لیے آنخضرت مُلْنَیْلُا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا جھکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی آنخصرت مَنْ ﷺ نے کہونیس فر مایا کہ حضرت ابو بکرصدیق ہوات نے کہا کہ اقرع بن حابس بڑت کوان کا سردار مقرد کردو۔حضرت عمر بڑتھ نے کہا کہ قعقاع بن معید کومقرر کرد به زیاده موزوں ہے ۔ شیخین کا آپس میں اختلاف ہوااور آنخضرت مَنْ اللَّهُ كَا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِن اللَّهُ مُنْ إِن اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي سَنِيهِ فر ما في سَلِّح فر ما يا ﴿ إِنَّا لَيْهَا اللَّهُ مَا يَا لَيْهَا اللَّهُ مَا يَا لَيْهَا اللَّهُ مَا يَا لَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ مَا يَا لَيْهَا اللَّهُ مَا يَا لَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِاللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا لَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ الَّذِيْرِ ﴾ مَنُوا الم مومنو! بوتم مومن الْاتَّقَدِّمُو آكُن برُّهُ مِينَ بَدَي اللَّهِ وَ رَسُهُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى سے اور اس كرسول عَلْقَ سے \_آتخضرت عَلَقَ الحى فاموش تق اور یہ بولنےلگ سے ، بیان کی خطاعتی مگراس خطاسے ایمان سے بیس نظے اس لیے کہاللہ تعالى في يَانِيَّهَ اللَّذِينَ المَنُوّل كساته خطاب قرمايا ١-١-مومنوآ كن برهوالله تعالیٰ ہے اور اس کے رسول سے ۔ اور یادر کھنا! جھڑا خوبیاں بیان کرنے سے نہیں ہوتا برائیاں بیان کرنے سے ہوتاہے۔

تم نے ریڑھی والوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے اپنے سود ہے گا تھریف کرتے ہیں۔ وہ بھی کہدر ہا ہے انگور شخصے ، یہ بھی کہدر ہا ہے انگور شخصے ۔ کوئی جھٹر انہیں ۔ جھٹر ااس وقت ہوگا کہ یہ ہے کہ میر ہے گئر انہیں ۔ جھٹر ااس وقت ہوگا کہ یہ ہے کہ میر سے شخصے ہیں اور اس کے کھٹے ہیں ۔ میر امال اچھا ہے اس کا نکما ہے ۔ ہر کوئی اپنی نماز کی خوبی بیان کر ہے تو کوئی جھٹر انہیں ہے ۔ جھٹر ااس وقت ہوگا ایک آ دی وسرے کو کے کہ میری تو نماز ہوئی ہے تیری نہیں ہوئی ۔ کیونکہ تو نے رفع یدین نہیں کیا ،

امام کے چیچھے فاتح نہیں پر سی ، یا وس چوڑ نے نہیں کیے۔

تو خوبیاں بیان کرنے سے جھگڑانہیں ہو تاشیخین نے بھی خوبیاں بیان کیں ۔ حضرت صدیق اکبر بھاتھ نے فر مایا کہ بیاح چھا ہے اس میں بیخو بی ، بیخو بی ہے۔حضرت تفالیکن آنخضرت مُلْقِیْلُ کے سامنے بلند آواز سے گفتگواللہ تعالیٰ کو پیند نہ آئی اور تنبیہ فرمائی کہ اے ایمان والو! آگے نہ برصو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول علی سے وَاتَّقُو اللَّهَ اور اللَّه تعالى عدر تربو إنَّ الله سَين عَم عَلِيْد بي الله تعالى منفوالا جائف والله يَا يُهَاالَّذِينَ أَمَنُوا السايمان والو لَا تَرْفَعُوا اصواتَكُمُ ن بلند كروا في آوازول كو فَوْق صَوْتِ النَّبِيِّ فِي كريم مَالْ فَيْكُ كَيْ آواز سے وَلَا تَجْهَرُ وَاللَّهُ بِالْقَوْلِ اورت بلندا وازے بات كروا بِ مَنْ اللَّهِ كَامائ كَ كَجَهْر بَعْضِ عَلَيْ البَعْضِ حَبِيها كه بلندآ وازيه بولنا بِتمهارالبعض كالبعض كے ساتھ أن تَخبَطَ أَعَالُكُمْ كَيْهِ الساعال ضائع موجاكين وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُ وْنَ اورْسُمِينَ شعور بھی نہ ہو۔ آنخضرت مُنْ لِيَّاثُمُ كَى آواز ہے آواز كو بلند كرنا اعمال كے ضائع كرنے كا ذربعہ ہے،اعمال برباد ہوجائیں گے۔

حضرت عمر زخار کی آ وازطبی طور پر بلندھی مگرائ آیت کر یمہ کے نازل ہونے کے بعد اتنا آہت ہونے تھے کہ ان کی بات بھے کے لیے آنخضرت بنائی ہار بار پوچھتے تھے کہ ان کی بات بھے کہ ان کی بات بھی کے لیے آنخضرت بنائی ہا ہا ہے؟ میں نے تیری بات نہیں سی ۔ دیکھو بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت عمر زخار آنخضرت بنائی کے پاس موجود ہوتے ہوئے آہت ہات کرتے ہیں تو مسرت عمر زخار آنخضرت بنائی کے پاس موجود ہوتے ہوئے آہت ہات کرتے ہیں وہ آہے بنائی من نہیں سکتے ۔ اور اہل بدعت کہتے ہیں کہ ہم یہاں جو با تیں کرتے ہیں وہ

آپ منتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے بکاریں یارسول الله مدد! تو آپ مَالْتِيَا وہاں سے سنتے میں، لاحول ولا تو ۃ الا باللہ العلی العظیم ۔ بینظر بیہ بالکل شریعت کے خلاف ہے ۔ ادر یاد رکھنا! بدعتی آ دمی کی نه نماز قبول ہے، نه روزه ، نه حج ، نه عمره ، نه ز کو ق ، کوئی شے قبول نہیں ہے۔ویسے ہی تکریں مارتے بھرتے ہیں۔تو حیدوسنت ہوگی تو عبادتیں ٹھکانے لگیں گ۔ شرک وبدعت کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں اور سارے اہل حق آنخضرت يَنْ اللَّهِ كَ مَا صَرُونَا ظَرِ مَا يَنْ كُولُفُر كَهِمْ مِينِ - اورتمام فقبها عَيْرام بَيْنِيمْ نِي اس بات كى تصریح کی ہے کہ جو تخص آنخضرت مَالیّے یا ہزرگوں کی ارواح کے بارے میں بید کیے کدوہ حاضرے پے نظریدر کھنے والا آ دمی ایکا کافر ہے۔اور مید بریلوی جاہل تتم کے لوگ کہتے ہیں كه آپ مَنْكِيَاتُي مرجَكه حاضروناظر بين \_ بھئ إجبتم آپ مَنْكِينَ كوحاضروناظر مانتے ہوتو پھر بلندآ واز ہے کیوں یو لتے ہو؟ اگرآپ ٹالیانی موجود ہیں تو پھر گلے کیوں بھاڑتے ہو؟ اس طرح تو تنہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ (اعمال ہیں کہاں جوضائع ہو جائیں ے ۔ کیونکہ بدعتی آ دمی کاعمل کرنا نہ کرنا برابر ہے۔مرتب ) لہٰذا آپ مَنْ اَبِیْ کے متعلق حاضر و ناظر کاعقیده رکھنے والے نہ تقریریں کریں اور نہ بلند آ واز سے نعتیں پڑھیں کہ قرآن كہتا ہے آب مَنْ اللَّهِ كى موجودگى ميں آواز بلند كرنے سے اعمال ضائع ہوجاتے

حضرت ثابت بن قیس بوات کی آواز فطری طور پر بلند تھی۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ڈر کے گھر بیٹھ گئے کہ میرے اعمال ہی ضائع نہ ہوجا کیں۔

آنحضرت بَالْتِیْلُمُ نے حضرت معاذ بُوات سے پوچھا کہ ثابت نظر نیس آرہے کیا وہ بیار ہیں؟

انھوں نے عرض کیا حضرت وہ تو میر ایڈوی ہے گمر مجھے اس کی بیاری کاعلم نیس ہے۔ جاکر

معلوم کیا تو انھوں نے بتایا کہ بیں اس لیے بیں آتا کہ جھے ڈر ہے کہ بیں میرے اعمال نہ ضائع ہوجا کیں۔ آنخضرت بین بین ان کو بلا کرفر مایا کہ آیت کا مطلب آپ میجے نہیں ضائع ہوجا کیں۔ آنخضرت بین بین او جھ کرآ واز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آواز مراونہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جان ہو جھ کرآ واز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آواز مراونہیں ہے۔ آپ منطلب یہ نے کہ جان ہو جھ کرآ واز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آواز مراونہیں ہے۔ آپ منطلب یہ نے کہ جان ہو جھ کرآ واز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آواز مراونہیں ہے۔ آپ منطلب یہ نے کہ جان ہو جھ کرآ واز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آواز مراونہیں ہے۔ آپ منطلب یہ نہ کہ بین آپ کی تو بین آپ کی تو بین آپ کی ہیں۔ "

توفر مایا بنی آوازوں کو آنخضرت مَنْ اَنْ اِی کَ آواز سے بلند نہ کروکہ تمہارے اعمال ضائع ہوجا کمیں اور تصمیل شعور بھی شہو۔ اِنَّ الَّذِینَ یَعَفُّونَ اَصُواتَهُ نَا ہُوں کے جنگ وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو عِنْدَرَ سُولِ اللهِ الله تعالیٰ کے رسول مَنْ اَنْ اَلله الله تعالیٰ کے رسول مَنْ اَنْ اَلله الله تعالیٰ کے رسول مَنْ الله الله الله تعالیٰ نے فالص کرلیا ہے قُلُوبَهُ نَا اِن کے دلوں کو لِلتَّمُوٰی الله الله تعالیٰ نے فالص کرلیا ہے قُلُوبَهُ نَا اِن کے دلوں کو لِلتَمُوٰی اِنْ کے لیے۔ جو آپ مَنْ اَنْ کی موجودگی میں آہتہ ہولئے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے لیے خشش ہے دلوں کو چن لیا ہے تھے مُنْ اُنْ اَن کے لیے جشش ہے دلوں کو چن لیا ہے تھے مُنْ اُنْ اُنْ اَن کے لیے جشش ہے دلوں کو چن لیا ہے تھے مُنْ مُنْ اُنْ کُری ہے دراجر بہت بڑا ہے۔ اور اجر بہت بڑا ہے۔ اور ان کے ایک کامشہور مقولہ ہے ۔ اور اسکا نہ عربی کامشہور مقولہ ہے :

صَاحِبُ الْغَرُّ ضِ مَجْنُونُ ﴿ عَرضَ مند ديوانه بوتا ہے۔﴾

اس کواپنی غرض کے ساتھ غرض ہوتی ہے اور کسی کے دکھ سکھ کوہیں سمجھتا۔

آ داب رسول اكرم مَثَلِينًا:

عام لوگوں کو جب مسائل کی ضرورت ہوتی تھی (مسائل در پیش ہوتے) تو مسجد

نبوی میں آگر دیکھتے کہ آپ ہولی تالی تالی تالی تا ایس تو مسائل دریافت کر کیتے۔اگر آپ المناقطة مجدنبوي میں نہ ہوتے تو پوچھتے کہ کون سے حجرے میں ہیں آج کس بیوی کی باری ہے؟ وہاں جا كردرواز مے يركھ مے جوجاتے۔ ٹاث كايرده لئكا جوتا تھااور يارسول الله، يا صبیب الله، یا نبی الله، انتهائی بیار کے ساتھ آ واز دیتے۔ مخلص مومنوں کی بات ہے۔ اور ويهاتى لوگ آتے جوآ داب سے واقف نہ ہوتے تو وہ بلند آ وازے کہتے با مصحد أُخْدِجُ إِلَى مَا "الصحر عَلَيْكَ) إبابر مارے ياس آؤ ـ "اور منافق بھی ايساہی كرتے تنے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فر مادیا دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح آوازیں رینے ہے کہ معیں اس طرح بلانے کاحن نہیں ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِیْنِ یُنَادُوْنَكَ ہے شک وہ لوگ جو بکارتے ہیں آپ کو، بلاتے ہیں آپ کو من قَدَا وَالْحُجُرُبِ مَجْرُول کے پیچیے ہے، کمروں کے سامنے کھڑے ہوکر۔ وراء کالفظ اضداد میں ہے ہاک كامعنى سامنيكا بهى موتاب اور يتحصى كابهى موتاب أحُمَّرُ هُمُ لَا يَعْقِلُونَ اكثريت ان کی عقل ہے خالی ہے۔ اس لیے کہ بھی ایہا ہوتا تھا کہ انخضرت منطقی ایسے جمرے میں ہوتے اور وحی ٹازل ہوتی تھی اور وحی کے نزول کے وقت آپ ٹنگ کے کی پیریفیت ہوتی تھی کہ اس کی شدت ہے سروی کے موسم میں بھی آپ ٹیکٹ کو پسینا آجا تا تھا۔ اِب ادھرتو دحی تازل ہور ہی ہے اور بید میوانہ باہر آوازیں لگار ہاہے، بول وی میں خلل ہوتا۔

بعض دفعہ آپ میں تھی گھر میں نفلی عبادت میں مشغول ہوجاتے اور کئی گئی پارے
پڑھ دیتے تھے تو آپ میں تھی تھی پڑھ رہے ہیں اور بید یوانہ باہر سے آوازیں مارر ہاہے،
بعض دفعہ آپ میں آرام فر مار ہے ہوتے تھے اور بعض دفعہ آپ میں بھی خاتمی معاملات
میں ہیں اور بید دیوانہ باہر سے آوازیں لگار ہا ہے جو مناسب نہیں تھا۔ و انشد تعالیٰ نے

# مسائلِ استيذان:

اورای طرح الله تعالی نے ایمان والوں کو کھم دیا ہے کہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر واخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ ما تگ لواور جب تک تم سلام نہ کر لوان کے گھر والوں پر ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تا کہ تم نصیحت پکڑو۔ (سورة نور: ترجمہ آیت نبر ۲۷) فَانِ نَهُ تَجِدُوا فِيْهَا اَحْدًا "پس اگر نہ یاؤگھر میں کسی کو فلا تَت نبر ۲۷) فَانِ نَهُ تَجِدُوا فِيْهَا اَحْدًا "پس اگر نہ یاؤگھر میں کسی کو فلا تَت نُح نُوا فِيْهَا تَوْ پُرواخل نہ ہوان میں حَتیٰ یُو فَنَ لکم میال تک کہ تم کوا جازت قدن کُمُ میال تک کہ تم کوا جازت وی جائے واپس لوٹ جاؤ فار جِعُوا وی جائے واپس لوٹ جاؤ فار جِعُوا فی از جعوا اور اگر تم سے کہا جائے واپس لوٹ جاؤ فار جعوا اور اگر تم سے کہا جائے واپس لوٹ جاؤ فار جعوا کو یا کہ دیادہ فی کہ آئے کے کہ آئے کے کہ آئے کے

اگرامل خانه کہیں کہاں وفت ملاقات نہیں ہوسکتی تو داپس پلے جاؤ جھکڑا نہ کرو،

تکرار نہ کروکہ میں بڑی دور ہے آیا ہوں ، میں بیہ ہوں وہ ہوں، میں ایسا ہوں۔قر آن
کریم کا حکم ہے وقت ہوگا ملاقات ہوگی وفت نہیں ہے تونہیں۔آخرجس کوتم ملنا جا ہے ہو
وہ بھی انسان ہے اس کے بھی مسائل ہیں اس کا بھی خیال کرو۔

میں شخص اپنے متعلق بنا تا ہوں کہ حقیقت ہیہ کہ میں لوگوں کی آمد ورفت سے
اتنا تک آگیا ہوں کہ بچھ بتانہیں سکتا۔ پھریہ تعویذ لینے وا نے تو نہ ججھے دو پہر کوسونے و سے
ہیں اور نہ اطمینان سے نماز پڑھنے د ہے ہیں۔ چونکہ مفت کے تعویذ ہوتے ہیں اس لیے
پیر اور نہ اظمینان سے نماز پڑھنے د ویتے ہیں۔ چونکہ مفت کے تعویذ ہوتے ہیں اس لیے
پیر فراتین بھا گئی ہوئی آ جاتی ہیں در واز و کھنکھٹا کر کہتی ہیں مولوی صاحب کو اٹھاؤ ہم بڑی
دور سے آئی ہیں۔ میر اارادہ ہے کہ فیس لگا دول کہ ایک تعویذ پانچ سورو ہے ہیں طے گا
تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میں بہت تھ آ گیا ہوں میری عمر دیکھو! میرا بڑھا پا
دیکھو! میری بیاریاں دیکھو! صرف اپناالوسیدھا کرتے ہیں دوسرے کا کوئی خیال نہیں
ہے۔ دوسرے کا بھی خیال کرووہ بھی انسان ہے۔ لوہ اور ربڑکا تو بنا ہوانہیں ہے اس

توفر مایا اگریمبرکرتے کہ آپ خود باہرتشریف لاتے توبیمبران کے لیے بہتر ہوتا وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیْدُ اوراللّٰدتعالی بخشے والامبر بان ہے۔

all to a later to the second s

### يَأَيُّهُا الَّذِينَ

امنوان جاء كُرْفاسِق بنيافتينوان تُصِينُوا قَوْمًا بِعِهَالَةِ فَتُصْبِعُواعَلَى مَا فَعَلْتُمُ نِي مِنْ وَاعْلَبُوْآ أَنَّ فِيْكُمُ رِسُولَ اللهُ لَوْيُطِيْعُكُمُ فِي كَشِيْرِضِ الْأَصْرِلَعَيْنَةُمْ وَلَكِنَ اللَّهُ حَبَّبَ النَّكُو الْانْهَانَ وَزَلِنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرِّهُ النَّكُمُ النَّفْرُ وَالْفَيْمَ قَى } الْعِصْيَانُ أُولِيكَ هُمُ الرَّشِدُونَ فَي فَضَلَّامِنَ اللهِ وَيَعْمَدُةً اللهِ وَيَعْمَدُةً اللهِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيْمٌ وَإِنْ طَآلِفَ أَن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِعُوْ ابْيَنَهُمَا فَأَنَّ بَعْتُ إِخْلُ مِهُمَا عَلَى الْأُخْرِي فَعَاتِلُواالَّتِي تَبُغِيُ حَتَّىٰ تَعْنَءَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءِتْ فَأَصْرِ لَحُوْا بِينَهُمَا بِالْعُدُلِ وَاقْيِسِطُوْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّهُا الْمُؤْمِنُونَ الْحُوةُ فَأَصْلِعُوْابِينَ آخُونِكُمْ وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَكُمْ تُرْحَمُونَ \$ إِلَيْ

آرلائے تہارے پاس فاسق کوئی کچا آدمی بنتیا کوئی خبر نکینی و الرلائے تہاں کوئی خبر نکینی و الرلائے تہاں کوئی خبر نکینی و الرلائے تہاں کوئی خبر نکینی و اللہ فاسق کوئی کچا آدمی بنتیا کوئی خبر نکینی و اللہ فور کو اللہ فور کہاں اللہ فور کو اللہ فور کہاں کو اللہ فور کہاں کے اللہ کا رسول ہے اللہ کا رسول

لَوْ يُطِنْعُكُمْ الروه تهارى بات مان فِي كَثِيْرِ فِنَ الأَمْر بهت س معاملات مين لَعَنِشُنه توتم مشقت مين برُجاوَ وَالْجِينَ اللَّهَ لَكِينَ اللَّهِ تعالی نے حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْاِیْمَانَ محبوب قرار دیا ہے تمہارے کیے ایمان کو وَزَيَّنَهُ اوراسُ كُومْرِينَ كَيابِ فِي قُلُوبِكُمْ تَهارِ وَلُولِ مِنْ وَكَرَّهَ إلَيْكُمُ الْكُفْرَ اورنا بسندكيا بِاللّٰه تعالى في تمهاد بِ لِي كفر وَالْفُسُوقَ اورنافرمانى وَالْعِضِيَانَ اورَ حَكُم عدولي أولَيْكَ هَدُالرُّيشِدُونَ بِهِي لوك میں سید ھےراستے پر چلنے والے فَضْلًا قِبن الله سیاللہ تعالیٰ کا فضل ہے وَينعَمَة اوراس كي نعمت إ وَاللّهُ عَلِيْمُ حَيِيمٌ اورالله تعالى جان والا حكمت والاب وَإِنْ طَآبِفَتْنِ اورا كردوكروه مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ايمان والول ميس سے اقْتَتَلُوا آپس مس لريزي فَأَصْلِحُوابَيْنَهُمَا يُسْ صَلَّح كرادوان دونول كردميان فارئ بغت إخديهما بس اكران مي \_ ا كي مركثي كرك عَلَم الْأَخْرَى ووسرك ير فَقَاتِلُوا لِي ثَم لرُو الَّتِي اس كساته تَبْغِي جوزيادلي كرتاب حَفْي تَفِيَّءَ يبال تك كهوث آئے اِلّی اَمْراللهِ الله تعالی کے تعم کی طرف فیان فی آء ت پی اگروہ الوث آئے فاصلِحُوابَيْنَهُمَا يسم صلح كرادوان كے درميان بالْعَدُل عدل كساته وَأَقْيِطُوا اورانصاف كرو إنَّ الله بي شك الله تعالى يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ محبت كرتا بانصاف كرنے والوں كے ساتھ إنْهَا

الْمُؤْمِنُونَ پَخْتُهُ بات ہِمُونَ اِخْوَةً بِهَا لَى بِهَا لَى بِهِا لَى بِهِا لَى بِهِا لَى بِهِا لَى بِهِا لَكُونَ فَاصْلِحُواْبَيْنَ اللهُ اللهُ اورالله اَخُورَهُ اللهُ اورالله اورالله تعالى سے ورو لَعَلَّمُ مُرْدُمُ مُرَاوًا حَمُونَ تَاكِمُ مِرْدُمُ كِياجًا ہے۔ تعالى سے ورو لَعَلَّمُ مُرْدُمُ مُرَامُ مِرْدُمُ كِياجًا ہے۔

شانِ نزول :

مہلی دوآ بیوں کا شان نزول ہی*ے کہ عرب کا ایک قبیلہ تھ*ا ہنومصطلق ۔ بیا سلام اور سلمانوں کا برامخالف تھا۔ آنخضرت مَنْ ﷺ کواطلاع ملی کہ بیخودبھی مسلمانوں کےخلاف الرنے کی تیاری کررہا ہے اور دوسرے قبائل کو بھی اجھار اور آمادہ کررہا ہے۔ چونکہ آنخضرت مُنْكِيَّتُهُ الواہوں پریقین نہیں کرتے تھے آپ مُنْکِیْنِ نے چندسائھی شحقیق کے لیے بھیج کہ آیا بیزنرسیجے ہے یا غلط ہے۔ چنانچہوہ ساتھی مسافروں اور تاجروں کے روپ میں گئے اور چند دن اس علاقے میں گز ارنے کے بعد آ کرریورٹ پیش کی کہ واقعۃا وہ لوگ مسلمانوں برحملہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں اور تیاری کررہے ہیں۔ آنخضرت مثلیاتی نے فر مایا کہ پھر ہم پہل کر کے خودان پر حملہ کریں گے۔ س یا تجے ہجری کا آخر تھا اور چھ ہجری کی ابتداء تھی۔آب مُنْ اللَّهُ نے یانج سوساتھیوں کے ہمراہ ان پرحملہ کردیا۔ انھوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ہتھیارڈ ال دیئے اورمسلمان ہو گئے ۔اس غز وہ کوغز وہ بنو مصطلق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی اورغز وہ ٹریسیع بھی کہتے ہیں کیونکہاس علاہتے کا نام مریسیع تھا۔

مسلمان ہونے کے بعد جانوروں کی زکوۃ اور زمین کی پیداوار اورعشر اور باغوں کی پیداوار اورعشر اور باغوں کی پیداوار سے زکوۃ حکومت خود وصول کرتی ہے۔ اور سونا چاندی ،سامان تجارت اور نفتہ پیسے کی زکوۃ خود مالک اواکرتا ہے حکومت لینے کی نجاز نہیں ہے۔

#### ضیاء حکومت کی مدارس کے خلاف ایک سازش:

ضیاء الحق کے دورِ حکومت میں بیات انون پاس ہوا کہ بیسیوں کی زکوۃ حکومت جینکون سے کائے گی۔ ہم نے بڑا احتجاج کیا ،شور مجایا ، خط بھی لکھے ، ملاقا تیں بھی کیس مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی ۔ اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی وینی مدارس کو بند کرنے یا کنٹرول کرنے کی ۔ ضیاء الحق کے اردگر دجو غلط کا رلوگ تھے انھوں نے اس کومشورہ دیا کہ دینی مدارس زکوۃ ،صدقات پر چلتے ہیں زکوۃ جب حکومت وصول کرے گی تو بیٹتم ہو جائیں گے ۔ چنانچے حکومت نے کی ویشن میں آ جائیں گے ۔ چنانچے حکومت نے کیم رمضان سے زکوۃ کا ٹناشروع کردی ۔ لیکن ان خبیثوں کی بیالیسی ناکام ہوئی۔ الحمد للد! دینی مدارس چلتے رہے اور چل دے ہیں۔

ہمارے مدرسہ نفرۃ العلوم بیں اس وقت اٹھارہ سو (۱۸۰۰) طلبہ اور طالبات بڑھے تھے اور ساٹھ افراد پر شمل عملہ تھا۔ پنجاب حکومت کا نمائندہ ہمارے پاس آیا بھر مرکزی حکومت کا نمائندہ ہمارے پاس آیا کہ تمہارے مدرے کا کافی خرچہ ہے دورہ مدیث تک کے طلبہ ہیں ہم سے جارلا کھ سالانہ لے لیا کرو۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ایک بیسہ بھی نہیں لینا۔ مرکزی طرف ہے آنے والوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی کہ حکومت بیسہ بھی نہیں لینا۔ مرکزی طرف ہے آنے والوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی کہ حکومت وی ہے تم کے کہا کہ ہم نے پہلے بھی جیلیں کائی بھی ہیں ہے تا کہ ہم نے پہلے بھی جیلیں کائی جی سے تا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی جیلیں کائی جی سے تا ہم نہیں لیس کے۔ رب تعالیٰ کا کام ہے وہ خود جیل ہے گا۔ پہلے بھی بھات لیس کے کہا کہ ہم نے سے نہوں کے جو دھری ریاض جو اس کے دہ ساتھی چودھری ریاض احمد سے پہلے سال غلامی ہوئی کہ جھے سے بالا بالا انھوں نے حکومت سے زکو ہے لے احمد صاحب سے پہلے سال غلامی ہوئی کہ بھے سے بالا بالا انھوں نے حکومت سے زکو ہے لیے اس میں ڈٹ گیا کرنیس لین ۔ پھر بھی نہیں ئی۔

الحمد للد! ہمارے ہاں گکھٹو میں مجموعی لحاظ سے اٹھارہ، اٹیس قاری اور آٹھ ہنو استانیاں کام کررہی ہیں جن کا میں برائے نام سرپرست ہوں۔ بیرونی طلبہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کام چل رہا ہے۔ پھر ہماراکوئی سفیر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حقیق مدواور ظاہری طور پر ساتھیوں کا تعاون ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کوکوئی روک نہیں سکتا۔ حکومت کی پالیسی ناکام ہوگئ کہ ہم زکو ق وصول کرلیں گے تو یہ مولوی بھو کے مر جا کیں گے اور مدر ہے ختم ہو جا کیں گے۔ حالا تکہ مدر سے پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے جا کیں۔

تو خیر جانوروں کی زکو ۃ ،زمین کی بیداواراور جانوروں اور پھلوں کی زکو ۃ حکومت وصول کرتی ہے۔ آنخضرت مُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِن عقبہ بن الى مُعَيطِ مِنْ تَرْ كو جونوعمر صحالي اور بڑے حساب دان تھے ان کوسفیر بنا کر قبیلہ بنومصطلق کی طرف بھیجاز کو 8 وصول کرنے کے لیے۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے عہدہ ملا ہے اسکیلے ہی چل پڑے۔ یہ بیلے خالی الذہن تعےجس وفت بستی کے قریب مہنچ تو خیال آیا کہ میری تو زبانہ جا کمیت میں ان کے ساتھ عداوت اور لا گت بازی تھی ۔ کہیں مجھے اکیلا دیکھے کرقتل نہ کر دیں ۔ادھرا تفاق ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں کواطلاع ہوئی کہ آنخضرت مالی کے کانمائندہ آر ہا ہےتو استقبال کے لیے وہی لوگ باہر نکلے جن کے ساتھ ان کی عداوت تھی ۔ بیان کو دیکھے کر واپس بھا گ آئے۔ اُنھوں نے بھی اپنی سواریاں ان کی سواری کے پیچھے دوڑا دیں کہ بیرآئے کیوں اور گئے کیوں؟ تھوڑا ساتعا قب کر کے پھرانھوں نے پیجیھا چھوڑ دیا۔ مدینہ طبیبہ بہنچ کر کہنے لگے حضرت! قسمت نے ساتھ دیا ورنہ وہ تو مجھے تل کر دیتے ۔ مجھے تل کرنے کے لیے سارا ِ گاوُل باہرا میمانقا۔

صحابه كرام مَشَكِينَة نے كہا كه حضرت! آب جميں اجازت ديں كہم ان كےخلاف جہادی تیاری کریں یوں لگتاہے کہ وہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے ہیں۔ إدهر اُن کے خلاف جہاد کی تیاری ہور ہی تھی کہ ان کا نمائندہ وفد آ گیا اور کہا کہ حضرت!معلوم نہیں ہوسکا کہ آپ کا نمائندہ آیا بھی اور دالیں بھی بھا گ آیا۔ بیانہیں چلا کیوں بھا گا۔ہم تواستقبال کے لیے باہرآئے تھے کہ عزت کے ساتھ ان کو گاؤں لے جائیں گے۔معلوم ہوا کہ دلید بن عقبہ بن ابی معیط کا وہم تھا حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔اس موقع پریہ آپیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کام آنے والا ضابطہ بیان فرما دیا ﴿ يَا يُعْمَا الَّذِينَ أَمَنُوا الدوه لوكوجوا يمان لائه بو إن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا - حضرت تَفَانُو كَامِينَةُ یہاں فاسی کا ترجمہ کرتے ہیں کیا آ دمی-اگر لائے تمہارے یاس کوئی کیا آ دمی خبرتو اس كي خبريريقين نه كرو فَتَنتَهُوا لِس خوب تحقيق كراو- كيون؟ أَنْ تَصِيبُواقَوْمَنا ں چھا آیا ۔ کے مصیبت میں وال دو کسی قوم کو جہالت کی وجہ ہے کہ کی<u>ے آمو</u>می کی بات پر یقین کر ہے کسی قوم برحملہ کر کے اس کومصیبت میں ڈال دوادرخود بھی مصیبت میں پڑجاؤ اور حقيقت يجه اور مو فَتُصبِحُواعَلَى مَافَعَلْتُ مُنْدِمِينَ فَعَرْمُوجِاوَاسَ كاررواني يرجو تم نے کی ہے بشیمان۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ اس قاعدے بیمل کرے تو جھکڑے ہی نہ ہوں۔ نہ گھروں کے ، نہ محورتوں کے ، نہ بچوں کے ، نہ بڑوں کے ، نہ چھوٹوں کے ، نہ جماعتوں کے۔اب ہوتا اس طرح ہے کہ کوئی بات پہنچتی ہے تو بغیر تحقیق لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بات ہی غلط تھی ۔ لبندااس قاعدے کو یلے باتد صاور بیرب تعالیٰ کا ضابطہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ہر کہہ مکہہ کی بات ہریقین نہ کرو اس كَيْحَقِينَ كُرلو \_ يَعْرِجُو يَجْهِ كُرنا بِهِ كُرو وَاعْلَهُ وَالْمُ اللَّهِ الْآفِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ

بے شک تمہارے اندراللہ کے رسول ﷺ موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آپ ﷺ اس وقت تشریف فرماضے، زندہ موجود سے گؤیطینٹ کھنے اگروہ تمہاری بات مان لیا کریں فی کیٹینی بین آب بہت ساری چیزوں میں کھنے تو تم مشقت میں جہت الدوجاؤ۔ عین تم گناہ میں جہتا ہوجاؤ گے۔ مشقت میں جہتا ہوجاؤ۔ عین تم گناہ میں جہتا ہوجاؤ گے۔ بی گناہوں کے خلاف کارروائی کرنا گناہ ہی میں جہتا ہونا ہے۔ اور عَنَتَ کامعنی فساد میں ہے اور بلاکت بھی ہے۔ اور عَنَتَ کامعنی فساد میں ہے اور ہلاکت بھی ہے۔ اور عَنَتَ کامعنی فساد میں ہے اور ہلاکت بھی ہے۔ اور عَنَتَ کامعنی فساد میں ہے وہ اور گارہ وہاؤ گے۔ ہلاکت میں ہے وہ اور گارہ وہاؤ گے۔

تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا نبی بہت سے معاملات میں تہاری بات کو مانے تو تم مشقت میں پڑجاؤے ولیے قائلہ حبّت اِلَیْکُ وَالْاِیْمَان لَیْمَان لَیْمَان اللہ تعالیٰ نے مخبوب کردیا تہارے لیے ایمان کو صحابہ کرام مَنْظُنْهُ کے لیے جواس وقت مخاطب تھان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مجوب قرارد سے دیا وَزَیْنَا فِیْ فَلُوبِ اِلله اورمزین کردیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہار سے دلوں میں وکھ وَ اَلْیُن کُورِ اَلْکُفُر اورنا بند کیا تمہارے لیے لفرکو والف سُوق وَ الْعِضیان اورنا فرمانی اور حکم عدولی کو۔

### فسق اورعصیان میں فرق:

فت اس گناہ کو کہتے ہیں جوسا منے نظر آئے۔ مثلاً: ایک آدی نے ڈاڑھی صاف
کرائی ہوئی ہے یا مٹھی ہے کم کی ہوئی ہے۔ کیونکہ جیسے ڈاڑھی کا منڈ وانا گناہ اور حرام ہے
اس طرح مٹھی ہے کم کرانا بھی گناہ اور حرام ہے۔ مٹھی بھر ڈاڑھی رکھنا ضروری ہے۔ اس
ہے ذاکداگر کوئی کٹوائے تو جائز ہے نہ کٹوائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یاسر پرانگریزوں
کی طرح بال رکھائے۔ تو یہ گناہ نظر آئے ہیں۔ یہ مشق کہلاتے ہیں۔

اورعصیان ایسے گناہ کو کہتے ہیں جوسا منے نظر نہ آئے۔ جیسے جھوٹ ہے ، نبیبت

ہے،ان کا وجودتو تہیں ہے جونظرا ہے۔

#### شانِ نزول:

اگلی دوآیوں کا شان نزول اس طرح ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی انتہائی شریقتم کا آ دمی تھا۔شکل دصورت، قد وقامت اس کی ایک تھی کہ د کیھنے والا آ دمی اس کو دکھ کرمرعوب ہوجا تا تھا۔ اسلام کے خلاف اور آنخضرت یک تی تھی کے خلاف عداوت میں اس نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ آنخضرت یک تی تھی کے متعلق اس خبیث نے '' اول'' کا لفظ بھی استعال کیا جوقر آن کریم میں موجود ہے۔ اس کے متعلق صحابہ کرام مَدُنِّتُم نے آپ نظر بھی استعال کیا جوقر آن کریم میں موجود ہے۔ اس کے متعلق صحابہ کرام مَدُنِّتُم نے آپ نظر بھی استعال کیا جوقر آن کریم میں موجود ہے۔ اس کے متعلق صحابہ کرام مَدُنِّتُم نے آپ نظر بھی کو مشورہ دیا کہ حضرت! اس کے گھر جا کر اس کو اسلام کی دعوت دیں۔ بیاس وقت کی بات ہے جب اس نے ظاہری طور پر کلم نہیں پڑھا تھا۔ گھر وشمن بھی آ جائے تو لوگ حیا کر تے ہیں کہ میرے گھر آگیا ہے۔ تو حضرت! آپ میٹر بھی ہم پڑجا کر وعوت دیں اسلام کی۔ اتمام ججت بھی ہوجائے گی اور شایداس کی شرار تیں بھی مد ہم پڑجا کمیں۔ فرمایا

تھیک ہے چلتے ہیں۔آنخضرت بنائیلی اینے گدھے پرسوار ہوکرجس کا نام تحفیر تھااس کے باس گئے۔ صحابہ کرام مُنتِظِة آپ عَلْقِينَ کے ساتھ بیدل چل رہے تھے۔ وہ باہرا بے وْرِے مِن بیشااینے ساتھیوں کے ساتھ کیس مارر ہاتھا۔ جب آنخضرت مَنْ اَلْمِنْ وہاں بہنچ تو اس نے اپنی ناک بند کر کے کہا کہ اپنے اس گدھے کو پیچھے کرد کہ مجھے اس کے پینے کی بد ہوآ رہی ہے۔ بد بخت نے آنخضرت مُنگِیا کونہ بہجانا کہ بیکون شخصیت ہیں۔ مُفیر گدھے کے برابربھی اس کوشعورہیں تھا۔اس گدھے کا حال پیتھا کہ جب آنخضرت مَثَلِیّاتُے د نیاہے رخصت ہوئے تو بہ گدھا بڑا ہر بیٹان ہوا۔ بھی مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوجاتا، بھی از واج مطہرات کے حجرے کے سامنے آ کر کھڑا ہوجاتا، بھی کسی جگہ، بھی کسی جَلَد كُورًا مُوكراً تَحْضرت مَنْكِيَّاكُ كا انتظار كرتاجب عفير كدهے نے سمجھا كه آب مَنْكِيَّكُ ونيا میں نہیں رہے تو اس نے ایک اونے ٹیلے سے اپنے آپ کوگر اکر خود کشی کرلی۔حیوان مكلّف نہيں ہوتا كہ اس يركوئي قانون لا گوہو۔ليكن اس گدھے ابن الى كوآپ ﷺ كى بیجان نہ ہوئی۔ کہنے لگا ہے اس گدھے کو چھے ہٹا ؤ مجھے اس کے بسینے کی بد ہوآ رہی ہے۔ عبدالله بن رواحه رُولته نے کہا کہ اللہ کی قتم! آپ مَنْ اللّٰہِ کے گدھے کی بوتیرے سینے سے اچھی ہے۔ تو ابن ابی کے ایک ساتھی نے جواب دیا۔ طرفین سے جملوں کا تبادلہ ہوا بہاں تک کہلزائی شروع ہوگئی ، لاٹھیاں ، جوتے بھی چلے ۔اس لڑائی میں عبداللہ بن انی کی برادری کےمسلمان بھی تھے ۔ تحقیق حال کے بغیر برادری سٹم کے تحت وہ بھی لڑا گی میں شریک ہو گئے ۔ اِدھربھی مسلمان اُدھربھی مسلمان شریک ہیں ۔ اس موقع پر بیآ بیتیں ا نازل ہوئیں۔

فرمایا وَإِنْ طَآبِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اورا كردوكروه ايمان والول ميس =

افْتَتَكُوا آپس من ازيري ، جَمَّر يؤي فَأَصْلِحُوابَيْنَهُمَا تُوان وونول كورميان صلح کراوو خَانُ بَغَتْ إِحُدْمَهُمَا کِس اگرزیاوتی کرےان میں سے ایک گروہ عَلَی الأخرى ووسرے يريم تجھے ہوكہ يركروه زيادتي كررہائے فَقَاتِلُوالنَّتِيٰ تَبْغِوْنُ پس تم لڑواس گروہ کے ساتھ جوزیادتی کرتا ہے۔سب مل کراس کے ساتھ لڑو کہ اس کا دماغ ورست موجائ حَتْى تَفِي عَ إِنَّى أَحْرِاللهِ يهال تك كداوث آئ الله تعالى ك تحکم کی طرف۔۔جب تک وہ رب تعالیٰ کے حکم کوشلیم نہ کرے اس باغی کے ساتھ لڑو فیان فَيَاءَتْ لِينِ الرُّوهُ كُرُوهُ لُوثُ آئِ اللّٰهُ تَعَالُىٰ كَتَكُم كَي طَرِفٌ فَأَصْلِهُ وَابَيْنَهُمَا لَوْ صلح کرا دوان دونوں کے درمیان بیانعہ ڈیل عدل کے مطابق وَاَقْیِنطُوْا اور انصاف کرد جھیل کروکس کی زیادتی ہے، ظالم کون ہے؟ مظلوم کون ہے؟ محقیق کر کے مظلوم كاساتھ دوظالم كےخلاف لژو إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنِ ﴿ اِجْتُكَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔اسلام آپس کی لڑائی کو پیندنہیں کرتا۔اور ضابط سے ہے کہ اگر دومسلمان آپس میں لڑیڑیں تو ان کا تماشاند دیکھو بلکہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہاں تک کہا گردو بیے بھی آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں توان کا بھی تماشا نہ دیکھو کہ کیسے لڑتے ہیں؟ بلکہ ان کے درمیان صلح کراؤ ،لڑائی ہے الگ کرا دو۔حتیٰ کہ اسلام تو چانوروں کی لڑائی کوبھی گوارانہیں کرتا۔

جانوروں کوآپس میں لڑانے ہے آنخضرت مَنْ اللّٰجِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

توفر مایا الله تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ اِلمَّا الْمُؤْمِنُونَ اِلْحُوا اللهُ عَلَى اللهُ الله

are the left of the

يَّا يَهُا الَّذِيْنِ الْمَنُوا الدوه الوَّوجوا يمان اللهُ وَ الْمَنْ الْمَنْ وَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ ال

اے وہ لوگوجوا یمان لائے ہو اجْتَنِبُوا بَحِتْم كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ بہت سے كَمَانُول سِي إِنَّ بَعْضَ الظَّرِيِّ إِنْهُ مِي مِنْكُ بِعَضَ كَمَانَ كَنَاهُ بِينَ وَلَا تَجَسَّسُوا اورنه جاسوى كرو وَلَا يَغْتَبُ بَّعْضُكُمْ بِعُضًا اورنه غيبت كريم میں سے بعض بعض کی ایکیٹ آ کا کھنے نے کیاتم میں سے کوئی بہند کرتا ہے أَنْ يَا كُلَ لَحْمَا خِيْهِ مَيْتًا كَهُما عُاسِينِ مرده بِمَا لَى كَاكُوسْت فَكَرِهْ مُوْهُ يس تم ال كونا يستدكرت مو وَاتَّقُواالله اور دُروالله تعالى سے إِنَّ الله تَوَابُ رَحِيْدُ بِهِ الله الله تعالى توبةول كرنے والا مهربان ب يَاتُها النَّاسُ السانو إنَّاخَلَقُنْكُمْ مِنْ ذَكَرِقًا نَتْي بِي السَّانُو إِنَّاخَلَقُنْكُ مُ نَعْمَ كُو پيداكياايك مرداورايك عورت س وَجَعَلْنْ عَيْمُ مُوبًا اور بنائے ہم نے تمهارے بڑے قبلے وَقَبَالِلَ اور حِموثِ قبلے لِتَعَارَفُول تاكم آپس مِس جان بہوان رکھو اِنَّ اَکْرَ مَکْمُ عِنْدَاللهِ بِشُکْتُم مِس سے زیادہ عزت والاالشرتعالى كے ہاں وہ ب أَنْظَ كُو جوتم مِن برامتى ب إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهُ خَبِيْرٌ بِهِ شِكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ جِانِيْ والاخْبِرر كَصْے والا ہے۔

ربطِ آيات :

ان آیات سے پہلی آیات میں اس چیز کابیان تھا کہ اگر مومنوں کے ووگروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرا دو۔ آج کی آیات میں اللہ تعالی نے بعض ان چیز وں کا ذکر فرمایا ہے جولڑ ائی کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کسی کا غداق اڑا تا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کسی کا غداق اڑا تا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کسی کا غداق اڑا تا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ آئی ماللہ فیز سے اللہ فیز

آج سے چارون پہلے کی بات ہے تم نے اخبار عملی پڑھا ہوگا کہ منگری کے ایک طفیے باز (منخرے) نے ایسے تسخر کے کہ چھآ دمی موقع پر بہتے بہتے مرگئے۔ تو منخرہ کرنا جرام ہے کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہے۔ فرمایل وَلَائِسَآجُ فِینَ نِسَاءً اور نہ عور تمل ورسری عورتوں سے شخصا کریں۔ کیوں؟ عَلَی اَن یَکُنَّ خَیْرا اِسْنَعْنَ مَمَان ہے یا اُن ہے بہتر ہوں۔ جن کے ساتھ شخصا کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے بہتر ہوں۔ جن کے ساتھ شخصا کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے بہتر ہوں۔ جھڑے کا دوسر اسب : وَلَا تَلْمِ اَنْ اَنْ اَلْفَ سَنَے نَہ اور نہ عیب اُنْ وَلَا عَلَیْ اِلْمَ اَنْ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اَلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمَ اِلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اللّٰمِ اِللّٰمُ اللّٰمُ واللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

واقعہ: امریکہ میں ایک کالے رنگ کا آدمی تھا۔ پہلے اس نے اپنانام محمد رکھا پھر نبوت کا دعویٰ کردیا۔ نبوت کے دعوے کے بعد اس نے کہا آدم ملائے کی اولا دصرف کالے بین اور یہ گورے شیطان کی اولا دعیں۔ اس کا بیٹا تھا محمد دین ، بڑا سمجھ دار تھا۔ اس نے کہا کہ میر اوالد کا فرے اوراین تو م کی اصلاح کی۔

اس کی دوسری تغییراس طرح کرتے ہیں کہ اگرتم کسی پرعیب لگاؤ گے کہ تو ایسا ہے تو اسب تم اپنے او پرعیب لگوانے کا فوجس بھی جواب دے گا اور کے گا تو بھی ایسا ہے۔ تو اب تم اپنے او پرعیب لگوانے کا خودسب سے ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپنے مال باپ کو گالیاں نہ دو۔ کسی نے بعد جھا حضرت! اپنے مال باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے مال باپ کو گالی دو گے وہ تم تھاری مال اور تم تھا رے باپ کو گالی دے گا تو گویا تو نے اپنے مال باپ کو خود گالی دی ہے۔ لیکن خدا بناہ! آج تو براہ راست بھی مال باپ کو گالیاں دینے والے موجود ہیں، مارنے پیٹنے والے موجود ہیں۔ مارنے پیٹنے والے موجود ہیں۔ اور کسی پرعیب لگانا بید وسر اسب ہے اور انی کا۔

 الظّٰلِيهُ وَنَ پَس بَهِي لُوگ بَيْنَ ظَالَم - ايبا كرنے بِس اس نے بندے كا بھی حق ضائع كيا كہ اللہ تعالىٰ اللہ تعالىٰ كاحق اس طرح ضائع كيا كہ اللہ تعالىٰ اللہ تعالىٰ كاحق الله تعالىٰ كاحق ضائع كيا كہ اللہ تعالىٰ كاحق ضائع كيا كہ اللہ تعالىٰ كاحق ضائع كيا - في منع فرمايا كہ كى كوئميندا، كدو وغيرہ نہ كہواوريہ بازنہيں آيا تو اللہ تعالىٰ كاحق ضائع كيا كہ اس كوئر بالقاب سے يادكيا - للہذا تو بدو حقوق سے ہوگ - اور بندے كاحق ضائع كيا كہ اس كوئر بالقاب سے يادكيا - للہذا تو بدو حقوق سے ہوگ - آیک اللہ تعالىٰ سے مائے گا كہ اسے پروروگار! تو نے بچھے منع كيا تھالىكن مجھے عافى كرد ہے ۔

آ ادراس آدمی ہے بھی معافی مانگو کہ بھائی جی! میں نے غلطی سے یہ الفاظ کیے ہیں مجھے معافی کردیں۔ جب الفاظ کیے ہیں مجھے معافی نہیں مائے گا تو بہیں ہوگی محض تو بہتو ہہ کہنے کا تو بہیں ہوگی محض تو بہتو ہہ کہنے کا تبکیہ فائدہ نہیں ہے۔

جھڑے کا چوتھا سبب ہے بدگانی: اللہ تعالی فرماتے ہیں یَا یُٹھا الَّذِین اَمنُوا

اے وہ لوگو جوا بمان لائے ہو الجنّز بنوا کے شیری الظّن بچتم بہت سارے گمانوں

ہے۔ کس کے بارے میں بدگمانی بھی گناہ ہے اور بدگمانی بھی انسان کولڑائی تک پہنچاد بی ہے۔ برسلمان کوائے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا جا ہے۔ ایک آدی ایک بات کرتا ہے اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں ہوتا گر دوسرا آدمی اس کوخواہ تخواہ تھنچ کر بات کرتا ہے اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں ہوتا گر دوسرا آدمی اس کوخواہ تخواہ تھنچ کر بات کرتا ہے اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں ہوتا گر دوسرا آدمی اس کوخواہ تخواہ تنج کرتا ہے اور برنطیق کرتا ہے یا اپنے عزیز وال پر منطبق کرتا ہے تو بیرام ہے۔ ایسی بدگمانی جائز اسپنارے۔

حدیث پاک میں آتا ہے گُطُنُو اللَّمُو مِنِیْنَ حَیْرًا "مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔" کسی نے کوئی بات کی ہے یا کوئی کام کیا ہے تواس کوا چھے ل پرمحمول کرویہ نہ کہوکہ اس نے یہ بات میری ضد میں کی ہے۔ یہ بدگمانی بعض دفعہ لڑائی تک پہنچادی ہے نہ کہوکہ اس نے یہ بات میری ضد میں کی ہے۔ یہ بدگمانی بعض دفعہ لڑائی تک پہنچادی ہے

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ الْمُدِّ لِعَصْ كَمَانَ كَنَاهِ مُوسَتَهِ مِينٍ -

الرائى كايانيوان سبب كى جاسوى كرنائ فرمايا قَلَاتَ جَسَّمُوا اور حاسوی نہ کروکسی کی۔ ایک آ دمی کمرے میں جیٹھا اپنا کام کرر ہاہے کوئی آ دمی اس کی جاسوی کرے کہ دیکھو بیکیا کررہا ہے۔ اس کو جب علم ہوگا تو وہ کیے گاتم کون ہوتے ہو ہاری ۔ تگرانی کرنے والے؟ تو لڑائی ہوگی ۔ یا کسی کے گھر کے حالات کی جاسوسی کرنا ، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لڑائی کا سبب ہے۔ ہاں! اسلامی حکومت مجرموں کے بارے میں ، باغیوں کے بارے میں جاسوں چھوڑے کہ دیکھوکیا کررہے ہیں تووہ بات علیحدہ ہے۔ الرائي كاج صاسب غيبت ب: فرمايا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بِعُضًّا اورنه غيبت کرےتم میں سے بعض بعض کی۔ نیبت کہتے ہیں کہسی کے اندر سچے مجے عیب ہے اورتم اس کواس کی چیچہ بیچھے بیان کرتے ہو، بہغیبت ہے۔اوراگراس میں عیب نہیں ہےاورتم اس کے ذیعے لگاتے ہوتو اس کو بہتان کہتے ہیں رتو غیبت کہتے ہیں کہ کسی میں واقعی عیب اور خامی ہواں کواس کی پشت بیجھے (غیرحاضری میں ) بیان کیا جائے ۔مثلاً: کوئی چور ہے، زانی ہے، جو بے باز ہے یا اس طرح کا کوئی اور عیب اس میں ہے تو اس کی عدم موجود کی میں اس کا ذکر محروتو ہے غیبت ہے اور بڑا گناہ ہے ۔ البتہ بعض مقامات اور حالات میں شریعت نے اجازت دی ہے کہتم اس کی عدم موجود گی میں اس کے عیب بیان کر سکتے ہو۔ مثلًا تحسی آ دمی نے تسی کے ساتھ زیادتی کی ہے بظلم کیا ہے اور میمظلوم مفتی ہے مسئلہ یو چھتا ہے کہ فلاں نے بیہ بات کی ہے ، فلاں نے بیکام کیا ہے مجھے اس کا تھم بتلا ئیں میں کیا کروں؟ تو اس موقع برعیب بیان کرنا جائز ہے۔ یا قاضی اور جج کے پاس دادری کے لیے جائے اس کے سامنے عیب بیان کرے کہ فلاں آ دمی نے میرے ساتھ یہ بیزیادنی کی

ہے اس کا مداوا کیا جائے۔تو میکھی جائزے۔

اگرکوئی آدمی دوسرے آدمی سے مشورہ طلب کرے تو مشورہ دینے والاحقیقت کو فلا ہرکرنے کے لیے عیب بیان کرئے جائز ہے۔ مثلاً: ایک آدمی کہیں دشتہ کرنا چاہتا ہے اور ان کے حالات سے واقف نہیں ہے تم سے مشورہ کرتا ہے اور تم ان کے عیوب ظاہر کرتے ہوکہ وہ اجھے اخلاق کے ما لک نہیں ہیں اور ان میں سدید برائیاں ہیں۔ وہ بدعقیدہ لوگ ہیں، بدعتی ہیں، تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ یہاں ایک آدمی کی خیرخوائی مقصود ہے۔ یہاں پر شمصیں تو اب ملے گاگناہ نہیں ہوگا۔ یابا ب ایپ بیٹے کو مجھا تا ہے یا دوست اپنے دوست کو سمجھا تا ہے کہ تو جن لوگوں کے ساتھ بھرتا ہے، بیٹھتا ہے وہ جواری اور نا جائز فروش کو سمجھا تا ہے کہ تو جن لوگوں کے ساتھ بھرتا ہے، بیٹھتا ہے وہ جواری اور نا جائز فروش ہیں، بدکردار ہیں، ان کے ساتھ مت جیٹا کر، تو یہ بھی جائز ہے کہ ان کوان کے شر سے بیانا ہے۔ ہاں! اگرکوئی شرعی مقصد نہ ہواور محض دل کی بھڑ اس نکالنی ہواور کسی کے عیب بیانا ہے۔ ہاں! اگرکوئی شرعی مقصد نہ ہواور محض دل کی بھڑ اس نکالنی ہواور کسی ہواور کسی بیان کر ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔

فرمایا آئیجباً عَدْ کُمْ اَنْ اَکْ لَمْ عَدَا خِیْهِ مَیْتًا کیاتم مِن ہے کوئی پندکرتا ہے کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت فی کے ہفتہ وہ پس تم اس کونا پندکرتے ہو۔
آنخضرت مَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کا گوشت فی خیبت کرتے ہوئے س لیا۔ وہ روز ہ سے سے آنخضرت مَنْ اِنْ اِنْ اِنْ ایا کہ تمہاراروزہ ٹوٹ گیا ہے اس کی قضا لوٹانا۔ امام سفیان توری مینیہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ بچ کی غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ۔ دوسرے فقہائے کرام بوات فرماتے ہیں کہ بچ کی غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ۔ دوسرے فقہائے کرام بوات ہو ای کہ روزہ نہیں ٹوٹا البتداس کا اجرد تواب ختم ہوجاتا ہے۔

تو غیبت کرنے والے کو یوں مجھو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھار ہاہے۔ وہ

ساہنے ہوتا توشمصیں دوہاتھ دکھا تا۔ وہ تو غیب ہے۔مردے کے ساتھ تشبیہ بیہ ہے کہ مردہ سیجینبیں کرسکتا اور رہھی کچھنہیں کرسکتا کہ غائب ہے۔غیبت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے كاراس تك بات نبيس پيني جس كي غيبت كي كي بواب بيصرف الله تعالى كاحق بــــ سيح دل سے توبہ كر سے اللہ تعالى معاف كرد ہے گا۔ اور اگر اس كوعلم ہو گيا ہے بالواسطہ يا بلا داسطہ کہ فلال نے میری غیبت کی ہے تو پھراس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔اس ہے معافی مائے بغیر معافی ہیں ہوگی کہ اس کاحق مارا ہے۔اللہ تعالی ہے بھی معافی مائے كَا اور بندے سے بھی وَاقَقُو اللّٰهَ اور ڈروالله تعالیٰ سے إِنَّ اللّٰهَ تَوَّ اللّٰهِ وَحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ جتنے گناہ بیان ہوئے ہیں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔لہٰذااللّٰہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فر مایا ے یّانیّاالنّاس اے انسانو!تم ایک دوسرے کوتقیر کیوں بچھتے ہو انّاخَلَقَنْ کُند قِرِ نَ ذَكِرِقَ أَنْهُ بِ بِي ثُلُ بِم نِتَهِ صِي بِيداكيا بِ ايك مرداورايك عورت بـ مرد حصرت آدم مَالَظِيم مِين اورعورت حضرت حوا عينامناغ مِين \_تمهاري نسل أهمي تك جبينجق ہے۔تم سب انسان ہوا یک دوسرے برفخرتو تب کرو کہ پچھانسان ہوں اور پچھ غیر انسان ہوں۔جیسے جعلی نبی نے کہا تھا کہ یہ گورے شیطان کی اولا دہیں اور ہم کالے آ دم کی اولا د ہیں۔ جب تم سارے آ دم ملائیے کی اولا د ہوتو ایک دوسرے پر فخر کرنے کا کیا مطلب

حضرت ابوسعيد خدرى رئات بروايت بكر آنخضرت مَالْكِيْلُ ن فر مايا لا قَنْحُورَ اللهُ ا

عاصل ہےتم سب آ دم کی سل ہے ہواور آ دم کومٹی ہے بیدا کیا گیا ہے۔ "فضیلت کی وجہ آ گے آرہی ہے۔ تو فر مایا ہم نے تعصیل پیدا کیا ایک مرداور ایک عورت سے وَجَعَلْ کُف شَعَهُ يًا - شَعُوب شعب كي جمع م، براقبيله - وَقَبَا بِلَ اور قبائل قبيلة كاجمع ہے، جھوٹا قبیلہ معنی ہوگا اور بنائے ہم نے تمہارے بڑے قبیلے اور چھوئے قبیلے۔ حچوتے برے تبیلوں میں شمصیں تقسیم کیا لیّعَارَ فَوَا تاکہم آپس میں جان پہیان رکھو۔ یہ قبلے شناخت کے لیے ہیں۔جیسے قریش ہڑا قبیلہ ہے آ گے اس کی شاخیں ہیں۔کوئی بنو عبرشس ہے کوئی بنونوفل ہے، کوئی بنوفزارہ ہے۔جس طرح جات ایک خاندان ہے آ گے اس کی شاخیں ہیں ،کوئی چیمہ ہے ،کوئی چھہ ہے ،کوئی تارز ہے۔دنیا کے معاملات ہیں ، شادی بیاہ ہیں، جھکڑے ہیں،مقدمے ہیں،ان میں تفتیش کی ضرورت ہے، شناخت کی ضرورت ہے تو ان نسبتوں ہے شناخت ہوگی ۔ ویسے تو ایک نام کے کئی آ دمی ہوتے ہیں ولدیتیں بھی مل جاتی ہیں۔تو اللہ تعالیٰ نے حصو نے بڑے خاندان بنائے جان بہجان کے لیے۔اس کے ساتھ فضیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔فضیات تقوی اور پر ہیز گاری کی وجہ ے ہے۔ فرمایا اِنَّ اَ کُورَمَکُمْ عِنْ دَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ والا الله تعالیٰ کے ہاں دہ ہے جوتم میں برامتی ہے۔ جاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق ركهتا ہويہ

ہندوستان میں ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں مولانامفتی کفایت الله صاحب میں ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں مولانامفتی کفایت الله صاحب مین نے سیدوں کوان کی جو تیاں سیدھی کرتے ہوئے ، وہ نائی خاندان سے مولے دیکھا ہے۔ حضرت مولانامفتی فقیر الله صاحب مرحوم ومغفور موجی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بیدونوں حضرات حضرت شنخ الہند میں بیا گردوں میں سے تعلق رکھتے تھے اور بیدونوں حضرات حضرت شنخ الہند میں بیا گردوں میں سے

جیں۔ یہ چیتے ہیں، نائی ہویا مو جی ہواس میں گناہ یا تواب کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں!

نائی اگر ڈاڑھی مونڈ کے اجرت لےگا، بودے (انگریزوں ایسے بال) بنا کراجرت لےگا

تو یہ جرام ہے اگر چہ عیسائی کی ہی ڈاڑھی کیوں نہ مونڈ ھے۔ ٹھیک ہے وہ عیسائی ہے گری تو

مسلمان ہے۔ قاعدے کے مطابق ٹنڈ کرے، مونچیس کائے، ناخن کائے، یہ چیشہ ہاس میں ٹواب ہے گناہ اس وقت ہوگا جب اس میں ٹرائی آئے گ

اس میں تواب ہے گناہ کوئی نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہوگا جب اس میں ٹرائی آئے گ

ان الله عَلِيد ﷺ نَبْرُ بِ بِ مُنک اللہ تعالی جانے والا خبرر کھنے والا ہے۔ وہ تمہاری نیموں کو جانتا ہے اور تمہارے وہ تمہاری نیموں کو بات کونہ مولانا ور رہ تعالی کے ساتھ ہے اس بات کونہ مولانا اور رہ تعالی کے ساتھ ہے اس بات کونہ مولانا ور رہ تعالی کے ساتھ ہے اس بات کونہ مولانا اور رہ تعالی کے ساتھ ہے اس بات کونہ مولانا اور رہ تعالی کے احکام کونہ مولانا۔

199619961996

قَالَتِ الْكَعْرَابُ الْمُكَا عُلُ الْمُكَا عُلُ الْمُكَا عُلُوكِمُ مُوْلُولِكُمْ وَالْكُولِمُ الْمُكَا عُلُولِكُمْ وَالْكُولِمُكُمْ وَالْكُولُمُ وَالْكُولُمُ وَالْكُولُمُ وَالْكُولُمُ وَالْكُولُمُ وَالْكُولُمُ وَالْكُولُمُ وَالْكُولُمُ وَالْكُولُمُ وَاللّهُ عَفُولً اللّهُ وَكُلُولُمُ وَاللّهُ عَفُولً وَكَلُولُمُ وَاللّهُ وَكَلُولُمُ وَاللّهُ عَفُولًا وَكَلُولُمُ وَاللّهُ وَكَلّمُ وَلَا اللّهُ وَكُلّ اللّهُ وَكَلّمُ وَلَا اللّهُ وَكُلّمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلّمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلّمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلّمُ وَلَا اللّهُ وَكُلّمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلّمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُلّمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلّ اللّهُ اللّهُ وَكُلّمُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُلّمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

بخشفوالا م رَحِيْمُ مهربان م إنَّ مَاالُمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ يَحْمَا بات م مومن وه بيل أمنوا بالله ورسوله جوايمان لائم بي الله تعالى براوراس كرسول يه شُعَّلِمُ يَرْتَابُوا كِم انهول في شكنيس كيا وَجُهَدُوا اور جهادكيا أتعول في يأمُوَالِهِمُ اليِّعالول كماته وَأَنْفُسِهِمُ اورائي جانول كماته فِ سَبِيْلِ اللهِ اللهِ تعالى كراسة من أولَمِكَ مَدَ الصِّدِقُونَ بِهِ اللَّهِ عِلَى آبِ كِهِ دِينَ التَّعَلِّمُونَ اللَّهَ كَياتُم بتلات بوالله تعالى كو بدين كم ابنادين وَاللَّهُ يَعْلَمُ طالاتكم الله تعالى جانتام مَافِي السَّلُوتِ جُو يَجُمَّ الول مِن مِ وَمَافِي الأَرْضِ اورجو يكهزين من به وَاللهُ بِكُلِ شَي عَلِيدً اور الله تعالى بريز كوجا تا ب يَمُنُّونَ عَلَيْكَ ياحمان جَلَاتِ بِين آبِي أَنْ أَسْلَمُوا كروهمملان مُوكِّ إِن قُلْ آبِ كَهِ دِين لَاتَمُنُّوْاعَكَ مَا صَان جَلَا وُمُحَدِير السُلَامَكُ السِينَ اسلام كا بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ تعالى في احسان کیا ہے تم پر آئے عَدْ سُکتر کہ ہدایت دی تم کو بِلْإِیْمَانِ ایمان ك لي إن كُنْتُعْ طِيفِيْنَ الرَّهُومِ عِي إِنَّ اللهُ بِاللهُ اللهُ تَعَالَىٰ يَعْلَمُ جَانِتَا ﴾ غَيْبَ الشَّمُونِ غيب آسانون كا وَالْأَرْضِ اورزين كا وَاللَّهُ بَصِيرٌ اور الله تعالى و يَحْمَا عِيمَا اللَّهِ يَكُونَ جوتم کرتے ہو۔

# أتخضرت متليني كامال غنيمت تقسيم كرنان

کافروں کے ساتھ جہاد میں فتح ہوجانے کے بعد جوان کا مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کے پانچ سے کیے جاتے سے پانچواں حصہ تمس کہلاتا تھا۔ چار جھے مجابدین میں تقسیم ہوتے سے اور تمس پر اللہ تعالیٰ کے تعلم کے مطابق جیسا کہ دسویں پارے کی ابتداء میں فدکور ہے آنخضرت میں گئے کا کنڑول ہوتا تھا۔ اس میں آپ منظم ابی خرج کرتے سے اور اپنے قربی رشتہ داروں پر بھی اور میں مسینوں ، بیواؤں ، مسافروں پر بھی خرج فرمانے سے۔ وہ آپ میں گئے کی صواب میں ہوتا تھا جس کو جتنا چاہیں دیں ۔ اب بھی امیر لشکر کواس کا حق ہے کہ میں جہاں چاہے دیا جس کو جتنا چاہیں دیں۔ اب بھی امیر لشکر کواس کا حق ہے کہ میں جہاں چاہے دیا تھا جس کو جتنا چاہیں دیں۔ اب بھی امیر لشکر کواس کا حق ہے کہ تمس جہاں جاہے دیا تھا داری کے ساتھ خرج کر سکتا ہے۔

ی شوال کے مبینے میں غزوہ حنین پیش آیا تھا جس میں سلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھے ابتداء میں سلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے مگر ساتھ تی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور بڑا مالی غیمت ہاتھ آیا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ چالیس ہزار کر بیاں ، چوبیس ہزار اونٹ اور منوں کے حساب سے سونا ، چاندی غیمت میں ملا۔ جولوگ نے مسلمان ہوئے تھے آپ بیٹی فیلئے نے ان کو کافی ، کافی مال دیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اقرع بن حالیس جوالیک سروار تھے۔ قرمایا اس کو سواونٹ دے دو عیمین بن حصن کوفر مایا سواونٹ دے دو میمین کو بچاس اونٹ دیے گرانسار مدینہ کو پھونہ ہوتا ہے کہ آنخسرت مالی گئے پراپی معلوم ہوتا ہے کہ آنخسرت مالی کی پراپی براوری کو بچاس اور سے کہ آنخسرت مالی کے براوری کو بچاس اور ہمیں کی ہواونٹ اور سے کہ کون نال میں کہ کوسواونٹ اور سے کا خون نیک رہا ہے۔ ہوئی نیک کافروں کا خون نیک رہا ہے۔

آنخضرت عَلَيْنَ كُوعُم ہوا تو آپ عَلَيْنَ نے انصار مدینہ کوایک جگہ جمع فر مایا اور فر مایا کہ انصار کے سوااور کوئی بہاں نہ ہو۔ آپ عَلَیْنَ نے نے فر مایا کہ جمعے شکایت بینی ہے کہ تم نے بیکھا ہے کہ آنخضرت عَلَیْنَ پر براوری کی مجبت عالب آگئی ہے اور کسی کوسواونٹ اور کسی کو پر پال اونٹ دیئے ہیں۔ کیا واقعی تم نے بیات کہی ہے؟ جو بجھ دارصا حب رائے تھے وہ بولے کہ حضرت ! ہم نے تو یہ بات نہیں کی۔ البتہ چندنو جوانوں نے یہ بات کہی ہے کہ کافروں کی صور یاں ہم اڑا تے ہیں اور مال ان کول گیا۔

آنخضرت مُنْكِيَّةُ نے فرمایا کہ تمہاری خدمات اور قربانیوں کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ یہ جو پچھ میں نے دیا ہے ان کو خدمت کے صلے میں نہیں دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ہے مومن ہو تم سے میں بچھ ملے یا نہ طے تمہارے ایمان میں پچھ فرق نہیں آئے گاتم مومن ہی رہو گے۔ یہ جو نے نے مسلمان ہوئے ہیں میں نے ان کوتالیف قلب کے لیے دیا ہے تا کہ ان کے دل فرم ہو جا کیں اور وہ دین پر قائم رہیں مرتد نہ ہو جا کیں العیا قباللہ تعالی ۔ کسی شے کے صلے میں نہیں دیا۔ عربی کامشہور مقول ہے:

اً لِّإِنْسَانُ عبد الاحسان

﴿ انسان احسان کے پنچے دیا ہوتا ہے۔ ﴾

محسن کے سامنے آئکھیں نیچی ہوجاتی ہیں۔انسار مدینہ بناؤ کیاتم اس پرراضی نہیں ہوکہ ہے لوگ اپنے گھروں میں اونٹ بمریاں لے کر جائیں اور تم رب کے رسول کو لے کر جاؤ۔ سب نے کہا حضرت!ہم راضی ہیں۔

ابتداء میں تالیف قلب کے لیے کافروں کو بھی زکوۃ دینی جائز تھی کہ مسلمان تھوڑے متحے ، کمزور مجھے کہ اس طرح کافروں کے دل نرم ہو جائیں گے اور مسلمان ہو

جائیں گے۔اب جمہوراہل اسلام کے ہاں تالیف قلب کے لیے زکو ہنیں دی جاسکتی۔

کیونکہ اب مسلمان افرادی لحاظ سے تھوڑ ہے نہیں ہیں اوراس وقت جو نئے ہے مسلمان

ہوتے تھے ان کو بھی تالیف قلب کے لیے آپ مقالیق پیر امال) دے دیے تھے۔

دیہا تیوں نے سنا کہ جومسلمان ہوتے ہیں ان کوانعام ملتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ سے دور دور

کے دیہاتی بچاس میل ہو میل ، کوئی دوسومیل کے رہنے والے تھان تک جب بی جبریں

پنجی کہ آپ مقالیق کھومنوں کو تھے دیے ہیں وہ بھی آگئے اور کہنے لگے ہم بھی مومن ہیں۔

اس کا ذکر ہے۔

فرمايا قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَنًا ويهاتيون في كها، ويهات من ربي والون في کہا ہم ایمان لائے ہیں ہم بھی مومن ہیں ہمیں بھی کچے دو۔رب تعالیٰ نے فرمایا میل اے بی کریم مَنْ اِی اَ اَ اِی کہدیں لَدُتُوْمِنُوا تُم ایمان مِس لائے وَلْدِنْ فَوْلُوْا أنه لننا ليكن تم بيكبوكه بم مسلمان موئ بين بهم نے اسلام كا اظهار كيا ہے كھ لينے کے لیے۔رب تعالی ہے بہتر کون جانتا ہے اس کو ہر شے کاعلم ہے۔ قبیلہ بنو اسد بقبیلہ بنو غطفان جواسلام کے سخت مخالف تعصرف اونث ، بکریاں ، سونا ، جاندی لینے کے لیے انھوں نے بیدڈرامہ رجایا کہ اُمنا ہم ایمان لائے ہیں۔آپفر مادی تم ایمان ہیں الائكين كهوكه بم في اسلام كالظهار كياب وَلَمَنا يَدْخُلِ الْإِيْمَانَ فِي قَلْوَيِكُمْ اور ابھی تک ایمان داخل نہیں ہواتمہارے دلوں میں۔ایمان والے ایمان کا ڈھنڈورائمیں یٹتے۔مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالی کاشکرا داکرے کہ اس نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کی دولت لینے کے لیے ایمان کا اظہار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی و ولت نہیں ہے۔ پھر پیرابدالآیا د کی دولت ہے۔ دائمی زندگی اس دولت کے ساتھ

شیخ گی۔ دنیا کی دولت دنیای میں رہ جائے گی۔ جن لوگوں نے حلال یاحرام طریقے ہے اربول کھر بوں روپے کمائے ، کیاساتھ لے گئے ؟ کسی کوکفن نصیب ہوتا ہے ادر کسی کوکفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔انسان کے ساتھ ایمان اور عمل صالح جاتا ہے۔

نیک آدی قبر میں فرشتوں کے سوال وجواب سے فارغ ہوتا ہے تو ایک انتہائی
خوبصورت آدی اس کے سامنے آجا تا ہے۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ کیے آئے ہو؟ تیر بے
جیسا خوب صورت آدی تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا حالانکہ میں دنیا میں بڑا گھو ما پھرا
ہوں۔ وہ کہتا ہے تم مجھے نہیں پہچا نے آئ عَمْلُت العَسْلِيْمُ '' میں تیرانیک عمل ہوں۔''
اگر بدکار، ہُر اآدی ہے تو اس کے سامنے کر یہدالمنظر، ہُری صورت والما آدی آتا ہے۔ اس
کے بدن اور کیڑوں سے بد ہوآری ہوتی ہے تھے تکلیف وینے کے لیے آگیا ہے۔ وہ کہتا ہے تو
بہلے کیا کم تکلیف ہوری ہے کہتو تکلیف وینے کے لیے آگیا ہے۔ وہ کہتا ہے تو
دولت نہیں ہیچانا میں تیرائر اعمل ہوں۔ تو ایمان ہڑی دولت ہے اور اس سے بڑھ کرکوئی
دولت نہیں ہے۔

توفرمایا آپ کہ دویں تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَ اِن تَطِینتُواللهُ اورا گرتم اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ کی ورک ہے، اخلاص کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ کی ورک ہے، اخلاص کے ساتھ کا یکٹیٹ کے قرائے نہیں کی کڑے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں پچھ بھی بلکہ تہارے اعمال میں پچھ بھی بلکہ تہارے اعمال میں لیکھ بھی بلکہ تہارے اعمال میں لیکھ بھی بلکہ تہارے اعمال میں لیکھ بھی بلکہ تہارے اعمال میں بیکھ بھی بلکہ تہارے اعمال میں بیکھ بھی بلکہ تہارے اعمال میں لیکھ بھی بلکہ تہارے اعمال میں بیکھ بھی بلکہ فرمائے گا اور کوتا ہوں اور کمزوریوں سے درگزر فرمائے گا اور کوتا ہوں اور کمزوریوں سے درگزر فرمائے گا اِنَّ الله عَفَوْدٌ دَّ حِیْدُ بِ بِحَدُ بِات ہے حقیقت میں موسی وی ہیں جو النہ فی موسی وی ہیں جو النہ میں جو

ایمان لائے اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر۔ دل کی گہرائیوں ہے وہ اللہ تعالی ک وصدانیت اور اس کی صفات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی کتابوں، فرشتوں اور تمام انبیائے کرام علیظ اور اچھی بُری تقدیر کرسب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ، پر مجھے طریقے سے یقین رکھتے ہیں مُدَّلَدُ فَرُنَّا اَبُوٰ اللهِ اللهُ تعالیٰ کی طرف ہے ، پر محملے طریقے سے یقین رکھتے ہیں مُدَّلَدُ فَرُنَّا اَبُوٰ اللهِ اللهُ الل

الله تعالى نے منافقوں كے بارے ميں فرمايا ہے فَهُمَّ فِسَى رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُوْنَ [توبہ: ٣٥]" وه شك ورّدوي ميں مبتلار ہے ہيں۔"

تو فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں ہڑتے و جھد فالی ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں ہڑتے و جھد فالیہ فالوں کے ماتھ اور انھوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالی کے راستے میں۔ اپنی جانیں لے کر نکلے اور اپنے مال لے کر نکلے اور جہاد کیا اللہ تعالی کے راستے میں۔

جہاد بھی مومن کا اہم فریضہ ہے سچا ایمان دار کھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹما اور منافق آ دمی ہمیشہ اس سے سیخے کی کوشش کرتا ہے۔ جوآ دی اپنی جان اور مال لے کر اللہ تعالی کے کلے کو ہلند کرنے کے لیے نکلا ہے دہ مجاہر ہے اور جواس کے معاون ہیں اس کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے گال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے اس کے علام ہیں۔

 کر مال کے کرنگلا اور اللہ تعالیٰ کے کلے کو بلند کرنے کے لیے لڑا۔ اس طرح قلم کے ساتھ بھی جہاد ہے کہ کتابیں رسائے لکھے کر لوگوں کو باطل سے آگاہ کرے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرے۔

اور زبان کے ساتھ بھی جہاد ہے۔ وعظ ،تقریر کے ذریعے لوگوں کوحق و باطل ہے آگاه كرے- أولْمِكَ هُمُ الصَّدِقُون ، بَهِ الوَّكَ بِي سِيح - جَوَيْحِ مَعَى مِن ايمان لائے اور پھرائمان میں شک نہ کیا اور اینے مالوں اور جانوں کو لے کر اللہ تعالی کے راستے میں جہادکیا۔ قُل اے بی کریم مالی ایس ان سے کہدریں جوآب کے پاس آئے ين آتُعَلِّمُونَ اللهُ بِدِينِكُمُ كَياتُم بتلاتے موجردے مواللہ تعالی كوائے دين كى كہ آكركتيه أمَنَّا جم ايمان لائم بيل وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَنَافِى السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اورالله تعالی جانتاہے جو کچھ ہے آ سانوں میں اور جو کھ ہے زمین میں۔ یہ جمع میں آ کر کہنا كه بم مومن بين اس كاكيافا كده؟ وَاللَّهُ بِهِ لِي شَيْءِ عَلِيدٌ اورالله تعالى برجيز كوجانا -- يه كه كركم مون ين يَمنُّون عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ياحمان جلَّا تي إن آپ يركه وه مسلمان ہو گئے ہيں قُل آپ كهدي الْاتَمُنْوَاعَلَى إِسْلَامَ كُمْ نَهُ احسان جثلا وُمجھ پراپنے اسلام کا۔مجھ پراحسان ندرکھو بیل الله یَمَنَّ عَلَیْکُمْ لیکھ الله تعالى في السيم به أن هَلْ مُكْمُ لِلْإِنْسَانِ كَرَاسَ فَيْ سَعِينَ ايمان كَي ہدایت دی اِن گئتُ فرط بوتین اگر ہوتم اے دعوے میں سے کہ ہم مومن ہیں۔ ساری د نیا مسلمان ہو جائے ایک آ دمی بھی د نیا میں کافر اور گناہ گار نہ رہے رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کا بھی اضافہ بیں ہوتا۔ادراگرساری دنیا کا فر ہوجائے ،العیاذ بائلہ ، ایک آ دى بھى رب تعالى كا نام لينے والا ندر ہے اللہ تعالى كى شان ميں ايك رتى كى بھى كى نہيں

ہوتی۔جوامیان لائے گا اپنے لیے،جو کفر کرے گااس کا دبال اس پر پڑے گا۔جس نے نیکی کی اس نے اپنا بیڑ اغرق کیا۔ نیکی کی اس نے اپنا گھر سنوار ااور جس نے بدی کی اس نے اپنا بیڑ اغرق کیا۔

قیامت والے ون ہرایک کا اعمال نامداس کے سامنے ہوگا اس کے مطابق بڑا سراہوگی۔ ہاں اتنی بات یا در کھیں وکا یہ وطبی لیعباؤی النگفر [رشر: کے]' اور وہ الله تعالیٰ بند نہیں کرتا اپنے بندوں سے کفر۔' اور جو ایمان لائے اور اجتھے اعمال کے ان پر رامنی ہے۔ صحابہ کرام مَن نُن ہُم اس مد عمی سب سے بڑھے ہوئے تھے اس لیے ان کورشی اللہ تعالیٰ میں میں سب سے بڑھے ہوئے تھے اس لیے ان کورشی اللہ تعالیٰ میں مند ملی کہ اللہ تعالیٰ ان سے رامنی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے رامنی ہیں۔

می ثین کرام ، فقہائے عظام بیشیم فرماتے ہیں جبتم کسی پیمبرکا نام لوتو ساتھ کہو علاقتیم ادب کے ساتھ۔ اور صحافی کے نام کے ساتھ کہو ہوتھ ۔ کسی بزرگ کا نام لوتو کہور حمد اللہ تعالی ۔ وین میں ادب بزی چیز ہے۔ خود اللہ تعالی نے کسی پیمبرکا نام ہے ادبی سے نہیں لیا۔ لہٰذا نیکوں کا نام ادب کے ساتھ لو۔

تو فرمایا اللہ تعالی نے تم پراحسان کیا کہ تم کو ہدا ہت دی اگر ہوتم ہے تو اللہ تعالی کا احسان ما نواس کا شکرادا کرد کہ آپ نے بجھے ایمان کی تو نیق دی ہے۔ کی دفعہ تم بیر حدیث من چے ہوکہ آنخضرت میں تھے ہوکہ آنخضرت میں تھے ہوکہ آنخضرت میں تھے ہوکہ آنخضرت میں تھے ہوکہ آن نے بحس پرداختی ہوتا ہے اوراس کو بھی دیتا ہے جس پرداختی بھوتا و لک یہ فیصلی اللہ یُسمان اللہ مَن یُجِبُ "اور ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس پروہ راضی ہوتا ہے۔" اور ایک روایت عمل ہے وکل یہ فیصلی البیدی آلا میں یُجِبُ "وین اللہ تعالی صرف اس کو دیتا ہے جس پروہ راضی ہوتا ہے۔" اور ایک روایت عمل ہے وکل یہ فیصلی البیدی آلا میں یُجِبُ "وین اللہ تعالی صرف اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اسے میں ہوتا ہے۔ کو میں بیا ہوئے ہیں کہ جم موس جی ہو کھی موس جی ہو کھی میں بنا۔

تا دیا نی ابھی تک و نے ہوئے ہیں کہ جم موس جیں مشکر حدیث کہتے ہیں جم موس جیں مشکر حدیث کہتے ہیں جم

THE SPIRAL SPIRAL

# بنغرانة الب



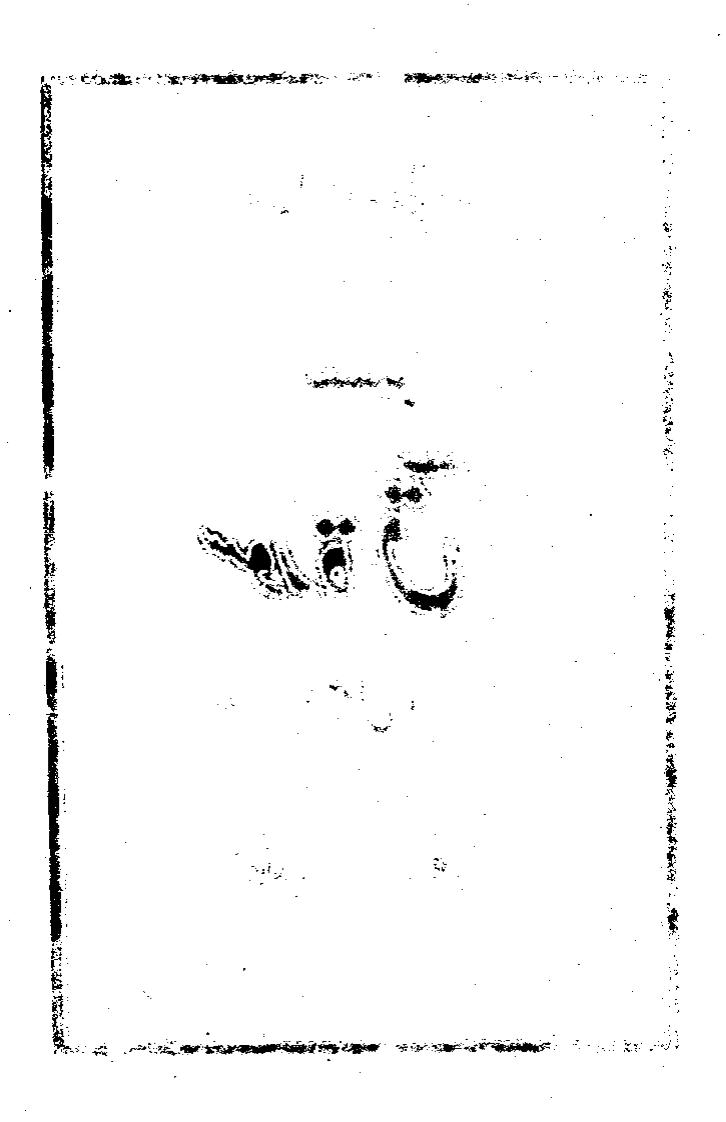

# 

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ تَ

قَ وَالْقُرُانِ الْمَعِيْدِ وَبَلْ عَجِيبُ وَالْنَافَ عَلَا الْكُورُونَ هَنَا الْمَكُورُةِ عَلَيْكُ وَالْمَالِكُولُونَ هَنَا الْمُكُورُةُ عَلَيْكُ وَعَلِيدُ وَالْمَكُورُ وَالْمَكُولُونَ الْمَكُولُونَ الْمَكُولُونَ الْمُلْكُولُونَ الْمُلْكُولُونَ الْمَكُولُونَ الْمُلْكُولُونَ الْمُلْكُولُونَ الْمُكَا الْمُكُولُونَ الْمُكُولُونَ الْمُكَا الْمُكُولُونَ الْمُكُولُونَ الْمُكَا الْمُكُولُونَ الْمُكَا الْمُكُولُونَ الْمُكَا الْمُكَا الْمُكُولُونَ الْمُكُلُونُ الْمُكَا الْمُكَا وَالْمُكُولُونَ الْمُكَا وَالْمُكُولُونَ الْمُكَا الْمُكَا الْمُكُولُونَ الْمُكُولُونَ الْمُكَا الْمُكُولُونَ الْمُكَالِقُونَ الْمُكَالُونَ الْمُكَالُونَ الْمُكَالُونَ الْمُكَالُونُ الْمُكَالُونُ الْمُكَالُونُ الْمُكَالُونُ الْمُكَالُونُ الْمُكَالُونُ الْمُكَالِقُ الْمُكُولُونَ الْمُكَالُونُ الْمُكَالُونُ الْمُكَالُونُ الْمُكَالِقُ الْمُكُولُونَ الْمُكُولُونَ الْمُكَالُونُ الْمُكَالِقُ الْمُكُلُونُ الْمُكَالِقُ الْمُكُولُ الْمُكَالِقُ الْمُكُولُ الْمُكَالُونُ الْمُلُونُ الْمُكَالُونُ الْمُكَالُونُ الْمُكَالُونُ الْمُكَالُونُ الْمُلُونُ الْمُكَالُونُ الْمُلْمُلُونُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُونُ الْمُلْمُ الْمُنْفُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُونُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

قَ قُوالْقُرُانِ الْمُجِيْدِ فَتَم جِقْرَ آن كَى جوبِزرگ ہے، عزت والا ہے مِنْ قَالُولُولُ الْمُحِيْدِ فَتَم جِقْرَ آن كَى جوبِزرگ ہے، عزت والا ہن مَنْ الله الله وس نے تعجب كيا آن اس بات پر جَاءَهُ مُد كرآياان كي سے باس مُنْذِرٌ مِنْهُ مُد ورائے والا ان میں سے فَقَالَ الْكُفِرُونَ لِی كہا كافروں نے ھٰذَاہُ مِنْ عَجِیْتُ یہ شے ہے جیب عَادَاهِ مُنَا كیا

جس وفت ہم مرجائیں گے وَکُنَّاتُهُ اِبًّا اور ہوجائیں گے مٹی ڈالِک رَجِيجُ اُ يَعِيْدُ بِيلُونْ المُحدور كا فَدُعَلِمْنَا صَحقيق بم جانع بين ما ال جيزكو تَنْقُصُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ جُومُ كُرتَى جِزِين النامِي سے وَعِنْدَنَا اور ہارے یاس چٹے خفیظ کتاب ہے تفاظت کرنے والی بڑ گذبوا بالْحَقِّ لِلْكَرْجِمْلًا بِالْحُولِ نِحْنَ كُو لَمَّا حَالَ عَهُمْ جِبِ ٱللَّهِ النَّاكِ إِس فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيعٍ لِي بِيلُوكُ الْجَمِي مُولَى بات مِينَ مِثَلًا بِينَ أَفَدَهُ يَنْظُرُ وَا كَيَا بِسَ نَهِينَ وَيَكُمُا أَنْفُولَ فِي إِلَى السَّمَاءِ آسان كَي طرف فَوْقَهُمْ جُوانَ كَاوِرِ مِ كَيْفَ بَنَيْلُهَا كَسِي بنايا مِاس كُو وَزَيَّتُهَا اورہم نے اس کومزین کیا ہے و متالکا مِن فر فی اور نبیں ہے اس میں کوئی ورارُ وَالْأَرْضَ مَدَدُنْهَا اورزمِن كو يُصلِلها بم في وَأَنْقَيْنَافِيهَا اور و التيم في الله و المي المناه و المُتَنَافِيهَا الرابِم في الكائين اس من فين كلِّ زَوْج بَهِيْج برسم كى تروتازه جيزين تَبْصِرَةً بصیرت کے لیے وَّذِ کے اور تقیحت کے لیے لِکُلْ عَبْدِ مُنِیْب ہر بندے کے لیے جورجوع کرنے والا ہے وَذَوَّنَا اور نازل کیا ہم نے مِنَ السَّمَاءِ آسان كلطرف ع ماءً ياني مُبرَكًا بركت والا فَانْبَعْنَايِم يسجم نا كاع الك ك وريع حدثت باغات وَحَبّ الْحَصِيْدِ اوردانے کی ہوئی کھیت کے وَالنَّخُلَ اور کھوریں پیداکیں السِطْتِ لمبی لمِی اَلْهَاطَلِحُ ان کے لیے خوشے ہِی اَلْضِیدُ تہہ بہتہ دِزُقَالِلْعِبَادِ رزق بندوں کے لیے وَاَخیکِنَابِ اورہم نے زندہ کیااس پانی کے ذریعے بَلْدَةً مَنْ مَنْ اللّٰ مردہ شهر گذالِكَ الْخُرُوجُ الى طرح بِ ثَكُنا-

#### تعارف سورت :

اس سورة كانام سوره ق ہاور ق كالفظ پہلى ہى آيت ميں موجود ہے۔ يہ سورت كم كمر مد ميں نازل ہو پكي تھيں اس كا كم كمر مد ميں نازل ہو پكي تھيں اس كا چونتيبو ال نازل ہو پكي تھيں اس كا چونتيبو ال نمبر ہے نزول كے اعتبار ہے۔ اور ترتیب کے لحاظ ہے اس كانمبر پچاس ہے۔ اس كے تين ركوع اور پینتالیس آ بیتیں ہیں۔

قی حروف مقطعات میں ہے ہے اور حروف مقطعات کے متعلق حضرت عبداللہ این عباس بھا نا فرماتے ہیں۔ ہیں میٹ اسماء الله تعالی '' بیاللہ تعالی '' بیاللہ تعالی '' بیاللہ تعالی کا نام ہے۔ اور مطلب بیہ کہ اللہ تعالی کا نام ہے۔ اور مطلب بیہ کہ اللہ تعالی کا نام کا مخفف ہے۔ تو پھر بیقد برکا بھی مخفف ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام قدر بھی ہے۔ تو پھر بیقد برکا بھی مخفف ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام قادر بھی ہے۔ اور قادر کا مخفف بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام قادر بھی ہے۔ اور قادر کا مخفف بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام قادر بھی ہے۔ اور قادر کا مخفف بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام قادر بھی ہے۔ اور قادر کا مخفف بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام جائے ہے۔ تا ہم بھی اللہ تعالی کا نام ہیں۔ اور قابر کا مخفف بھی ہوسکتا ہے۔ قابم بھی اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں۔

وَانْقُرَانِ الْمُتَجِيْدِ واوحرف سم ہے۔ معنی ہوگاتم ہے قرآن کی جوبررگ ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کما ہیں اور صحیفے حق ہیں مگر جور سبداور مقام قرآن کو عاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ جیسے تمام پیمبر برحق ہیں مگر حضرت محمد صول اللہ عَلَیْنَ ہمیں شخصیت اور کو کی نہیں ہے۔ یہ مرتبداور مقام کسی اور کو حاصل نہیں رسول اللہ عَلَیْنَ ہمیں شخصیت اور کو کی نہیں ہے۔ یہ مرتبداور مقام کسی اور کو حاصل نہیں

ہے۔ تو فرمایافتم ہے بزرگ قرآن کی ، کافرایمان ندلائے بل عَجِبُوّا بلکہ انھوں نے تعجب كيا أن جَاءَهُمُ مُنْذِرُ مِنْهُمُ السبات يركه آيان كياس وران والاان میں ہے۔آ یہ مُنْکِیکُ انسان ہیں، ہاتمی بھی ہیں قریشی بھی ہیں۔ان کوتعجب ہوا کہ ہم میں ہے نبی کیے بن گیا۔ان کا خیال تھا کہ کوئی فرشتہ نبی بن کرآتا پیانسان کیے پیغیر بن گیا۔ سورةُ القمرآيت نمبر ٣٣ ياره ٢٠ من أبَشَدًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ " كيابم ايخ من ے ایک انسان کا اجاع کریں گے۔''پھران کا پیجی خیال تھا کہ اگر قر آن کسی انسان ہی ير اتارنا تفاتو پيركسى بزے آدمى پراتاراجا تااس يتيم پر كيون اتارا كيا؟ وَقَالُوا " اوركها النالوكول في كولًا نُدوِّلَ هُذَا الْقُدْانُ عَلَى دَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَعَيْنِ عَظَيْم [الزخرف: ٣١] " كيول نبيل اتاراكيا به قرآن كسى برائ وي يرود بستيول مين ہے۔''ایک بستی سے مراد مکہ تمرمہ ہے اور دوسری بستی طائف کی ۔ جدہ کا اس وقت وجود نهیں تھا۔ مکہ محرمہ میں اتر تا تو ولید بن مغیرہ براتر تا کہ بیہ بڑا مال داراورسر دارتھا تیرہ (۱۳) اس کے بیٹے تھے بڑے نوکر جا کرتھے اور تمام لوگ اس کوسلام کرتے تھے۔ اور طا کف میں اتر تا تو عروہ بن مسعود تقفی براتر تا کہ بیجی بڑا چودھری اور مال دار آ دمی تھا۔ نبوت کے کیے رب کویٹیم ہی ملاتھا جس کے پاس نہ کوئی کوشی ، نہ باغ ، نہ نوکر جا کر ، یہ کہیے نبی بن

توفر مایا بلکدانھوں نے تعجب کیااس بات پر کہ آیاان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے فقال الْکفِرُون بیس کہا کافروں نے ملہ ذاشی جے جیٹ میں جیزے بری عجیب سے فقال الْکفِرُون بیس کہا کافروں نے ملہ ذاشی جے جیٹ میں ہیں گیا؟ بجیب سے بہتا ہے تو اس کا نبی ہوتا ہماری مجھ میں نہیں آتا کہ بیغریب اور بیٹیم کیے نبی بن گیا؟ پھر جو با تیس کرتا ہے وہ بھی بری عجیب ہیں۔ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو پھر جو با تیس کرتا ہے وہ بھی بری عجیب ہیں۔ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو

کے ، حساب کتاب ہوگا ﷺ اِذَامِیتُنَاوَ کُنَاتُرَابًا کیا جس وقت ہم مرجا نیں گے اور ہو جا نیں گے اور ہو جا نیں گے اور ہو جا نیں گے۔ یہ فراک ہوجا کیں گے، جا نیں گے مٹی ڈلاک رَجْعُ بَعِیْدُ یہ لوٹنا ہے دور کا ہم مرکے خاک ہوجا کیں گے، ثریاں بوسیدہ ہوجا کیں گی چھ میں بڑیاں بوسیدہ ہوجا کیں گی چھ میں نہیں آتا ہمیں دویارہ کون اٹھائے گا؟

سورت مومنون آیت نمبر ۳۷ پاره ۱۹ ایش چی اِنْ هی اِلاَ حَیاتُ مَنَا اللَّهُ اَلَٰهُ اِلَٰهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الْحَلَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فرمایا فیدَعَلِمْنَامَانَنْقُصُ الأرْضَ مِنْهُمْ تَحْقِیقَ ہم جانے ہیں اس چیزکو جوکم کرتی ہے زمین ان میں ہے۔ہم جانے ہیں کہتمہارے کتنے اجزاء زمین کے ساتھ رل مل گئے ہیں تمہارے اجزاء کون کون سے ہیں اور زمین کے اجزاء کون کون سے ہیں اور زمین کے اجزاء کون کون سے ہیں اور زمین کے اجزاء کون کون سے ہیں اسب ہمارے علم میں ہے۔

اور دوسرى تفيير بيركرتے بين كه جم جانتے بين كه زمين في الن ميں سے كتنے كم

کے ہیں بینی کتنے مرکے زمین میں دنن ہوئے ہیں۔ کیونکہ عرب بھی مردوں کو دن کرتے عظم میں میں دن کیے گئے ہیں ، عظم میں ہے کہ کتنے مرکے زمین میں دفن کیے گئے ہیں ، زمین نے کتنے مرکے ذمین میں دن کیے گئے ہیں ، زمین نے کتنے کم کیے ہیں ۔

عرب کے دوقبیلوں عبد مناف اور بنوسہم میں جھگڑا ہوا۔ ایک کہناتھا کہ ہماری تعداد
زیادہ ہے اور دوسرا کہتاتھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اس پر ان کے درمیان کافی جھگڑا
ہوا۔ بحصدارلوگوں نے کہا جھگڑا نہ کر دمر دم شاری کرلو، اپنی برادری کے آدی گن لو۔ جب
مردم شاری ہوئی تو بنوسہم کے لوگ تھوڑے نظے اور عبد مناف زیادہ نظے۔ اس پر انھوں نے
لڈیاں ماریں اور بھنگڑے ڈالنے شروع کیے کہ ہم ذیادہ ہیں۔ بنوسہم خاصبے پریشان
ہوئے کہ ہمارے ووٹ کم نظے مراجی ازمانہ تھالوگ جعلی ووٹ نہیں ڈالتے تھے۔ آج کے
لوگوں سے کافر اچھے تھے آج لوگ ہزاروں ، لاکھوں جعلی ووٹ ڈالتے ہیں۔ وزیراعظم
سے لے کرینچ تک جعلی ووٹ بنوائے ہیں کہ آئندہ الیکٹن ہوتو ہمیں شکست نہ ہو۔ اس

تو ہنوسہم خاصے پریشان ہوئے کہ ہمارے دوٹ کم نکلے ہیں۔ کہنے لگے قبریں بھی شار کرد کہ مردے کن کے زیادہ ہیں؟ جب قبروں کو شار کیا تو ہنوسہم کی زیادہ لکلیں۔اب شار کرد کہ مردے کن کے زیادہ ہیں؟ جب قبروں کو شار کیا تھیا تو ہنوسہم کی زیادہ لکلیں۔اب ان کی تعداد ہو دیگئی۔اب انھوں نے بھنگڑاڈ الزائشروع کردیا۔

د ہےگا۔

## بني اسرائيل كاليك واقعه:

بنی اسرائیل میں ایک آ ومی تھا نباش ( کفن چور ) بعد میں اس نے کارو بار کرلیا اور بروا مال دار ہو گیا اتنا کہ مال اس ہے سنجالانہیں جاتا تھا۔موت قریب آئی تو بیٹوں کو بلاکر كهاكد مجمع بتلاؤك بين تمهاراكيها والدجول؟ بينول في كها آب جار حق ميل بهت ا چھے ہیں ہمیں آپ کی طرف ہے کسی تشم کی کوئی تکلیف نہیں پینچی ۔ کہنے لگا احجمافتم اٹھاؤ کہ میں جو کا متمہارے ذھے لگاؤں گا اس کو بورا کرو تھے۔ قتم لینے کے بعد کہا کہ جب میں مرجاؤں مجھے جلا کررا کھ کر دینا۔ پھرمیری را کھ پچھٹو سمندر میں بھینک دینا اور پچھ ہوا میں اڑا دینا۔ بھائی ایک دوسرے کود کیھنے لگ سکتے کہ باپ نے ہم سے تشمیں لے کریابند كرديا۔ برادري كيا كيے كى بلوگ كيا كہيں سے؟ كيونكہ يہودي مردوں كوجلائے نہيں تھے دفناتے تنے یو کینے لگے پاپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال انھوں نے باب کی وصیت برعمل کیا جلا کررا کہ پچھ سمندر میں بھیر دی اور پچھ ہوا میں اڑا دی۔اللہ تعالی نے زمین کو علم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کردے۔ سواس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ جمع کر دیئے سکتے تو وہ آ دی تھا جو کھڑا کر دیا حمیا۔ بخاری ومسلم کی روایت ہے۔ جب وہ بندہ بنا کر کھٹر اکر دیا عمیا تورب تعالیٰ نے اس سے بوجھا کہ تونے بیر کت کیوں ک ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی شے خنی نہیں مکراس کا ایک طریقتہ کا رہے۔اس نے کہااے يرورد كار! شيرے ڈرے۔ كيونكه ميں نے انسانوں والا كام تو كوكى كيانہيں تھا۔ الله تعالى نے فرمایا جامیں نے مجھے بخش دیا ہے۔ تواس نے راکھ اور خاک کو بندہ بنادیا اس کے لیے كيامشكل ہے؟ اس ليے لحدول كے اس اعتراض كى كوئى حيثيت نہيں ہے كہ رشن كوسكم

کھتری ، بدھو (بدھ مت والے) جلا دیتے ہیں ان کا کیا ہے گا۔ رب تعالیٰ سب کو قیامت والے دن کھڑا کرے گا۔ اور قبر کاعذاب بھی حق ہے وہ بھی ان کو ہوگا۔ رب تعالیٰ کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔

 توفر مایا تحقیق ہم جانتے ہیں اس چیز کوجوز مین کم کرتی ہے ان میں سے ویفند ما ھے ٹیئے حفیظ اور ہمارے باس کتاب ہے حفاظت کرنے والی لوح محفوظ میں سب سیجھ درج ہے۔ اور با در کھنا! لوح محفوظ اللہ نعالیٰ کے علم کا کروڑ در کروڑ وال حصہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ لوح محفوظ میں تو درج ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک کے حالات۔ جب کہرب تعالیٰ کاعلم تواس سے پہلے کا بھی ہے اور بعد کا بھی ہے۔ تولوح محفوظ تورب تعالیٰ کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ فر مایا ہوّا جُدْنُوْ ا بالْحَقِ لَمَا المَاءَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعُولِ فِي تَلَالِي الْعُولِ فِي اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللّ ہے، نبوت جن ہے، قرآن جن ہے، قیامت جن ہے۔ ان سب چیزوں کو انھوں نے جھٹا ایا فَهُ مَهِ فِينَ أَمْرِهُ مِن إِن وه لوك ايك الجمعي موئى بات مين مبتلا بير -وه ايسے معاسلے میں ہیں جومصطرب ہے۔قرآن کریم کے متعلق بھی کہتے ہیں کہانت ہے، فال ٹکالنے والوں کے شوشے ہیں ، بھی کہتے ہیں جادو ہے ، بھی کہتے ہیں افتراء ہے۔ پیغبر کے بارے میں بھی کہتے ہیں جادوگر ہے، بھی کہتے ہیں کا بن فال نکالنے والا ہے ، بھی کہتے ہیں اس پر جادو کیا ہوا ہے، مجھی کہتے ہیں مجنون ہے، مبھی کہتے ہیں مفتری ہے قرآن اس نے خود بنایا ہے۔ مختلف تھم کی ہا تیں کرتے ہیں ۔ کسی ایک بات پر ہائم رہنے کے لیے تیار خبيں ہيں۔

أُك الله تعالى فرمات بي قبر، حشر كم عكر و ذراغور كروا أَفَلَن يَنْظُرُ وَاللَّه

السَّمَاءَ فَوْقَهُمْ كَيَا لِيَلْ بَهِي وَ يَكُمَا أَعُولَ فِي آسَانَ كَا طُرِفَ جُوانَ كَاوِيرِ ہے۔ ان كے سرول پر جو آسان ہے وہ ان كونظر نہيں آتا كينے بَنينها كيے بنايا ہے ہم نے اس كو كتنا برا اور كتنا بلند ہے نہ اس كے نيچ كوئى كھنبا ، نہ ستون ۔ اللہ تعالى كى قدرت د كيھنے كے ليے آسان كود يھو جو تبہار ہے سرول پر ہے وَذَينها اور ہم نے اس كومزين كيا ستارول كے ساتھ بزينة الْكُواكِ [سورة ملك ؛ پارہ: ۲۹]

تو قاعدے کے مطابق دروازے ہیں دراڑیں اور سوراخ نہیں ہیں۔ اور دیکھا نہیں والاڑھ کے مطابق دروازے ہیں دراڑیں اور سوراخ نہیں ہی کرد کھو نہیں والاڑھ کے دنیا میں ہم کرد کھو والاڑھ کا در قاسی داستہ کی جمع ہے مضبوط پہاڑکو کہتے ہیں۔ اور ڈالے ہم نے اس دمین میں مضبوط پہاڑ وائی تشنافی ما مین کر فی جنوبی اور مال کی مضبوط پہاڑ وائی تشنافی مامن کی ذوج جنوبی اور الاکا کیں ہم نے اس میں ہر طرح کی تروتازہ چیزیں۔ گندم مکی ، جاول ، باجرہ ، مبزیاں ،

تھل فردٹ ، پھول ، درخت ، بودے ، عجیب عجیب شکلیں اور نمونے اللہ تعالیٰ نے بنائے تَبْصِرَ ﴾ بعيرت كے ليے بتمهارے دلول مِن قدرت كي نشانيوں كي بھيرت پيدا كر دي ہے وَّذِکری اور تھیحت کے لیے نِکَلِ عَبْدِمَّنِیْہِ ہربندے کے لیے جو رجوع كرف والاب وَنَزَّلْنَامِنَ الشَّمَاءَ مَاءً اور نازل كياجم في آسان كي طرف س يانى مُبْرَكِ بِركت والا براصاف تقرا فَأَبْبَتْنَا بِهِ جَنْتِ يِس اكاتِ بم نَ اس کے ذریعے سے باغات طرح طرح سے۔انگوروں کے ،کمجوروں کے ،آموں سے ، اناروں کے اور بے شار چیزوں کے قَحَتَ الْحَصند اوروانے کی ہو کی کھیتی کے۔ تبج بونے کے بعد کھیتی اگتی ہے پھر دانے لکتے ہیں پھر بکتی ہے پھر کھیتی کا منے ہو، دانے الك كرتے موربيدان كس ف لكائے بين؟ وَالنَّمْلَ السَّفْتِ اور مجوري لمي لمي جن کی بے شارفتمیں ہیں۔سب سے زیادہ تھجوریں خیبر کے علاقے میں ہوتی ہیں۔ دس ہزار کے قریب ان کی قتمیں ہیں ۔ بعض تھجوریں ایسی ہیں کہ ان کے وانے گول ہوتے میں اور بعض کے لیے ہوتے ہیں بعض کی تصلی ہوتی ہے اور بعض کی تصلی ہوتی۔ ایک دفعہ آپ ٹنگھا نے سوادہ بن غزتیہ رُٹائٹہ کوز کو ۃ دصول کرنے کے لیے خیبر بعیجا۔ انھوں نے آب منظم کوجنیب نای مجور پیش کی جوبری لمبی اور موٹی ہوتی ہے اور متحقلی برائے نام-آپ مَلْقِظَ نے فرمایا آگ کَ تَسَمُّد خَیْبَرَ حَنْکَ اُ' کیا نیبری ساری مجوزیں ایسی ہوتی ہیں۔' انھوں نے کہانہیں حضرت ساری ایسی نہیں ہوتیں۔ توفر مایا ہم نے لمی لمی اگائیں کھا طَلَع کیسید ان ساتھ فوٹے ہیں، کھے ہیں تہدبہ تبدر وانے پر واندچ ما ہوا ہوتا ہے۔ ایک وفعہ میں عبد الخیل کے علاقے میں گیا مفتی محمودصا حب بینید کامهمان تھا۔اس علاقے بیل تھجوروں کے کافی درخت تھے۔ میں

نے پوچھا کہ گنی گنی تھجوریں گئی ہیں؟ توایک آدمی نے بتایا کہ ایک خوشے کے ساتھ دس دس کلواور پندرہ پندرہ کلوتک بھی ہوتی ہیں۔ بیتو ڈیرہ اساعیل خان کی بات ہے اور مدینہ، خیبر،بھرہ اورکونے کی تھجوروں کی کیابات ہے؟

توفر مایاان کے خوشے تہد بہ تہدیں زِزْقَالِاْ مِبَادِ بِیخوراک ہے بندوں کے
لیے وَاَ خَیْدَا بِ بَلْدَهُ مَیْنَا اور زندہ کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ شہر - فرمایا
جس طرح ہم نے آسان بنائے ، زمین بچھائی ، مضبوط پہاڑر کھے ، مختلف چیزیں اگا کیں ،
بارش نازل کی ، لمی لمی مجوریں پیدائی جی سے الکاف الحرث فی ای طرح ہے نکلنا۔
وقت آنے پرایک دن تم نے بھی ای طرح زمین سے اگنا ہے جس رب نے یہ سارے
کام کے جیں جن کاتم افکار نمیں کر سکتے وہی رب سمیں قبروں سے نکا لے گا۔ جس طرح یہ
ساری چیزیں اُگی جیں ای طرح تم نے قبروں سے نکلنا ہے ۔ یقین جانو! اس میں کوئی شکنیں ہے۔
شکنیں ہے۔

THE COURT OF THE

## كذَّبتَ قَبْلُهُمُ

قَوْمُنُوْمِ وَاصْلَبُ الرَّسِ وَمُوْدُ هُوعَادُوَ وَرُعُونُ وَإِخْوانُ وَإِخْوانُ وَاخْوانُ لَوْطِ هُوَ اَصْلَبُ الْأَيْلَ وَقَوْمُ تُبَكِمُ كُلُّ كُذَبِ الرَّيسُ فَى الْمُولِ فَي الرَّيسُ مِنْ عَلَقَ وَعَوْمُ تُبَكِمُ كُلُّ كُذَبِ الرَّيسُ مِنْ عَلَقَ الْمُولِ فَي الْمُسِلِ مِنْ عَلَق الْمُولِ الْمُلِي وَلَهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤُلِلِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِلُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِلْمُ اللَّلِمُ اللْمُؤْلُولُ ال

مِن بِرْ ے موئے ہیں قِنْ خَلْقِ جَدِیْدِ نُی مُعُلُون کے بارے میں وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانِ اور البت تحقيق مم نے پيدا كيا انسان كو وَنَعْلَمُ اور مم جانتے ہیں منا جو مُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وسوسه كرتا ہے اس كے ساتھ اس كا نفس وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ أُورِهِم زياده قريب بين اس كى طرف مِن حَبْل الْوَرِيْدِ شَدرك ، إِذْيَتَلَقَى الْمُتَلَقِينِ جَس وقت لِيت بِين وولين والے عَنِ الْدَيْنِ وائين طرف سے وَعَنِ الشِّمَالِ اور بائين طرف ے قعید بیفا ہوتا ہے مایلفظ من قول نہیں بولتا وہ کوئی بات اِلَّالْدَنِيهِ مَّرَاس كياس رَقِيْتِ مَّرَان موتاب عَيْنَدُ تيار وَجَاءَتُ اورآئي سَكْرَةُ الْمَوْتِ موت كَعْشَى بِالْحَقِّ حَلْ كَسَاتِهِ ذلك به ممّا وه چيز ۽ محنت مِنهُ تَجِيدٌ جس بے تو بھا گاتھا وَ نَفِخَ فِي الصَّوْرِ اور يَهُوكَلُ جَائِكً لِكُلُ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ لِيَوْمَكُلُكُا دن ہے وَ جَاءَتُ كُ نَفْنِ اور آئے گاہر نس مَّعَهَا اس كے ساتھ سَآمِقَ الكِ چلانے والا ہوگا قِشَهِيْدُ اوراكِ كواہ ہوگا۔

ربطآيات :

پہلے اس بات کا ذکرتھا کہ کافروں نے آپ مَنْائِیُّ کی نبوت کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا تو آپ مَنْائِیُّ پریٹان تو ہوتے تھے کہ انسان تھے۔ آج کی آیات بیس اللہ تعالی نے آپ مَنْائِیُّ کرسلی دی ہے کہ آپ مَنْائِیُ پریٹان نہ ہوں صرف محے والے ہی اِنکارنیس کررہے ان ہے پہلی تو موں نے بھی انکار کیا ہے۔

فَرُمایا کَیْنَ مَالِیْهِ کَافُوم نِ حَمَلایاان سے پہلے نوح مالیہ کاقوم نے اللہ تعالی کی تو م نے اللہ تعالی کی پیمیرنوح مالیہ کو حضرت نوح ملیہ نے ساڑھے نوسوسال بلیغ کی مر اللہ تعالی کئی پیمیرنوح مالیہ کو حضرت نوح ملیہ الرئیں اور کنویں والوں نے ایمان لائے والوں کی تعداد سوبھی نہیں تھی۔ قاضعت الرئیس اور کنویں والوں نے حجمالایا۔

### اصحاب الرس كاواقعه:

علامه بغوى مينية اين تفسير" معالم المتزيل" من لكهة بين اور ديكرمفسرين كرام بينايي نے بھى لكھا ہے كەحفرموت عرب ميں ايك علاقے كانام ہے۔ آج بھى وہ علاقہ پوراصوبہ ہے۔ اس صوبے میں حاصور آء نامی ایک بڑا شہر تھا۔ اس شہر والدیں کی طرف الله تعالى نے حضرت حظله بن صفوان مائے كونى بناكر بعيجا۔ الله تعالى كے پيغبرنے كافى عرصه تك تبلغ كى - أيك كالياريك كي عبشى غلام كيسوا أيك آ دى بهي مسلمان نه ہوا، نہ بیوی ،اولاد، نہ بھائی ، نہ کوئی عزیز رشتہ دار \_تمام شہر وانوں نے مشور ہ کیا کہ یہ ہر وقت بميس ستا تار بتا ب يتايُّها النَّاسُ قُولُوا لَا إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ " اللَّهُ وكوا كموالله تعالى کے سواکوئی الزمبیں ہے۔' دن رات اس کی رٹ ہے لہٰذااس سے جان چیزاؤ۔شہر ہے ایک دومیل کی مسافت برایک برا گهراکنوال تھا بھٹل میں۔فالموں نے اللہ تعالیٰ کے پنجبرکواس کنویں میں ڈال کراویر بھاری بھرکم چٹان رکھدی کہوہ جبٹی رہتا اٹکا کر نکال نہ سكے۔وہ جبشی غلام بے جارہ رات كی تاريكي ميں جاكرسلام كرتا اورسوراخ سے روثی نيے لنكا دينا تعالميكن مچفركو مثانبيس سكتا تعار ايك دن كهنير لكية حضرت إحكم مهونتو ميس بهي كسي كنوس ميں جيلائك لكا دول؟ الله تعالى كے پينبر نے فرمايا كه ميں نے خود چھلا كل تبين لگائی مجھے تو فالموں نے والا ہے تم ایبانہ کرنا خود کشی حرام ہے۔ کئ دنوں کے بعد مرد عورتیں بھنگڑا ڈالتے ہوئے کے کردیکھیں مر چکا ہوگا۔ جنان اٹھائی آواز دی کہفت ہوئے یا حقظکة "حفظلة "حفظلة "حفظلة من الله علیہ الله الله مالکتم من الله علیہ الله مالکتم من اور پھروں سے مرانبیں اور ندائی رائے چھوڑی ہے۔ پھر ان طالموں نے ریت ، منی اور پھروں سے کنواں بند کردیا۔ کویں کو ہموار کرنے کے بعد بھنگڑا ڈالنا شروع کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے آگر کی شکل میں عذاب آیاس نے سب کوجلا کرجسم کردیا۔ یہ قراضی اللہ قین کا کا فظ ایک تو یہاں آیا ہے اور ایک انیسویں یارہ میں سورة فرقان میں آیا ہے۔

الله تعالی نے اتمام جمت کے بعد ان کو تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چٹانچ پخت کری

اورجس تھا کہ ایک کلا ابادل کا ان کونظر آیا۔ چند آدمی اس کے بنیچ عملے ان کوسکے کا سانس ملا۔ انھوں نے دوسروں کو آوازیں دے کر بلایا کہ یہاں سانس آسانی سے آتا ہے۔ بنانچہ جب وہ سارے لوگ بادل کے بنیچ جمع ہو کئے تو اللہ تعالیٰ نے بادل سے ان پڑآگ برسائی کہ سب ختم ہو گئے۔

قوم تبع :

وَقَوْ مُر تُبَّعِ اورتَ فِي كَوْم فِي حِمثالا إلى بَيسوس يار في من يكي بوكه تبع جستير قبيكا بزانيك آدمي تفاراس كانام اسدبن مُليك اوركنيت ابوكرب اورابوكريب بھی لکھ دیتے ہیں، رحمہ اللہ تعالی ۔اس نے بہلی کمابوں میں آنخضرت مالی کے حالات، حلیہ اور کارنا ہے یہ ہے تھے۔ بیایمن کا باوشاہ تھا بعض اوگوں نے اس کو پیڑب یعنی مدینہ طیب پر ملدکرنے کامشورہ بھی ویا تکراس نے بیر کہہ کرا نکار کر دیا کہ بیروہ علاقہ ہے جہاں میرے محبوب نے بجرت کر کے آنا ہے۔اس نے اسخضرت مالی کے نام خط بھی لکھا تھا جومی نے آپ کو پڑھ کرسایا تھا۔ خط میں آپ مُلْنِیْن کے القاب لکھنے کے بعد لکھا کہ حضرت! کاش! میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کی خدمت کرتا اور میرے لیے بیسعادت ہے كرآب من الله محصابى امت ميں شامل كرليں \_ ميں آب من كا امتى موں آپ عَلَيْنَ يرايمان لايا مول آب عَلَيْنَ كَى آمدے يملے اور قيامت والے دن ميرے حق ميں سفارش کرنا۔ براعقیدت مندانہ خط اس نے لکھا۔ یہ خط حصرت ابوابوب انصاری بھاد کے خاندان میں چلا آر ہاتھااور حضرت ابوایوب انصاری بُڑٹنز کے ایمان لانے کا سبب تجھی یہی خط بیٹا ۔

تاریخ والے لکھتے ہیں کہ وہ خطا تنامشہور ہوا کہ جو نیک دل یہودی تھے انھوں نے

مدین طیبہ آکرڈیرے ڈال دیئے کہ وہ پیغیبرآئے گاہم اس پرایمان لا کیں گے۔ بیرجو یہود شھے بنونضیر، بنوقر بظہ اور بنوقینقاع۔ ان کے بڑے (آباد اجداد) ایجھے تھے۔ درمیان میں صدیاں گزرگئیں اور ان کی تسلیل گرنگئیں۔ تو یہودی مدینہ طیبہ میں اس خط کی وجہ ہے آئے تھے۔

۔ 'جَنِیے آج کِل انھول نے اسرائیل میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ۔ بیران کا اسرائیل میں اکٹھا ہونا بھی آیک مقصد کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان عیسیٰ مان میں میرود کے ساتھ کڑیں گے۔ آج ہے تقریباً بچین سال میلے کی بات ہے۔ہم مولا ناعبد القدريصاحب ميند كے ياس مفكوة شريف برا مصے تھے۔جس وقت بهم نے بیصدیثیں بر هیں تُعَاتِلُونَ الْمَهُودَ "تم يبود كے ساتھ لرو كے ـ"اورعيلى مالياء آ ئیں گے ان کی مہلی لڑائی بہود کے ساتھ ہوگی۔اس وقت بہود کی تعداد جھ سات ہزار ے زیادہ نہیں تھی۔ہم نے استاذمحتر م سے پوچھا حضرت! یہ چھسات ہزاریہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی میسی نہیں ۔عیسی مائٹیے کا ان کے ساتھ اڑنا بنآ نہیں۔ پہلوان مقالیے کا ہونا جاہیے۔طافت ور پہلوان کے مقالبے میں کمزور پہلوان ہوتو طافت ور پہلوان اپنی تو ہیں سمجھتا ہے۔ یہ جیرسات ہزار یہودی اور وہ بھی جیسے ہوئے۔ان کے ساتھاڑ نا کیا بوزیشن ہوگی؟استادمحتر منے فرمایا اومیاں! بیان کا تکید کلام تھا۔میاں!جب چیونٹی مرنے برآتی ہے تو اس کو پرلگ جاتے ہیں۔ جب ان کی تنابی کا وفت قریب ہوگا اس وقت ان کے ماس کافی قوت ہوگی۔مسلمانوں کوان کے ساتھ لڑنا پڑے گا اور عیسیٰ ماليئيم كى بھى ان كے ساتھ لڑائى ہوگى \_

اُس وفت ہمیں ریہ بات سمجھ ہیں آتی تھی لیکن ز مانہ گز رتا گیا اور یہودی اسرائیل

میں اکٹے ہوتے گئے۔ اس دفت استی لاکھ کے قریب یہودی ہیں۔ دنیا میں اسلح سازجتنی فیکٹریاں ہیں ان میں یہود کا تیسرانمبر ہے اور انھوں نے اسلحہ کے انبارلگار کھے ہیں۔ اس کا تو رُصدام حسین نے کیا تھا مگر وہ اپنی ہے وقو فی کی وجہ سے مارا گیا۔ اس کی ہے وقو فی یہ تھی کہ اس نے کویت پر حملہ کر دیا اور سار ہے عرب کو اپنا مخالف کرلیا۔ حالا تکہ سارے عرب لوگ اس کے ساتھ تھے۔ طارق عزیز عیسائی اس کا وزیر تھا اس کے ذریعے امریکہ نے اس کا ذہن بنایا کہ کویت تو تمہار اسے۔ پہلے یے عراق کا حصد تھا اس پر حملہ کر کے واپنی لوگن سال صدام کی ذہن سازی کرتے دہے آخرا نسان تھا ان کے بہکا وے میں آگیا۔

لوگن سال صدام کی ذہن سازی کرتے دہے آخرا نسان تھا ان کے بہکا وے میں آگیا۔

پھریہ می یانی کا قطرہ قطرہ گرتار ہے تو سوراخ کردیتا ہے۔

امریکہ نے طارق عزیز کے ذریعے اس سے بینادانی کروائی اوراس نے کویت پر حملہ کر دیا۔ پھر انتیس حکومت بھی حملہ کر دیا جن میں جماری مہریان حکومت بھی شامل تھی۔ اِس وقت دنیا کا سب سے بڑا خنڈ اامریکہ ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ کورامنی کرنے کے لیے مالا کنڈ کے علماء اور عوام پر مظالم ڈھائے جوشر بعت کا نفاذ جا ہے ہیں۔ امریکہ کوخوش کرنے کے لیے اور بڑی سازشیں ہورہی ہیں اور بیسب بے ایمان کردہے ہیں۔

توفر مایا تع کی قوم نے بھی جھٹلایا گئی گئی بالر سنل ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو فک تھے ہوئی میری دھمکی جوہی نے عذاب کی دی تھی اے دوبارہ اٹھنے کے منکر وائم کہتے ہوقیا مت نہیں آئے گی افعین نالیا لخلق الاکھی اے کی دی تھی اس کی دی تھی ہوگئی ہیں بہلی مخلوق پیدا کر کے کہ دوبارہ ہم نہیں بنا سکتے بی بہلی مخلوق پیدا کر کے کہ دوبارہ ہم نہیں بنا سکتے بی بہلی مخلوق پیدا کر کے کہ دوبارہ ہم نہیں بنا سکتے بی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں ہیں استباہ میں پڑے ہوئے ہیں ،

اضطراب میں ہیں نی مخلوق کے متعلق بنی بیدائش کے متعلق کہ رب تعالی نے پہلے بھی پیدا کیا پھر بھی پیدا کرےگا۔حالانکہاس کے لیے پیمشکل نہیں ہے وَلَقَدْخَلَقْنَاالْإِنْسَانِ اورالبة تحقيق بم في بيدا كياانسان كو وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ اور بم جانت بي جود سوے کرتا ہے اس کے ساتھ اس کانفس۔اس کے دل میں جو دسوے پیدا ہوتے ہیں ممان كوجائة بي وَنَحْرِ فَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ اورجم زياده قريب بي اس کی طرف شہرگ ہے۔جودل کی طرف و ماغ سے بڑی رگ جاتی ہے جس کے کث جانے سے عالم اسباب بیں زندگی باقی نہیں رہتی اس کورگ جاں بھی کہتے ہیں۔ فر مایا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کے اِذْیَتَلَقَی الْمُتَلَقِیٰن جس وقت لیتے ہیں دو لينه والے عن الْيَهُن وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدُ والمَّيل طرف سے اور بائيس طرف سے بیضا ہوتا ہے۔ایک انسان کے دائیں کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتے اور نہان کا احساس ہوتا ہے۔حالا تکہ معمولی می کوئی شے بھی کندھے پر رکھو تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ میرکراماً کاتبین ہیں، حیار فرشتے ہیں۔ وو دن کے اور دورات ے \_ نجر اورعصر کی نماز کے دفت ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں ۔رات والے فرشتے جب فجر كى نماز كھرى ہوتى ہے اور امام الله اكبر! كہتا ہے، چلے جاتے جيں اور دن والے فرشتے ان سے جارج لے لیتے ہیں اور جب عصر کی نماز کھڑی ہوتی ہے اور امام کہتا ہے اللہ اکبر! تو دن والے فرشتے جلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے ان سے حیارج لے کیتے ہیں۔ ایک معجد کے ساتھ جینے لوگ وابستہ ہیں اور جس محلے میں وہ مسجد ہے اس محلے کے جینے اوگ ہیں سب کے فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا تعلق اس مسجد کے ساتھ ہے۔ دائیں طرف والا فرشته نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا بُرائیاں لکھتا ہے۔جس وقت بات

زبان سے نکلتی ہے وہ فرشتہ فورا لکھ لیتا ہے۔ یہاں نفظ کا ذکر ہے متایلہ فیفلہ میں قون اِلّا لَدَيْهِ رَقِيْتُ عَتِيْدُ حَبِيل بولتا وه كوئى بات كراس كے ياس كران ہوتا ہے تيار سوره انفطار من ب وَإِنَّ عَلَيْتُكُمْ لَحْفِظِينَ "اورب شكة تبهار البية حفاظت كرف والمحتررين كرامًا كاتِبين وه باعزت لكضوال بي يعدّمون ما تَفْعَلُونَ وه جانة بين جو يجهم كرت جو ينتو قول يبال عنابت باور معل كالكهنا ومال سے ابت ہے۔ جو بھی نیکی اور بدی کا قول و نعل ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ البتہ الله تعالیٰ کافضل اورمهر بانی و کیمو که نیکی کا قول اور فعل تو فورا لکھ لیستے ہیں لیکن اگر کوئی بری بائت مندے نکالتا ہے یا کرا کام کرتا ہے تو دائیں طرف والافرشتہ تھم دیتا ہے کہ ذرائھ ہر جا لَعَلَّهُ يَتُولُ أَدْ يَسْتَغْفِرُ "مَكُن بِوَير ليامِعاني ما تك ليا "أكربندي توبہ کرلی تو برائی نہیں لکھی جاتی تو بہ کھی جاتی ہے۔اس واسطے صدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضرت مَنْ اللَّهُمْ وَبِحَلْس سِي المُصْ يَصْوَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱ نْتَ أَسْتَغْفِدُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يرصة تصاكم على مولغرشين مولى مين اس كليك برکت ہے وہ سب نیکیوں کی شکل میں لکھی جا تھیں۔

توفر مایانہیں بولتا وہ کوئی بات گراس کے پاس گران ہوتا ہے تیار وَجَآءَتْ سِسْتُورَةُ الْمَنْ وَبِالْحَقِیْ اور آئی موت کی فٹی حق کے ساتھ ڈلک مَا کُنْتَ مِنْهُ تَجِیْدُ سِی وہ چیز ہے جس سے تم بھا گئے تھے۔اے بندے! موت سے تو کتنا بھا گے گائی نہیں سکتا۔ جب موت کی فٹی آئے گی کون بھا گے گا اور کیے بھا گے گا۔ بیتو موت ہے انفرادی۔ یا و رکھو! وَنُفِحَ فِي الصَّوْرِ اور بھونی جائے گی بگل۔ایک تخداولی ہے جس سے دنیان ہو جائے گی باور اس کے بعد تخد ٹانیہ ہوگا جب سارے اٹھ کھڑے ہوں گے ڈلک یَوْمُ وَاسِی کُلُورِ اور کِھونی جائے گی بھل۔ایک گھڑے ہوں گے ڈلک یَوْمُ وَاسِی کُلُورِ اور کی کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُل

الْوَعِيْدِ بِيرِهُمْ كَادِن ہے، عذاب كى دهمكى كے پورا ہونے كادن ہے۔ قيامت كے آنے ميں كوئى شك شبہيں ہے وَجَاءَتُ كُتُل نَفْيس اورا َ عَامِرُنس مَعَهَا آبِي قَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

de totales de la companya de la comp

## لقَلُكُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا

فَكُشُفْنَا عَنْكَ غِطَاء لِهِ فَبُصُرُلِدُ الْيُؤْمِرِ حَيِنِكُ وَقَالَ قَرِيْهُ هٰ كَامَالُكُ يَعَيْدُكُ ۗ ٱلْقِيَا فِي جَمَعَتُمَ كُلُّ كَتَادِعَنِيْكُ ۗ مِّنَاعٍ لِلْخَبْرُ مُعْتَدِينُ مُرِيْبِ ﴿ إِلَّانِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْهَا أَخَرُ فَأَلْقَامُ فِي الْعَنَابِ الشَّدِيْبِ قَالَ قَرِينُهُ رَبِّنَا مَا ٱلْمُعَنَّتُ وَلَكِنْ كَانَ فِي صَلَلِ بَعِيْنِ \* قَالَ لَا تَعَنْتُكُمُ وَالْكُنِّي وَقُنْ قَكَّ مُتُ إِلَكَكُمْ عُ بِالْوَعِيْدِ ﴿ مَا يُبِكُلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظُلَّامِ لِلْعِبِيْدِ ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَكَنَّتِ وَتَقُولُ هَلُّ مِنْ مَرْثِيكِ ۗ وَأُزُلِفَتِ الْحِنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرُبَعِيْبِ®هٰذَامَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابِ حَفِيْظِ الْمُنْ خَشِي الرَّحْنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مُنِيْبِ اللَّهِ مُنِيْبِ اللَّهِ مُنِيْبِ بِادْخُلُوْهَالِسَلِمْ ذٰلِكَ يَبُوْمُ الْغُلُوْدِ ﴿ لَهُ مُرَمَّا لِيَثَأَوْنَ فِيهَا وَلَدُيْنَا مُزِنْکُ۞

كُلِّ كَفَادِ عَنِيدٍ مِركافرضدى كو مَّنَاعِ لِلْخَنِو بَهِت روكن والا بيكى سے مُعْتَدِينَ مِن تَجَاوز كرنے والا، شك مِن ڈالنے والا ، الّذِي جَعَلَ جس فينايا مَعَاللهِ الله تعالى كماته إلمااخر دوسركواله فَالْقِيلة إلى دونول يهينكواس كو في الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ سَخْتَ عَذَابِ مِنْ قَالَ قَرِينَهُ کے گاس کاساتھی رہتا اے ہارے بروردگار مآآطَفَیْتُهٔ میں نے اس كوسركشي مين بيس والا ولين كان في ضلل بعيد ليكن يه خود بي دوركي تُكُمرا بِي مِن يرُّا بِواقِهَا قَالَ رب تعالَىٰ فرما تَين كُ لَا تَخْتَصِمُوْ الْدَيَّ نه جَمَّرُ اكرومير \_ ياس وَقَدُقَدُمْتُ إِنْ كُمْ بِالْوَعِيْدِ اور تَحْقِق مِن فَ بهليجفيج دئ تقى تمهارى طرب عذاب كى دعيد مَهَايُبَدَّ لَانْقُولَ لَدَيَ مَهِمِينَ تبديل كى جاتى بات مير كسامن وَمَا آنَا بِظَلَّا مِهِ لِلْعَبِينِدِ اورَ تَبِيلُ مِول مِن ظلم كرنے والا بندوں بر يوم نقول جس دن مم كہيں گے لجمة تقو جہنم کو حَل امْتَلَاتِ کیا تو بحریکی ہے وَتَقُولُ اوروہ کے گی حَلْمِن مَّزِيْدِ كَيا يَكُمُ اورَ مِن مِن وَأَزْلِفَتِ الْجَنَةُ لِلْمُثَقِينَ اورقريب مِروى جائے گی جشت پر ہیز گاروں کے لیے غیر بَعِیْد دور نہیں ہوگی طٰذَامَا يَّوْعَدُونَ مِيره بِ حِس كَاتمهار كساته وعده كيا كياتها، لِكُلِّ أَوَّا لِ حَفْيُظِ ہراں شخص کے لیے جورجوع کرنے والا ہے ،حفاظت کرنے والا ہے۔ مَر نی خَيْدَ الرَّحُمٰنَ جَس نَخوف كيار من سي بِالْغَيْبِ بغير و كَلْمِ وَجَاءَ

اور لایا بِقَلْبِ مُنِیْبِ دلرجوع کرنے والا اذخاکو کھا بِسَلْمِ داخل ہو جاکہ مو جاکہ ماتھ ذلک یو مرائے گاؤد یہ دن ہے ہیں گا کہ منا ماتھ ذلک یو مرائے گاؤد یہ دن ہے ہیں گا کہ منا ماتھ کے ساتھ ذلک یو مرائے گاؤد یہ دن ہے ہیں گا کہ منا میں کے لیے ہوگا جودہ جا ہیں گا فیما اس میں وَلَدَیْنَامَزِیْدُ اور ہمارے یاس زیادہ سے زیادہ ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منکرین تو حید ورسالت ادر قیامت کے منکرین کی پُرز ورتر دید فرمائی ہے۔اس سورت میں منکرین قیامت کا ذکر ہے۔وہ کہتے تھے کہ ءَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَلِكَ رَجْعٌ ، بَعِيْدٌ " كما جس وقت بم مركم ثي بوجا كي كوري الوث كرآ نا توبهت بعيد ب- "الله تعالى في اس كاردكيا اورفر مايا ونُسفِخ في المصور '' اورصور پھو نکا جائے گا'' قیامت قائم ہوگی ، بیدھمکی کا دن ہوگا اور ہرنفس آئے گا اس کے ساتھ جلانے ولا ہوگا اور آیک کواہ ہوگا اور اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئے گی لقذ مُحَنَّ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا إِلْهِ يَحْقِقُ تُوغَفَلت مِن تَفَاسَ كَارِرُوا فَي سے اے بندے رتو کہتا تھا قیامت کوئی نہیں ،میدان حشر کوئی نہیں ،اللہ تعالٰی کی عدالت کوئی نہیں ،میزان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جزادمزانہیں ہے۔ توان سب چیزوں سے غافل تھا فے شفا عَنْكَ غِمَنا آعِكَ يُل بم في كلول ديا ہے تھے سے تيرے بردے كو-تيرى أيحمول سے یردہ دور کر دیا ہے۔ دیکھ اسم محفظر آرہا ہے یانہیں؟ رب تعالیٰ کی عدالت قائم ہے یانہیں؟ مخلوق الله تعالى كدر باريس ما ضرب يأليس؟ فَيصَرُ لَكَ الْيَوْعَ حَدِيْدٌ آج كون منیری آنکھ ہتیری نگاہ بہت تیز ہے۔

لوگ جب قبروں سے اٹھ کرایک دوقدم چلیں گے تو آئیمیں تیز ہوجا کیں گی اور اندھوں کوبھی بینائی مل جائے گی اور جود نیامیں پڑھنانہیں جانتے تھے وہ بھی پڑھنے والے بن جا کیں گاور ہرایک کے ہاتھ میں اٹمال نامہ بکڑا یا جائے گا اور تھم ہوگا اِقْدِ سِراً کَا لَا ہُم بِکُرُا یا جائے گا اور تھم ہوگا اِقْدِ سِنْ بَا آ بِی اسرائیل: ۱۳٪ پڑھا پی کتاب کا فی ہے تیرائنس آئ کے دن تھے پر محاسبہ کرنے والا۔ 'ہر آ دمی اپنا پر چہ خود پڑھے گا۔ اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا میں ظلمک گئیتی '' کیا میر فرشتوں نے تھے پرکوئی ظلم کیا ہے۔ '' کے گانہیں اے پروردگار! جویس نے کیا تھا وہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا اور پڑھ، اور پڑھ۔ اور پڑھے گا۔ اللہ تعالی فر ما کمیں کے میر فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی ؟ کے گانہیں کی۔ اللہ تعالی فر ما کمیں گے وان چیز وال سے فقلت میں تھا آئے ہم نے تیری آئھوں کے پردے اٹھا دیے جی آئے تیری نگاہ بڑی تیز ہے وَقَالَ قَرِیْنَ کُلُو ہُوں کے نکیاں زیادہ گئی اور کے گااس کا ساتھی ۔ ساتھی سے مراد فرشتہ ہاگر بندے کی نکیاں زیادہ ہوں گی تو نکیوں والا ساتھی ہو لے گا اور اگر برا ہے تو برائی کا ساتھی ہو لے گا لہذا تھا لَدَ تَیْ ہوں گاتوں والا ساتھی ہو لے گا اور اگر برا ہے تو برائی کا ساتھی ہو لے گا لہذا تھا لَدَ تَیْ ہوں گئی تو نیکیوں والا ساتھی ہو لے گا اور اگر برا ہے تو برائی کا ساتھی ہو لے گا لھذا تھا لَدَ تَیْ ہوں گئی تو نیکیوں والا ساتھی ہو لے گا اور اگر برا ہے تو برائی کا ساتھی ہو لے گا لھذا تھا لَدَ تَیْ ہوں گئی تو نیکیوں والا ساتھی ہو لے گا اور اگر برا ہے تو برائی کا ساتھی ہو لے گا لھذا تھا لَدَ تَیْ ہوں گئی تو تیکھ کے تھا تھی تیں تیا ہے۔

فرشتہ کے گامیرے پروردگار! اس کا سارار ایکارڈ میرے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں کے عدالت کا فیصلہ ہو چکا آئیقینا فی بھنڈ ڈال دوئم دونوں جہنم میں گئی گئی ایم نینید ہرکا فرضدی کو سیدائیں ہائیں والے فرشتے عدالت کے بعدد وزخ کے کنارے لے جاکردھ کا مار کے دوزخ میں پھینک دیں گے ہرکا فرضدی کو فرشاج آلف نیزی بہت روکنے والا ہے نیکی سے ۔ لوگوں کو اسلام سے روکنا تھا ، اللہ تعالیٰ کے راستے ہے روکنا تھا ، اللہ تعالیٰ کے راستے ہے روکنا تھا ، اللہ اللہ عادر کرنے والا ہے حدسے۔ اللہ کے حقوق کے بارے میں بھی ۔ زبانی طور پر بھی تجاوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دالا ہے دارے میں بھی اور بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی ۔ زبانی طور پر بھی تجاوز کرتا ہے اور میں طور پر بھی میں ڈالنے والا ہے اللہ تعالیٰ طور پر بھی تجاوز کرتا ہے اور میں طور پر بھی میں ڈالنے والا ہے اللہ تعالیٰ حد سے دائی دیا ہے۔

جس وفت آ دمی کلمه پر هتا ہے لا الله الله الله تو سارے معبودان باطلبه کارد کر دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو معبود ، مشکل کشانہیں مانتا لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کواللہ بنار کھاہے فَا نُقِیلة کیس بھینک دواس کو فی الْعَذَاب الشَّدیٰدِ سخت عذاب میں ۔فرشتے جب دوزخ میں ڈال کر فارغ ہو جائیں گے تو پھرانسان ادر شیطان کی آپن میں چیقاش ہوگی ۔انسان کے گاشیطان کو کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔شیطان كَ كُمَّا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطن "اوربيس تقامير \_ ليتمهار \_ اوريكولى عَلب، زور إلَّا أَنَّ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَعِيتُمْ لِي [ابرائيم:٢٢] مُكربيكه مِن في تم كودعوت وی توتم نے میری بات کو قبول کرلیا۔''نہ مانتے حق والوں کی بات مان لیتے۔اس نوک جعوك كا ذكر ب قَالَ قَرِينَهُ كَهِ كَاس كَاس أَسَى شيطان رَبَّنَا الم الماسَى شيطان رَبَّنَا الم المارك یروردگار مآآ طَغَیْتُهُ میں نے اس کوسرکشی میں نہیں ڈالا۔ میں نے اس کو تمراہ نہیں کیا وَلَكِنْ كَانَ فِيْ ضَلْلِ بَعِيْدٍ لَيكُن بِيخود ہى دور كى ممراہى ميں يرا اموا تھا۔ بيہ مجھ برغلط ذمه واری ڈال رہاتھا میں نے اس کوئیس بہکایا۔ بیانسان کا مزاج ہے کہ چندساتھی مل کرکام کریں اور کام سیح ہوجائے تو ہرآ دمی کا میا بی کا سہراا ہے سر پرر کھتا ہے کہ میری وجہ ہے ہوا

ے۔اوراگر خدانخواستہ برجائے تو ہرآ دمی دوسرے پر ڈالٹا ہے کہ اس کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ توانسان شیطان پرڈالے گااور شیطان انکارکرے گااور کیے گا لَا تَلُومُونِی وَلُوهِ وَمُوا اَ نُفْسِكُمْ " يَن سَملامت كرومجه كواور ملامت كرواين جانوں كو مَاآسًا بِمُصُونِيكُمُ وَمَا آنْتُمْ بِمُصُونِينَ [ابرائيم: ٢٢]" نهي تبهاري فريادري كرني دالا ہوں اور نہتم میری فریا درسی کرنے والے ہو۔'' نہ میں تمہارے کام آسکتا ہوں اور نہتم میرے کام آ کتے ہو مجھے ملامت مت کرو۔اللّٰد تعالیٰ نے شیطان کو بی قدرت نہیں دی کہ وہ جبر اُکسی کو گمراہ کر سکے یا برائی کرا سکے دہ تو خواہشات پیدا کرتا ہے وساوس دل میں ڈالٹا ہے اگر انسان ڈٹ جائے اور اس کے وساوس کی پروانہ کرینو وہ پچھییں کرسکتا۔اب ویکھو! تم نے وضوکیا ، منتیں پڑھیں ، جماعت میں شریک ہوئے اور اب درس قر آن کن رہے ہوا ہے ارادے ہے۔اب شیطان تم پر دساوی ڈالٹار ہے اس کاتم پر کیا اثر ہے۔ اور دہ بد بخت جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں سورج جڑھنے کے بعد آتھیں گے اور آئکھیں ملتے ہوئے دفتر وں اور اپنے کا موں پر جائیں گے اور کوئی ہوں گے جو تضا نماز پڑھیں ے ۔ شیطان نے تو ان کو با ندھ کے بیں رکھاوہ زبردی لیگی ہے بیں روک سکتا اور نہ گناہ كرواسكتا ہے۔ وساوس ڈالتا ہے، بدى كى ترغيب ديتا ہے بھر ہرآ دى براثر ۋالنے والا ابلیس نہیں ہے۔ ابلیس نے تو اپنا تخت سمندر پر بچھایا ہوا ہے۔ وہ سرکاری دورے پر بھی شام کے بعد ، بھی کسی وفت نکلتا ہے، باتی کام اس کے چیلے کرتے ہیں۔ ہرآ دی کے ساتھ ایک فرشتہ ہاور ایک شیطان ہے۔

صدیت پاک میں آتا ہے کہ دل میں اچھا خیال پیدا ہوتو وہ اللہ تعالی کے فرشتے کا القاء ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور نیک کام کرے۔ اور اگر دل میں یُراخیال آئے تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ با کیں طرف لاحول ولاقو ۃ الا باللہ پڑھ کرتھوک دے۔ کیونکہ ول کے واکیس طرف فرشتہ ہوتا ہے اور با کیں طرف شیطان ہوتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان سرف تک بھاگ جاتا ہے۔ سرف مدینہ طیبہ سے دور ایک جگہ کا نام ہے۔ وہ اذان کے الفاظ سے بڑا گھبراتا ہے۔ پھر جب تجبیر شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ ختم ہوتی ہوتی ہوتی آجا ہے۔ جس وقت آدی نماز شروع کرتا ہے تو وساوس ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آدی کو یا و نہیں رہتا کہ میں نے ایک رکھت پڑھی ہے یا دور کھتیں پڑھی ہیں۔ تو وساوس ڈائن ہے جہنہیں کرمکنا۔

فرنایا کے گااس کا ساتھی شیطان ہیں نے اس کوسرکشی میں نہیں ڈالا میں نے اس کو مراہ ہیں کیالیکن بیخودہی دور کی مراہی میں پڑا ہوا تھا قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَا تَخْتَصِمُوْ الدِّنَّ مير إلى ما من جُفَّرُ انه كروكه ايك دوسر بير ذمه داري و التي هو ق قَدْقَدَّمْتُ إِنْ كُمْ بِالْوَعِينِدِ اور تحقق من في يهل بيج دي هي تهاري طرف عذاب كي وعید۔ میں نے شمصیں دھمکی دے دی تھی کہ اگر برائی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ پیمبروں نے سمیں بات سنا دی ،صحابہ کرام نے تم کک پہنچا دی اور ہرز وانے میں حق والحِينَ كِي آواز پہنچاتے رہے۔تم نے انكار كيانہيں مانا مَمَايْبَدَّ لَ الْقَوْلَ لَدَيَّ نہيں تبدیل کی جاتی بات میرے سامنے۔میرے ہاں بات بدلی نبیس جاتی وہی بات ہے جوہو چكى كرير ، بايمان نووزخ مين جانا كريد فيملدائل براورايمان وال میری رحمت میں جگہ یا کیں کے وَمَا أَنَا يِظَلَّا إِلِمَ يِلْعَبِينِدِ اور نہیں ہوں میں بندوں پر ظلم کرنے والا۔رب تعالیٰ تو ہڑا مہر بان اور دھیم ہے، کریم ہے ہر بندے کے لیے۔

حدیث پاک بین آتا ہے کہ ایک عورت ہانڈی تیار کررہی تھی اور ہوا ہوئی تیز چل
رہی تھی۔اس کی گود بیں دودھ بیتا بچہ تھا۔ ہوا کی وجہ ہے جب شعلہ اس کی طرف آتا تو وہ
و دسری طرف ہوجاتی ہے کی وجہ ہے۔ آنخضرت میں تین اللہ تعالی کہ جتنا اس عورت کو
اپنے ہی ہے ہیار ہے اور آگ ہے بچار ہی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندول کے ساتھ اس
ہے بھی زیادہ بیار ہے او کہ اقال میں اللہ تعالیٰ ہیں جا ہے کہ انسان دوز ن بس
ہے اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے۔ جب دوز فی اس کے تو بھر حالات یوں ہول گے کہ
اسے ٹھکانے میں پہنچ جا تیں گے تو بھر حالات یوں ہول گے کہ
اسے ٹھکانے میں پہنچ جا تیں گے تو بھر حالات یوں ہول گے کہ

جنت اورجنتیوں کے احوال:

یہ تو جہم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے جنت کے متعلق فر ماتے ہیں ق اُڈیفَتِ الْجَفْ اُلْمُسَقِّق بُری اور قریب کر دی جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے لیے غَیْرَ بَعِید وور نہیں ہوگی۔ اور کہا جائے گا طہذَا مَا اَتُو عَدُور سے بیدہ ہم کا تہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا یہ کے آبا اور کھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کواور اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور یا در کھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کواور اللہ تعالیٰ کی صدود کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورت توبہ آیت نمبر ۱۱۲ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے والملفظون یک و للهِ "کروه اللہ تعالیٰ کی صدول کی حفاظت کرنے والے ہیں مین خیری الرّخین یالدّخین یالیّخین جس نے خوف کیار مین سے بغیر دیکھے۔ رحمان کونیس و کھا مگر ڈرتا ہے اس کی مخالفت سے و جمان کونیس و کھا مگر ڈرتا ہے اس کی مخالفت سے و جمان کی طرف ہو۔ میں یہ والا یا ول رجوع کرنے والا۔ جس کے دل کا رجوع رب تعالیٰ کی طرف ہو۔ جس میں یہ چارصفتیں ہوں گی وہ جنت کا وارث ہے۔

- 🗓 أوَّاب: الله تعالى كى طرف رجوع كرنے والا
- 🖺 حَلِيْظ: الله تعالى كي حدود كي حفاظت كرنے والا۔
- الله مَنْ خَشِيَ الرَّحْلَ بِالْغَيْبِ: جوخوف كما تابرهمان سے بغير و كھے۔
- ت قلب منينب: ايمادل كرآياجورب تعالى كي طرف رجوع كرف والأبو

ے ہوں سے اس کا بی جا ہے گا کھانے کوبس ارادہ کرنے کی دریہ ہوگی وہ فور آاس کے قریب آجائے گا فیصلے وہ فور آاس کے قریب آجائے گا فیصلے وہ فیصل جائیں سے۔ 'اڑتے پر ندے نظر آئیس سے ارادہ کرے گا کھانے کا وہ بلیٹ میں بھنے ہوئے سامنے آجا کی سے جنت میں جو چاہیں سے ملے گافر مایا و لکتینا تمزید ہوئے سامنے آجا کی سے دنیادہ ہے۔ میں جو چاہیں سے ملے گافر مایا و لکتینا تمزید ہوئے اور ہمارے ہال زیادہ سے ذیادہ ہونے کو گی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ رب تعالی کے خزانے بوے وسیع ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہے۔ ان میں اور ندائی جہان میں ۔ اللہ تعالی سب کو جنتی لوگوں والے کام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

The state of the

وكمر أَهْلَكُنَا قَبُلُهُ مُرِّنَ قَرْنِ هُمْ أَشَكُ مِنْهُ مُربَطْشًا فَنُقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلُ مِنْ تَجِيْصٍ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَنِ كُرِي لِمُنْ كَانَ لَهُ قُلْبُ أَوْ الْقِي السَّمْعُ وَهُوشِهِيْلٌ ﴿ وَلَقَلْ خَلَقْنَا التَمُونِ وَالْكُرْضُ وَمَالِينَهُمَا فِي سِتَاءَ أَيَّامِرُ وَمَاكِنَامِنُ لُغُونِ فَاصْدِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَرِيمُ رِيكُ إِن كَاكُ قَبْلَ طُلُوعِ السَّمْسِ وَ عَبُلُ الْغُرُوبِ فَوَمِنَ الْيُلِ فَسَيِحَةُ وَ أَدُبُارُ التَّهُ عُودِ وَاسْتَمَعُ يُومَ يْنَادِ الْمُنَادِمِنْ مُكَانِ قَرِيبٍ فَيَوْمَ لِيَهُمُعُونَ الصَّيْعَةُ بِالْحِقِّ ذَاكَ يُومُ الْخُرُومِ ﴿ اِنَّا نَحُن مَحْي وَنُمِيتُ وَ الْكِنَا الْمُصِيرُ ﴿ يُومُ لَسُقَقَ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذُلِكَ حَثْثُرُ عَلَيْنَا لِيَدِيْنَ أَعَدُمُ مَا عَلَمُ مِمَا يَقُولُونَ وَمَ النَّ عَلَيْهِ مُ رَجِبًا إِرَّ فَلَ لِرْ بِالْقُرْانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدٍ ﴿ يَا وَ اللَّهُ الل بہلے مِنْ قَرُنِ جماعتیں ہُمْ أَشَدُمِنْهُمُ 'وه زیادہ سخت تھیں ان سے بَطْشًا كُرفت مِن فَنَقَّبُوا لِين وه تلاش كرتے رہے في الْبِلَادِ شهرون مِن هَلْ مِنْ مَّحِيْصِ كَيابِ كَهِين بِهَا كُنْ كَي جَلَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ بِشَك ال میں لَذِكُری البَّرْهِ حَت ہے لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ جَس کے لیے دل مُو أَوْأَنْقَى السَّمْعَ يَاسَ فِكَانَ لِكَالَ مِنْ وَهُوَشَّهِيْدٌ اوروه دل سے حاضر ہو وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُونِ اور البتِّحقيق بيداكيا بهم في الوں كو وَالْأَرْضَ اورز مِين كو وَمَا بَيْنَهُمَا اورجو بِكِهان كے درميان ہے في سِتَهِ آيَّامِ جِهِ وَنُول مِنْ قَمَامَتَ مَامِنَ لَغُوبِ اورَبِين بَهِي مِينَ كُونَى تهكاوث فاضبر على مَا يَقُولُونَ آبِ مبركرين ان بالون يرجوده كبترين وَسَيِّحُ اور سَبْحَ بِيان كري بِحَيْرِرَبِّكَ اليِّدبك محكى قَبْلُطلُوعِ الشَّهُ ، سورج كے طلوع مونے سے يہلے وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اورغروب سے پہلے وَمِنَ آئیل اوررات کو فَسَبْحُهُ کِس آبِاس کی سبیج بیان کریں وَأَذْبَارَ السَّبَجُودِ اور مجدول کے پیچے بھی واستَبغ اور کان لگا کرسیں يَوْمَ يُنَادِ جَس ون يكارے كا الْمُنَادِ يكارنے والا مِن مَكانِ فَريْبٍ قريب كى جُلَّه عنه يَوْمُ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ جَس دن سني كي يوك جِيج كو بِالْحَقِي حَلْ كَسَاتُهُ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ مِينَ مِ تَكُنَّكُ النَّانَحْنَ نُخي بِشُك بم زنده كرتے بين وَنْمِيْتُ اور مارتے بين وَإِنَيْنَا الْمَصِيرُ اور بمارى طرف بى لوثاب يَوْمَ دَسَقَقُ الْأَرْضُ جَس ون يصل كن من عَنْهُمُ سِرَاعًا ان سے برى تيزى سے دُلِك حَشْرُ سِاكُا كرنا عَلَيْنَايَسِيرُ الماراء اور آسان به نَحْنُ أَعْلَمُ المُحْوب جانع بِي بِمَايَقُولُونَ جُوده كَمِتِ بِي وَمَآأَنْتَ عَلَيْهِ مُربَجِبًا لِ اوربُيس بِي آپان پرجر کرنے والے فَذَيِّز بالْقُرْإِن پس آپ تصیحت کریں قرآن پاک کے ذریع من یکفاف وَعِیْدِ استخص کوجوخوف کرتاہم میری دھمکی

#### ربطِآبات :

یہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جوتو حیدورسالت اور قیامت کے منگر یتھے۔ان کو دلائل كے ساتھ قيامت كااثبات مجھايا۔ اب اللہ تعالیٰ قيامت کے منكرين كو تنبه فر ماتے ہیں۔ فرمايا وَكَمْ أَهْ لَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ - قَـسون كامعنى جماعت بهي سے اور زمانہ كلى ہے۔اس مقام برمعنی جماعت کا ہے۔اورہم نے ہلاک کین ان سے پہلے کتنی جماعتیں۔ نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود تھے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کردی گئیں تحميل موی منابع کي قوم عيسي ماليدي کي قوم مالح ماليدي کي قوم مشعيب ماليدي کي قوم الوط ملتباء كي قوم اور يه شارنا فرمان قومين تباه كردي منس هندا شدّ منه منه بنظشا وه يهل لوگ زیادہ سخت تھے ان ہے گرفت میں ۔ آج ان کو گھمنڈ ہے اپنی قوت یر، مال ، اولا واور افرادير\_ يملِّ والناريادة تحت تقان عرفت من فَنَقَبُوْ إِنِي الْهِ لَادِ- نَقَبَ يُنَقِّبُ تَنْقِيْبًا كَامِعنَى مُوتابِ دُعُوندُ مَاء تلاش كرنا معنى موكا بس وه دُعُوندُ تے رہے شہروں بین هَلْ مِنْ مَّ جِنْص - محسص مصدرميم بهي بن سكتا باوراسم ظرف كاصيغ بهي بن سكتاب - مصدر ہوتو معنی ہوگا ہے كوئى چھ كارا۔ اورظرف بنائيں تومعنی ہوگا ہے كوئى چھٹکارے کی جگہ۔جس وقت عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئیں تو سکتے بھا گئے کہ موت سے بیخے کا کوئی چھٹکارایا جگہ ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آجانے کے بعد کون کی سکتا ہے؟ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكُرى بِ شُك الى مِيل جوہم نے بيان كيا بِ تُعْبِحت بِ مُركس كے ليے؟ لِمَنْ كَانَ لَمُقَلَّبُ جس كے ليے ول ہو۔ مراديد كه ول زندہ ہومردہ نہ ہو اَوْاَلْقَى السَّمْعَ يَاسِ فِكَانِ لِكَانِ لِكَانِ يَعِينِ السِينَ كَانُون كُومَوْجِد كِيابات سَنْفِ كَ لیے وَهُوَشَهِیٰدُ اوروه ول سے حاضر ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آ دی مجلس میں

بیٹا ہوتا ہے لیکن بیان کرنے والے کی طرف تو جہیں ہوتی اس کے بلے پچھ ہیں پڑتا۔ اس کو علم بی نہیں ہوتا کہ کیا بیان ہواہے۔ ظاہر بات ہے جب دھیان نہیں ہوگا ، تو جہیں ہوگی تو کیا حاصل ہوگا؟ انتد تعالی نے دوقیدیں لگائی ہیں تھیجت حاصل ہونے کے لیے۔ دل زندہ ہو، کان لگا کر تو جہ کے ساتھ سے دل حاضر ہوتو فائدہ ہوگا۔

#### منكرين قيامت سے ليےدلاكل قدرت:

آ گے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے قیامت کے مشروں کو سمجھایا ہے کہ ميرے ليے قيامت كابرياكرنا كيامشكل ہے۔فرمایا وَلَقَدْخَلَفْنَاالتَهُوبِ وَالْأَرْضَ اورالبنة ہم نے پیدا کیا آسانوں کواورز مین کو قرمتا ہیں تھیا۔ اور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے فٹ سِٹھ آیا ہے جھدنوں میں۔جوآسان ہمارے سرول بر ہال کی بلندی اور وسعت کود میموکداس کے پنچے نہ کوئی کھمیا ، نہ ستون ، نہ ہلر ، ہزار ہاسال گزرگئے ہیں اس کو ہے ہوئے اس میں نہ کوئی خرابی نہ دراڑ۔ ہم جھوٹی جھوٹی عمارتیں بناتے ہیں کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جاتی ہیں حالانکہان کے نیجے دیواریں اور کتنے سنون ہوتے مین رتورب تعالی کی قدرت نبیس بمجھتے کے سات آسان اس نے سرول پراٹکا دیتے ہیں ز مین سے جتنا فاصلہ پہلے آسان کا ہے اتنا فاصلہ ہر ہر آسان کے درمیان ہے۔ پہلے سے دوس کا، دوس سے سے تیسر سے کا، تیسر سے جو تھے کا، چو تھے سے یا نجویں کا اور یانچویں سے جھٹے کا اور چھٹے سے ساتویں کا فاصلہ ہے۔اس کے اویرعرش ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جسم اور جم کے اعتبار ہے عرش کا وجود بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش برمستوی ہے، قائم ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔

### استوی علی العرش کے بارے میں امام مالک مینید کا قول:

امام ما لک مسید ، امام مدیند، جوبزے امام اور فقیہ بیں۔ان سے بوجیھا گیا کہ اللہ تعالی کے عرش پرمستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا الّایمکانُ به وَاجبُ اس پر ایمان لا ناواجب ب و کینیفینه مجهولة اوراس کی کیفیت مجهول ب که کیے بیشا ہے۔ کوئی آ دمی کری پر جیٹا ہوتا ہے، کوئی پلنگ بر، کوئی زمین بر، ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ سم دے سے کونکہ کیس کی شیاب شیء [سورة شوری]" اس کے شل کوئی شے نیس ب- الله تعالى تمام تثبيهات عبالات والسُوَّالُ عَنْه بدُعة الى كبارك سوال كرنا ،خواہ كواہ كريدنا بدعت ہے۔ يوں كهوكة عرش يرجيفا ہے جواس كى شان كے لائق ہے۔ اور جس طرح عرش پر ہونا ماننا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے ای طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے كدوه جارك ساته بهي ب وَهُوَ مَعَكُمُ آينَ مَا كُنْتُمْ "اوروه تهارك ساته بتم جہال کہیں بھی ہو۔' کل کے سبق میں تم نے پڑھاہے نَحْنُ أَقْدَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الْمُورِيْمِ " " ہم انسان كے زيادہ قريب ہيں شدرگ ہے۔ " اور اٹھا كيسويں يار ہے ميں ے مَا يَكُونُ مِنُ نَّجُواى ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدُّنِّي مِنْ دَٰلِكَ وَلَا أَكْتُرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا [سورة الحجادلم]" تنبيل ہوتا کوئی مشورہ تین آ دمیوں میں مگروہ چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہےا ورنہ یا نچ آ دمیوں کا مگر چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہاس سے کم اور نہاس سے زیادہ مگروہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔' تواللہ تعالیٰ ہرا یک کے ساتھ ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔''

تو فرمایا ہم نے پیدا کیا آسانوں کو اور زین کو اور جو بچھان کے درمیان ہے جپھ دنوں میں ۔ چھ دنوں کا وقفد مراد ہے ۔ کیونکہ اس وقت ندآ سان تھاندز مین تھی ندچا ندتھانہ سورج تھا۔اور دنوں کا حساب تو ہوتا ہے اس طرح کہ سورج پڑھ گیا تو دن ہو گیا غروب
ہوا تو دن خم ہو گیا۔ تو چو دنوں ہے دنوں کا وقفہ مراد ہے۔ یہ اس کا ایک طریقہ تھا ور نہ وہ
آنِ واحد میں ہر شے کو پیدا کرسکتا ہے اِذَا اَدَادَ شَیْفُ اَنْ یَدُعُولَ لَدہ کُنْ فَیکُونُ

[سورۃ لیمین] '' جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہوجا پس وہ ہوجا آل ہے۔''تو

ایک قدرت اللہ اور ایک سنہ اللہ ہے۔ باتی رہی یہ بات کہ چھ دنوں کے وقفے میں کیوں

بیدا کیا؟ تو مفسرین کرام مُنظِیم فرماتے ہیں کہ گلوق کو بتانا مقصود ہے کہ قادر مطلق ہونے

بیدا کیا؟ تو مفسرین کرام مُنظِیم فرماتے ہیں کہ گلوق کو بتانا مقصود ہے کہ قادر مطلق ہونے

بیدا کیا؟ تو مفسرین کرام مُنظِیم فرماتے ہیں کہ گلوق کو بتانا مقصود ہے کہ قادر مطلق ہونے

باوجود میرا کام تدریجی ہے ای طرح تمہارے کام بھی تدریجی ، آہت آہت ہونے

باوجود۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بچھنے کے لیے بس یمی یا تمیں کافی ہیں۔ جوذات یہ سب پھھ

باوجود۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بچھنے کے لیے بس یمی یا تمیں کافی ہیں۔ جوذات یہ سب پھھ

کافرمشرک آنخضرت نظی کے متعلق مختلف الفاظ بکتے ہے بھی کہتے مجنون ہے،

کبھی کہتے جمونا ہے، بھی جادوگر اور محور کہتے ، بھی مفتری کہتے ۔ ان باتوں ہے آپ

میلی کو تکلیف تو ہوتی تھی کہ آپ میلی انسان تھے۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ ابھی آپ مبر

کریں وفت آنے پر یہ سب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں
فاضیر علی مَائِفُولُون پی آپ مبرکریں ان باتوں پر جودہ کہتے ہیں۔ جواب نہویں
کیونکہ اگر آپ میلی فی نے بھی ان کو دیباہی کہد یا تو فرق قو نہ دیا۔

سلام کامعنی اور ایک یہودی کا آپ مَالْیِ کے پاس آنا:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ آیک یہودی نے آپ مَثَلِیّا ہے اجازت ما گی اندرآنے کی ۔ جب کوئی آدمی آتا تھا تو حضرت عاکشہ صدیقہ رہا تھ پردے کے بیچے چلی جاتی تھیں جو کپڑے کا لاکا ہوتا تھا۔ ام المونین پردے کے پیچے ہوگئیں ، یہودی کو اندر

آنے کی اجازت دی۔ اس نے کہا السّامُ عَلَیْتُ درمیان میں لام کھا گیا۔ سام کا معنی ہو ہے موت۔ اور سلام کا معنی جے سلامتی ۔ السلام علیم کا معنی ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور السام علیت کا معنی ہے تجے اللہ مارے۔ یہاں پر ایک بات بجھ لیس کہ سلامتی کی دعا اس کو دی جاتی ہے جس کو خطرہ ہو۔ بعض جائل قتم کے لوگ پیار و محبت سے ہتے جی اللہ جی ایدائی ہو اللہ جی ایدائی کے لیے بولا جاتا ہے اللہ جی ایدائی کی دعا میں کو موت کا خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کون ساموت کا خطرہ ہو کہ اس کو زیمہ ہونے کی دعا میں کو موت کا خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کون ساموت کا خطرہ ہے کہ تم اس کو زیمہ ہونے کی دعا دے دے دے اس واسطے السّاکہ مُ عَلَی اللّٰه کہنا جائز نہیں ہے۔

توفر مایات بیج بیان کراپنے رب کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور خروب ہونے سے پہلے اور رات کو بیجے بھی لیعنی ہونے سے پہلے اور رات کو بیجے بھی ایعنی

نمازوں کے بعد۔ نمازوں کے بعد تینتیں (۳۳) مرتبہ سجان اللہ، تینتیں (۳۳) مرتبہ الحمد لللہ، اور چونتیس (۳۳) مرتبہ اللہ اکبر۔ اور آیة الکری اور استغفار اور جووظیفے کر سکتے ہو، کرواور آخرت کی تیاری کرو و السبقین اور سن لے اے مخاطب! میری بات یو مین الفتار الم مین میکان فریب کی جگہ یو مین الفتار المناز بیس دن لیکار نے والا مین میکان فریب کی جگہ سے۔

تفسيروں ميں آتا ہے كەسخر ۇبىت المقدى، بىت المقدى كى چٹان يركھڑ ہے ہوكر اسرافیل مالتا ہوگئیں گے جوہرایک کوالیے محسوں ہوگا کہ میرے پاس ہے آواز آرہی آ ہے۔ جا ہے کوئی مشرق میں ہوگا یا مغرب میں یا شال میں ہوگا یا جنوب میں ۔سب قریب ے نیں گے یَوْمَیَا مَعُونَ الصَّیْحَةَ جس دن سیں گے ایک جی الکحق حق کے ساتھ ۔ وہ حق کی آ واز ہوگی اور جس وقت اسرافیل مالینیے بگل پھونگیس کے ذلک مَا مُو النخروج وه نکلنے کا دن ہو گا قبروں ہے۔ کیونکہ عرب مردوں کو دفن کرتے تھے جلاتے نہیں ہتے اس لیے خروج فر ہایا۔ ہاتی جوجلا دیا گیا وہ بھی آئے گا، جس کو محجیلیاں ہڑ ہے کہ تحمَنين وہ بھی آئے گا ، برندے درندے کھا گئے وہ بھی آئے گا۔سب اللہ تعالیٰ کی عدالت مِن چش ہوں گے۔ قیامت کا اٹکار کرنے والون لوا اِنّانَخو مِن نَحَى وَنَمِيْتُ بِ شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ ہماری قدرت مانتے ہو کہ ہیں؟ اور یا در کھو وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ اور مارى طرف مى لوثا ب- اور ظرف كاصيغه موتومعنى موكا مارى طرف ہے لوٹنے کی جگہ۔ کس دن آؤگے؟ يَوْمَ تَشَقَّهُ الْأَرْضَ جَس دن يَصْعُ كَلَّا زمین عَنْهُنْ الله الله الله الله الله تعزی ہے۔ بگل بجے گی آ نافا نا الله تعالی بٹریوں کے ساتھ ذرات کو جوڑ کر بندہ بنا کر کھڑ اکر دیں گے۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے مال کے پیٹ سے ننگے بدن پیدا ہوئے تھے ایسے ہی ہوں گے۔ پھر کسی کوایک قدم کے بعد کیڑا ملے گا ،کسی کو دوقد موں کے بعد۔ بیہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

داری کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم عائیا کولہاں پہنایا جائے گا جس جے پہنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم عائیا کولہاں پہلے اس لیے پہنایا جائے گا کہ جس وقت ان کو آگ کے بھٹے میں ڈالا گیا تھا جُسر قد عَنِ القِیف و "نگا کرکے رسیوں میں جکڑ کر ڈالا گیا تھا۔" تو فر مایا بڑی تیزی سے تکلیں گے ذرائے حَشر عَلَیْنَا رسیوں میں جکڑ کر ڈالا گیا تھا۔" تو فر مایا بڑی تیزی سے تکلیں گے ذرائے حَشر عَلَیْنَا یَسِینَ مِی اِللَّا مِی کَاللُول مِی اِللَّا مِی کَاللُّا مِی کَاللُول مِی کِی اِللَّا مِی کُلُول کُلْ کُلُول کُلُول

رب تعالی فرماتے ہیں کہ بیا کھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے نکف اُ غلقہ ہِمَا یَقُونُون ہم خوب جانے ہیں جووہ ہا تیں کرتے ہیں قیامت کے ہارے ہیں ہو حیدو رسالت کے ہارے ہیں ، آپ کے ہارے ہیں ۔ آپ پریشان ندہوں آپ کی بیخواہش ہے کہ یہ ایمان سے آئیں وَ مَا اَنْتَ عَلَیْفِ فَرِجَبَّادٍ اے نی کریم مُنْ اِنْ اِن اِن کِی کہ یہ اِن کی کہ یہ اِن کی کہ یہ اِن کی کہ یہ اِن کو مسلمان بنادیں۔

سوره يونس آيت نمبر ٩٩ يس به افّانْت تُكُوهُ النّاسَ حَتْى يَكُونُوا مُومِينِينَ "كورُكِينَ تُكُونُوا مُومِينِينَ "كورُكِينَ كَدَ" آپكاكام ينبيل به مُومِينِينَ "كيا آپلوگول كواكيان لائے پرمجبوركريں گے۔" آپكاكام ينبيل به آپكاكام يہ خَذَيْرُ وِالْقُرُانِ لِهِي آپ فَي حَت كريں قرآن پاك كورونون كرتا قرآن كورونون كرتا من خين يَفَافَ وَعِيْدِ اللَّهُ صُلُ كورونون كرتا

ہمیری وصلی سے کہ قیامت آئے گی،عذاب آئے گا۔جس کو پہ خوف ہے اس کو یقینا فاکدہ ہوگاد وسرے کوکوئی فاکدہ ہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے قرآن کے ذریعے تذکیر کرنا،ان کوقر آن سنانا ادر سمجھا تا۔ ہاتی مانتا نہ مانتان کا کام ہے۔

appropriate approp

بينه لله الخمالة عير

تفسير

White the same and the same and

(مکمنل)

1. No. 284 (1992)

# ﴿ اللها ٢ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بِسْمِ اللّهِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرّحِيْمِ وَاللّهِ الرّحِيْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

وَاللَّهِ يُنِ الْمَاتَى بِينَ الْمَاتَى بِينَ الْمُعَاتَى بِينَ الْمُعَاتِّى بِينَ الْمُعَالَّى بِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ اللْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ اللْمُعِلِمِ اللْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ اللْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ

ج وَالسَّمَاء فَتُم بَ آسان كَى ذَاتِ الْحُبُلْثِ جوراستول والاب إِنَّكُمْ بِحُنكُمْ نَفِيْقُولِ اليي بات مِن الْمُعْتَلِفِ جَوْمُنْف بِ يُؤُفَكَ عَنْهُ كِيمِراجاتا باس من أفِك جس كو يجراكيا فيلَ الْخَرُّصُونَ بِلَاكَ بُوكَ الْكُلْ سِي بِالنِّيلَ كَرِنْ والِي الَّذِينَ وه هُدْ فِي غَمْرَةِ جُوعَفَلت مِيل سَاهُوْنَ يُرْب بوئ بِين يَسْئَلُوْنَ سوال كرتي إيَّاك كب موكًا يَوْمُ الدِّين بدلكادن يَوْمَ جس ون هُمْ عَكَى النَّارِ وَهُ آكَ يِهِ يَفْتَنُونَ آزمائ عِاكِين كَ (كِها طِائًا) ذُوْقُوا فِتُنْتَكُمُ عِكُمُوا يَ نَتَنَكُا مَرُهُ هَٰذَالَّذِي كُنْتُمُ بِ تَسْتَعْجِلُون ساوہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے اِنَ الْمُتَقِيْنَ بِشَكَ بِهِيزِكَار فِي جَنْتِ بِاغُول مِين بول كَ قَعْيُون اورچشمول میں اخدنین لینےوالے ہول کے مَا وہ تعتیں اللہ مُو رَبُّهُ مُ جُودِ عِلَان كوان كارب إِنَّهُ مُ كَانُوا بِشَك وه تَصْ قَبْلَ ذَلِكَ ال سے پہلے مُحْسِنِيْن يَكَ كرنے والے کے انواقليلامِن اليّلِ مَا يَهْجَعُونَ وه رات كوبهت كم سوتے تھے وَبِالْأَسْمَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ادروہ سحری کے وقت سبخشش ما نگتے ہتھے۔

تعارف سورت :

اس سورت کا نام زاریات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں زاریات کا لفظ موجود

ہے۔ اس سے پہلے چھیا سٹھ سور تیں نازل ہو پھی تھیں ۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو پھی تھیں ۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔اس کے تین رکوع اور ساٹھ آیات ہیں۔واؤٹشم کا ہے۔

الله تعالى فرماتے بيں وَالدُريْتِ مَنْم بِان مُواوَل كى جواڑاتى بيں ذَرْوَا اڑانا کیلوق کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سواکسی کی تتم اٹھانا جائز نہیں ہے۔مثلا : اگر کوئی کے کہ مجھے نبی کی شم ہے،رسول کی شم ہے، بیر کی شم ہے، باپ کی قتم ہے، دودھ بہتر کی قتم ہے۔ یہ تمام قتمیں ناجائز ہیں اور شرک ہیں۔حدیث اس نے شرک کیا۔' یہ قانون مخلوق کے لیے ہے اللہ تعالی کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔اس نے بہت ساری چیزوں کی قتم اٹھائی کیکن قتم شہادت ہے۔ایک قتم ہوتی ہے عظمت کی تو الله تعالى يدزياده عظمت والى كوئى شفيس بكر الله تعالى اس كي عظمت كي تسم المائي -فسم شہاوت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ جس چیز کی شم کھا تا ہے اس کوبطور گواہ کے پیش کرتا ہے جس طرح کہ اگر مدی کے میاس گواہ نہ ہوں اپنے دعویٰ کی صدافت کے لیے تو پھر مدعی علیہ سے تتم لی جاتی ہے۔وہ اللّٰہ تعالٰی کی ذات وصفات کو گواہ بنا تاہے کہوہ علیم کل اور قادر مطلق ہے وہ جانتا ہے کہ میں جو پچھ کہدر ہا ہوں سچے ہے۔اورا کر میں جھوٹی قسم اٹھار با ہوں تو وہ مجھے سز ابھی دے سکتا ہے۔

اس کے برخلاف جب اللہ تعالی کسی چیز کی شم اٹھا تا ہے تو وہ اس چیز کو بطور دلیل کے بیش کرتا ہے بیاں پر بھی اللہ تعالی نے جن ہواؤں یاد گیر چیزوں کی شم اٹھائی ہے اس کے بیش کرتا ہے بیہاں پر بھی اللہ تعالی نے جن ہواؤں یاد گیر چیزوں کی شم اٹھائی ہے اس سے قیامت کے قائم ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں۔

تو فر مایانتم ہےان ہواؤں کی جواڑاتی ہیں اڑانا۔ کیڑااڑا دیتی ہیں ہٹی اور دیگر

چیزیں اڑا دیت ہیں فائد لیم اور قرا اور شم ہان ہواؤں کی جواٹھانے والی ہیں بوجھ کو۔ بوجھ سے مراد بادل ہیں۔ بادلوں کو اٹھاتی ہیں کہ ان میں برا بوجھ ہوتا ہے فائد لیم بین ہیں گان کے جب اللہ تعالی کی طرف سے آسانی کے ساتھ چلنے کا تکم ہوتا ہے فائد تقید لیہ آسانی سے جب اللہ تعالی کی طرف سے آسانی کی ساتھ چلنے کا تکم ہوتا ہے فائد تقید لیہ آ میں آ کی ہیں معالمے کورب تعالیٰ کی طرف سے جہاں بادلوں کو پہنچانے کا تکم ہو وہاں پہنچادی ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق یہ سب ہواؤں کی صفات ہیں۔

دوسری تغییراس طرح کی گئی ہے کہتم ہے ان ہواؤں کی جواڑاتی ہیں اڑانا۔ پس
فتم ہے بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بادلوں میں پانی ہوتا ہے، او لے ہوتے ہیں۔
پس فتم ہے ان کشتیوں کی جو سمندر میں چلتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ پھرفتم ہے ان فرشتوں
کی جو تقییم کرتے ہیں معاسلے کو۔ جو ڈیوٹیاں رب تعالیٰ نے ن کے ذمہ لگائی ہیں ان کو
تقییم کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ ہے مقسمت سے مراوفر شے ہیں، بلویات سے مراو
کشتیاں ہیں اور سے طملت مراو بادل ہوں گے۔ اور حفز سے بیروایت
میں اور سے سے مراو وہ ستارے ہیں جو چلتے ہیں۔ ستارے دوقتم کے ہوتے ہیں۔
ایک وہ جو چلتے ہیں۔ ان کو سیارات کہا جا تا ہے۔ دوسرے وہ جو اپنی جگہ پر کھر ہے۔
ہیں، ان کو ثوابت کہا جا تا ہے۔ دوسرے وہ جو اپنی جگہ پر کھر ہے۔
ہیں، ان کوثوابت کہا جا تا ہے۔ دوسرے وہ جو اپنی جگہ پر کھر ہے۔

سیارات چلتے ہیں۔ پھرکسی کی حرکت مشرق کی طرف بکسی کی مغرب کی طرف بکسی کی شال کی طرف اور کسی کی جنوب کی طرف لیکن اللہ تعالیٰ کا پیدنظام ہماری سمجھ سے بالانز ہے۔

فرمایاان چیزوں کی شم ہے اِنْمَاتُوْعَدُون لَصَادِقَ ہے شک وہ چیز جس کا

تمهار يهاته وعده كياجاتا بالبته عليه قرانًا لدِّينَ لَوَاقِعُ اور بُشُك جزاالبته واقع ہونے والی ہے۔ بدلے اور حساب کا دن ضرور واقع ہوگا، قیامت ضرور آئے گی، يَكِي اور بدي كابدله ضرور مط كا فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَدًّا يَدَةٌ [ بإره: ٣٠]" جس نے ذره برابر بھی نیکی کا کام کیاوه اس کود کھے لے گااور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیاوہ اس کودیکھے لے گا۔ نامہ اعمال میں سب کے درج ہوگا اور جب مجرم اعمال نامہ دیمیں گے تو کہیں گے یاسو یہ لکتنا مال طالبا الْكِتْبُ لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْطِهَا [الكَبْف:٣٩]" إَ عَالَسُول ہارے لیے کیا ہے اس کتاب کو کہیں چھوڑتی میکوئی بڑی چیز اور نہ چھوٹی مگراس کوسنجال رکھا ہے۔''اگرکسی نے آنکھ کے ساتھ کسی کواجھا یا بُر ااشارہ کیا ہے وہ بھی درج ہوگا۔اگر سی کی نقل اتاری ہے ہاتھ کے ساتھ وہ بھی درج ہوگی اور جو پچھ ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ لے گا بھینی طور پر ۔ مگر مادی دور کے حالات نے ہمارے چھوٹے بڑوں کے ذہن بگاڑ دیئے ہیں کہ ہم قیامت کو برائے نام ماننے ہیں۔وہ لوگ بہت کم ہیں جو تھے معنٰی میں قیامت پریقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ محض اتنا کہنے سے تو سچھ نہیں ہے گا کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، جب تک اس کا یقین نہ کریں اوراس کی تیاری نہ کریں۔

توفر مایا بے شک بدلہ البت واقع ہونے والا ہے وَالسّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۔ حُبُك عِبْنَ یا حِبْت ہوگا قتم ہے آسان کی جو حِبْت یا حِبْت ہوگا قتم ہے آسان کی جو راستہ معنی ہوگا قتم ہے آسان کی جو راستوں والا ہے۔ جس طرح زمین پر راستے ہیں کہ ان پر انسان ، حیوان وغیرہ چیزیں چلتی ہیں ایسے بی آسانوں پر راستے ہیں جن پر فرشتے چلتے ہیں ، جاند ، سورج ، ستارے جلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، ستارے جلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، متارے جسم میں انسان سے بہت برے ہیں گرمجور محض ہیں جلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، متارے جسم میں انسان سے بہت برے ہیں گرمجور محض ہیں

الأديات

جس کام پراللہ تعالی نے لگا دیا ہے اس ہے إدھراُ دھرنہیں ہو سکتے ۔ گراس چھوٹے ہے انسان کو اللہ تعالی نے بڑے اختیار دیے ہیں۔ بیا پی مرض ہے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلا پھرتا ہے۔ پھراس کو اختیار ہے کہ آہتہ چلے ، دوڑ لگائے ، آگے جائے ، پیچھے جائے ، وائیس جاسکتا ہے، بائیس طرف مڑسکتا ہے۔ لیکن سورج بچار ہے میں تو اتن بھی قدرت نہیں جاسکتا ہے، بائیس طرف مڑسکتا ہے۔ لیکن سورج بچار ہے میں تو اتن بھی قدرت نہیں ہے کہ راستے ہے ایک ان اوھراُ دھر ہوسکے یار فقار میں کی بیشی کر سکے جہم ان کے باس کی بیشی کر سکے جہم ان کے باس کرنے ہیں، دوشن ان کورب تعالی نے دی ہے کیکن اختیارات انسان اور جنا ہے کہاں ذیادہ ہیں، دوشن ان کورب تعالی نے دی ہے کیکن اختیارات انسان اور جنا ہے کہا در جا نہ ہورج، دونوں کو دوز خ ہیں ڈال دیا جائے گا کہ ان ہے دونوں کو دوز خ ہیں ڈال دیا جائے گا۔ اب سوال بیدا ہوتا ہے کہان نے چاروں کا کیا تصور ہے کہان کودوز خ ہیں ڈالا جائے گا۔ اب سوالی بیدا ہوتا ہے کہان نے چاروں کا کیا تصور ہے کہان کودوز خ ہیں ڈالا جائے گا۔

تومفسرین کرام پیتائی فر ماتے ہیں کہ ان کوسز اکے طور پرنیس پھینکا جائے گا بلکہ
کافروں ،مشرکوں کو بتلانے کے لیے پھینکا جائے گا کہ یہ ہیں جن کی تم پوجا کرتے تھے
اپنے معبودوں کا حال دیکے لودوور ن میں جل رہے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں چا ند ،سوری کی پوجا
کرنے والے بھی ہیں ، پھروں ، درختوں ، دریاؤں کی پوجا کرنے والے بھی ہیں۔ ایک
موشن ہے جس کا عقید ہے کہ رب تعالی کی ذات کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
اس کے سواکسی کی عبادت نہیں کرئی اور نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ اس کا پہلاکلہ ہے
لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ 'دونہیں ہے کوئی معبود ، مشکل کشا، حاجت روا ، وست کیر، فریاد
رس ،کوئی حاکم ،کوئی قانون بنانے والا مگر اللہ تعالی اور محمد بھرائی ہیں۔ اللہ
تعالیٰ کے سوانہ کوئی خانوں بنانے والا مگر اللہ تعالی اور محمد بھرائی عالم النیب ہے ، نہ ما لک ہے ، نہ راز ق ہے ، نہ کوئی عالم النیب ہے ، نہ ما طفر دنا ظر ہے ، نہ کوئی عالم النیب ہے ، نہ ما صفر دنا ظر ہے ، نہ کوئی عالم النیب ہے ، نہ ما صفر دنا ظر ہے ، نہ کوئی عالم النیب ہے ، نہ ما سے مصر ف اللہ تعالی ۔

## قَوْلِ فَخُتَالِفٍ كَيْ تَيْنَ تَفْسِرِي :

توفر مایات میں ہو جو مختلف ہے۔ قول النہ اِنگذاؤی قول الحقیق ہے۔ تک مراد ہے؟ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کی آب کی ایک تفسیر یہ ہے کے قرآن پاک مراد ہے۔ کوئی اس کو کہانت کہتا ہے، کوئی جادو کہتا ہے، کوئی گھڑا ہوا کہتا ہے۔ کوئی اس کو کہانت کہتا ہے، کوئی جادو کہتا ہے، کوئی گھڑا ہوا کہتا ہے۔ تو قرآن کریم کے متعلق مختلف یا تیں ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قول الحقیقی سے مراد آنخضرت میں گھڑا ہے کہ یہ ہے مراد آنخضرت میں گھڑا ہے کہ یہ کا بہن ہے، کوئی مفتری کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ کوئی شاعر کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شاعر کی شاعر کی جوئی کرتا ہے۔

تیسری تغییریہ کہ قول فیکھ سے مراد قیامت ہے۔ اس کے بارے میں اہل حق مانتے ہیں کہ آئے گی۔ منکرین قیامت کہتے ہیں نہیں آئے گی جیسے تم بہلی (پچیلی) سورت میں پڑھ چکے ہو اولا میٹ نکا وکٹ اٹر ابا دلاک دَجْعُ میقید ۔ پھر ماننے والوں میں عیسائی کہتے ہیں کہ صرف روحانی ہوگی۔ جیسے سویا ہوا آدمی خواب و کھتا ہے۔ اور اہل حق کہتے ہیں جسمانی ہوگی اور اسی طرح ہوگی جس طرح قرآن وصدیت میں بتلائی گئے ہے۔ جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں قیامت والے دن اس سے بھی زیادہ وزنی قوت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ماننے والے سلمان کہتے ہیں حس ہوگی اور میسائی زیادہ وزنی قوت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ماننے والے سلمان کہتے ہیں حس ہوگی اور عیسائی ریادہ وزنی قوت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ماننے والے سلمان کہتے ہیں حس ہوگی اور عیسائی

فرمایا یُوفَات عَنْهُ مَن اَفِلْک پھیراجاتا ہے اسے جس کو پھیراگیا۔ جو سید ھے رائے پر چلا ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور جو ٹیڑھے رائے پر چلانا ہے وہ نہیں پہنچ گا قُیلَ اَلْ خَدْ صَوْنَ ۔ خوص کہتے ہیں درختوں پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا کہ یہ کتنا ہے۔ بچلوں کی زکوۃ کتنی ہوگ۔ مثلاً کوئی تجربہ کارا دی باغ میں پھر کر اندازہ لگائے کہ مجودیں کتنی ہوں گی۔ انگور کتنے ہوں سے اور مثل ہونے کے بعد کتنی ہوں گی۔ انگور کتنے ہوں سے اور مثل منقی کتنے بنیں سے۔ سوگ (سمش ) کتنی ہے گی۔ خرص کا یہ معنی ہے۔ آیت کریہ کا معنی ہوگا ہلاک کیے مجے انگل سے باتیں کرنے والے۔ دین کے متعلق انگل بچو باتیں کرنے والے۔ دین کے متعلق انگل بچو باتیں کرنے اور ایمان لانے کا تھم ہے الگذین کے خرف کا کوئی وقعت نہیں۔ یہاں تقمد بی کرنے اور ایمان لانے کا تھم ہے الگذین کے خرف میں ان کوانجام کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔

ونیا سے نشے کی مثال:

اس کوتم اس طرح سے مجھوکہ جب بندے کا آپریش کیا جاتا ہے تواس کو ہے ہوش کردیا جاتا ہے۔ اس کوئم ہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ اس کی ٹا نگ کائی جاتی ہے، باز و کا ٹا جاتا ہے، بیٹ چاک کیا جاتا ہے گر اس کوکوئی علم نہیں ہوتا۔ جس وقت نشہ اتر تا ہے ہوش میں آتا ہے پھر علم ہوتا ہے کہ میرا باز و کٹ گیا ہے یا ٹانگ کٹ گئی ہے وغیرہ۔ اس طرح آج و نیا کی وولت کا نشہ ہے، د نیا کی محبت کا نشہ ہے جس کی وجہ سے وغیرہ۔ اس طرح آج و نیا کی وولت کا نشہ ہے، د نیا کی محبت کا نشہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتانیس چل رہا کہ ہم جو پچھ کر د ہے ہیں اس کا نتیجہ کیا آئے گا اور دودھ کا دودھ اور بالی ہو جائے گا اور دودھ کا دودھ اور یائی ہوجائے گا اور کیا دھراسب سامنے آجائے گا۔

توفر مایا وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یَسْتَلُوْکَ اَیَّانَ یَوْمُ اللَّهِ مِنْ سِی سوال کرتے ہیں کب ہوگا بدلے کا ون ریہ جزا کا دن کب آئے گا؟ الله تعالی فرماتے ہیں یَوْمَ هَدَ عَلَىٰ النّارِ یَفْتَنُونَ جس دن وہ آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، آزمائے جائیں گے۔اللہ تعالی کی تجی عدالت میں کھڑے ہوں گے دوز نظر آر ہا ہوگا اور انجام میں نظر آر ہا ہوگا۔ پھر اٹھا کر دوز خیس پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ فُوٰا فِنَا مَنْ ہُمُ نظر آر ہا ہوگا۔ پھر اٹھا کر دوز خیس پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ فُوٰا فِنَا مَنْ ہُمُ کَا مِرْہِ علامہ تفاوی مُنِظِیْ فرماتے ہیں فینے سے مراوشرک ہے۔ پڑرک سے بڑا کوئی فتنہیں ہے۔ سورت بقرہ آیت نمبر ۱۹۱ میں ہے والفِنٹ آئٹ اُسٹ کی الفِنٹ آئٹ کی الفِنٹ آئٹ کی الفِنٹ آئٹ کی الفِنٹ کو کہا تو سوئی الفِنٹ کو کہا اور وہ اس قبل کو کو الفِنٹ کو میں آگر جذبات میں آگر کمی مومن کوئی کردیا اور وہ اس قبل کو کوال نہیں جمتا تو سزا بھات کرکئی نہیں وقت دوز خسے نکل آئے گالیکن شرک کرنے والے کے لیے تو قطعا کو کھی نیادہ میں دوز خسے نکل آئے گالیکن شرک کرنے والے کے لیے تو قطعا کو کھی کہا تھر ہیں ہے کہ وہ بھی دوز خسے نکل گا۔ لہذا شرک کی سز آئل سے بھی زیادہ سخت ہے۔

اوربعض فرماتے ہیں کہ فتنے ہے مرادعام فتنے بھی ہیں قبل ہوگیا بس ختم۔اورفتنہ تو چلنار ہتا ہے اور فتنے بازلوگ ہروفت فتنے میں ڈال کرر کھتے ہیں۔

جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے کہ کب آنے گا حساب کا دن۔ اب آگیا ہے اس کامزہ چکھو۔

اب مومنول كاحال سنو إنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعَيُونِ بِيشَك رِبيز كار لوگ، کفروشرک سے بیچنے والے، گناہوں سے بیچنے والے باغوں میں ہوں سے اور چشموں میں ہوں گے۔ باغ ایسے کہ جن کا کھل مجھی ختم نہیں ہوگا اور چشمے ایسے جو مجھی عَكَ بَهِن مُولَ عَد اخِدِ فِي مَا أَنْهُ وَرَبُّهُ مُ لِين والي مول عمود والعتيل جود عا ان کوان کارب۔ جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور ان نعستوں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے يه چزيں ان كواس ليے ليس كى كه إللَّهُ مَر كَانُو اقْبَلَ ذٰلِكَ مَحْسِنِيْنَ بِعِشْك وه أس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ پر ہیز گاری کی زندگی بسر کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیاصلہ ديا۔ اور ان كى يېچى صفت ہے كَانُواقَلِيْلاَمِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وه رات كوبہت كم سوتے تھے۔ان کی را تیں عبادت میں گزرتی تھیں۔آنخضرت مُلِی کے فر مایا کہتم ایسے شهوجاوَ "كَالْحِمَاد فِي النَّهَاد وَجِيفَةٍ فِي اللَّهُلِ "أُون كُوَّلد هي بين ربواوررات كو مردے ہیۓ رہو۔'' حاصل تر جمہ جاریا کی ہے، ہی نہ ہلو۔ دن کو بھی نیکی کرواور رات کو بھی نیک -گیاکرو به

ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی کی ڈاڑھی میں ایک بال سفید آجا تا تو وہ تبجد شروع کر دیتا تھا باتی نمازوں کے تو پہلے ہی پابند ہوتے تھے۔ کہتے تھے جاء گم الند اید "تہارے پاس ڈرانے والا آگیا ہے۔ 'اب ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اب ہم ایسے پاگل ہیں کہ سارے طوفان جارے او پرسے گزرجا نمیں ہم ش سے می نہیں ہوتے۔ پاگل ہیں کہ سارے طوفان جارے او پرسے گزرجا نمیں ہم ش سے می نہیں ہوتے۔ پاگل ہیں کہ سارے طوفان جارے او پرسے گزرجا نمیں ہم ش سے می نہیں ہوتے۔ اور وہ تحری نیک بندوں کی تیسری صفت : وَبِالْاَسْعَادِ هُمَدْ دَبُسْتَغُفِرُ وَ ہِسے اور وہ تحری

کے وقت بخش ما تکتے ہیں اسپنے رب ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حری کے وقت اللہ تعلیٰ کی توجہ آسان و نیا کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور بیا می ہے کہ رب اتر تا ہے جواس کی شان کے لائن ہے اور آواز دیتا ہے۔ مکل مین مستنفید قافید کئے '' ہے کوئی مجھ ہے۔ بخشش ما تکنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔'' ہے کوئی مجھ پیار نے والا کہ میں اس کو تیولیت ہے۔ بخشوں جو مجھ سے موال کرے میں اس کو بورا کروں ، ہے جھ سے کوئی رزق ما تکنے والا کہ میں اس کو روا کروں ، ہے جھ سے کوئی رزق ما تکنے والا کہ میں اس کورزق دوں۔

توسحری کا ونت قبولیت کا وفت ہے۔ اس وفت دعا کیں بھی قبول ہوتی ہیں ، استغفار بھی قبول ہوتا ہے۔ تو بیصفتیں بیان فر ما کیں پر ہیز گاروں کی۔

different diffe

وَفِي الْمُحُوالِينَ مِعْوَالِينَ حَقَّ لِلسَّابِلِ وَالْمُحُرُوهِ

وَفِي الْكَرْضِ الْمَعْ الْمُوقِينَ هُوفِي الْفُيسِكُوْ افكلانبُصِرُونَ هِ

وَفِي السَّمَاءِ مِنْ فَكُو وَمَا تُوعَكُونَ هُولَ السَّمَاءُ وَالْلاَصْ الْمُعَلَّ وَالْلاَصْ الْمُعَلَّ وَالْلاَصْ اللَّهُ وَالْلاَصْ اللَّهُ وَالْلاَصْ اللَّهُ وَالْلاَصْ اللَّهُ وَالْلاَصْ اللَّهُ وَالْلاَصْ اللَّهُ وَالْلَاصِ اللَّمَا وَالْلَاصِ اللَّهُ وَالْلَاصِ اللَّهُ وَالْلَاصِ اللَّهُ وَالْلَاصِ اللَّهُ وَالْلَاصِ اللَّهُ وَالْمُونَ وَالْلَاحِ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

وَفِنَ أَمُوالِهِمُ اوران كِ الول ش حَقَى حَقَ بِ السَّالِلِ اللَّهُ وَفِي الْاَرْضِ اللَّهِ وَالْمَارُومِ اللَّهُ وَفِي الْالْرُضِ اللَّهِ فَالْمَارُومِ اللَّهِ وَفِي الْاَرْضِ اللَّهِ فَالْمَارُومِ اللَّهِ فَقِينَ كَرِيْ وَالول كِ الدَّرْ فِي الْمُنْ وَفِينَ لَى اللَّهُ وَفِينَ كَيْ اللَّهُ وَفِينَ كَيْ وَالول كَلِي اللَّهُ وَفِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَفِينَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بولته مَلَاشِك كِالنَّ الْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عِلَى حَدِيْتُ ضَيْفِ إِبْرُهِيْمَ ابراہیم منے کے مہمانوں کی بات المُحضّرَ مِیْنَ جوعزت والے تھے إذّ دَخَلُوُ اعَلَيْهِ جَس وفت وه واهل موسة ان ي فَقَالُوْاسَلَمّا لَهِ الْحُولِ الْعُولِ نِهُ اللهِ عَالَ سَلْمُ المَالِيمِ مِنْ اللهِ المُعْلِمُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال اوگ معلوم ہوتے ہیں فَرَاغَ ہی مائل ہوئے اِتی آخلِم ایے گھردالوں كاطرف فَجَآءَ لِي لائ يعِبْلِسَين للجَعْرُ المونا وَرَه فَقَرَّبَةَ النيف يساس كوقريب كياان كے قال فرمايا الكتا كؤن كياتم كماتين فأؤجر منهم يلمحول كياان ع خفة كوفوف عَالَةُ الصِّهِ لِكُ لَا تَخْفُ مُكرِخُوف وَبَشَّرُ وَهُ اورخُوشُ خِرى سَائَى انعول نے اہراہیم ملیے کو بغلیہ علیہ ایک علم والے لڑے کی خافیکت المرات بسسامة مى يوى ان في مدوة آسته استرات كرت موئ فَصَحَتْ وَجَهَهَا لِي إِلى الْمُ الْمُعْرِمُ اللَّهِ عَجِر عِي وَقَالَتْ اوركين كل عَجُورٌ عَقِيم برهيا جها نجع قَالُوا وه كَهَ لِكُ كُلُولُت اى طرح ہوگا قال زَبُّك فرمايا ہے آپ كرب في اِنَّهُ بِحْمُك وه هُوَالْحُكِيْمُ وَعَلَيْمُ مِ الْعَلِيْمُ جَائِحُ اللَّهِ

قیامت واے دن کامیاب ہونے والوں کا ذکر چلا آرہا ہے۔ اب ان کے چند کام بتائے ہیں۔ فرمایل وَفِی اَمُوَالِهِ مُدَقَّ اور ان کے مالوں میں تن ہے لِلسَّالِلِ ما تکنے والے کے لیے وَالْمُنَدُوعِ اور محروم کے لیے۔ سائل اے کہتے ہیں کہ محتاج ہاورخودسوال کرتاہے کہ میں ضرورت مند ہوں میری مدد کرو۔

محروم وہ ہے جو حاجت مند ہے مگر باخمیر، خوددار ہے۔ عزت نفس کی خاطر کی سے
سوال نہیں کرتا۔ اس لیے عظم ہے کہ اپنی زکوۃ ، صدقات ، خیرات نکا لئے وقت اپ عزیز
رشتہ داراور محلے والوں کا خیال رکھو۔ کیونکہ آ دمی کو اپ عزیز رشتہ داروں اور محلے داروں کا
علم ہوتا ہے۔ ان کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یا در کھنا! زکوۃ بعشر ، فطرانہ،
نذرومنت جتم اور کفارے کا بیسہ اس کو گئے گا جو ضرورت مند ہونے کے ساتھ صحیح المعقیدہ
ہواور نماز روزے کا بھی پابنہ ہو۔ باتی دیتے وقت ڈھنڈ وراپیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے
ہواور نماز روزے کا بھی پابنہ ہو۔ باتی دیتے وقت ڈھنڈ وراپیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے
کہ لے بھائی یے زکوۃ کی رقم ہے ، یہ فطرانہ ہے ، یہ جس کچھے عشر دے رہا ہوں ۔ بلکہ
فقہائے کرام بھیلئے نے فرمایا کہ ان الفاظ کا استعال اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو کہو لے
بھائی! یہ تہاری مدد ہے۔ اورا گرعید کا موقع ہے تو کہدو یہ تہاری عید ہے۔ ول میں نہیت
زکوۃ ، عشر ، فطرانہ ، جو بھی دے رہا ہے ، اس کی کرلے ، ٹواہب برابر ملے گا۔ رب تعالی
نیون کو جانیا ہے۔

بعض دفعہ ایما ہوتا ہے کہ ایک آدی ضرورت مند ہے گرز کو 8 ،عشر ،صدیے کے نام ہے گھرا تا ہے تواس کی عزت نفس کا خیال رکھو۔ دل میں نیت کر کے ان چیزوں کا نام لیے بغیر دے دو۔ تو سائل وہ ہے جو حاجت مند ہے اور ما نگٹا ہے اور محروم وہ ہے جو ماروں مند ہے گھرات مند ہے گھرات مند ہے گرنہ ما نگنے کی وجہ سے محروم رہتا ہے۔

توفر مایا متقبول کے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے وقی الاکڑ خص ایک میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شارنشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحد انہت کی دلیس ہیں قذائم وَ وَنِیْنَ یَقِینَ کرنے والوں کے لیے۔ زمین میں باغات وحد انہت کی دلیلیں ہیں قذائم وَ وَنِیْنَ یَقِینَ کرنے والوں کے لیے۔ زمین میں باغات

ہیں،میدان ہیں،درخت ہیں،عجیب عجیب شکلوں والے حیوان ہیں۔انسانوں کے کی متم کے ماؤل اور نمونے ہیں۔ بیسب اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا دور جانے کی ضرورت میں ہے وفت آنئی کے اور تہاری جالوں می نشانیاں ہیں۔ س تقیر قطرے سے اللہ تعالی نے خوب مورت انسان بنایا کہ وہ قطرہ انسان کے بدن سے نکلے تو سارابدن ناپاک بوجاتا ہے ماہ مھین اس دلیل یائی سے انسان کا ساراجم بنایا، ہاتھ بنائے ،منہ بنایا ، یاؤں بنائے ، کان بنائے ،سر بنایا سمجھ دی عقل دی اورتمہار ہے جسم میں کتنے کارخانے لگائے؟ ایپنے وجود پرغور کرورب تعالی کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گ أَفَلَا تُنْضِرُ وَنَ كَيالِي تَم ويكي نبيل كه كياش اوركهال بيني مو؟ رب تعالى ك قدرت كالكاركرن والواور قيامت كمكروا تسعيل اينا وجود نظرتيس أتا وفي السَّمَاء رزق اورآ سانول من تهارارزق ب ومَانْوْعَدُونَ اوروه في بحل ومِين ب جس كاتم مده كيا كيا ہے۔آسان در بارش موتى ہے جس كے نتیج مس اتاج ، كيل، سبریاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں جو محلوق کی خوراک بنتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا معمق آسان بی سے آتا ہے تو تہارے رزق کامر کرتو آسان ہے کہ جرچیز کا فیصلہ اور بی ہے ہوتا ہے۔

(مفسرین کرام این نیم این نیم کی ایم ایا ہے اس میں تو کوئی شک وشہروالی بات نیم ہے۔
ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چندمشا ہدے کی یا تمی ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو خود میرا واقعہ ہے
کہ میں چند ساتھ یوں کے ساتھ ایک قصبہ میں بیٹھا تھا ایک ساتھی کے ڈیرے پر کہ بارش شروع ہوگئے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کے ساتھ ڈڈیوں کی بارش ہور ہی ہے۔ میں نے ساتھ دو ڈیوں کی بارش ہور ہی ہے۔ میں نے ساتھ ور کی ہوگئے تھی اللہ تعالی نے بوری سے۔ میں استھوں سے کہا دیکھو! لگا ہے اس علاقے میں ڈویوں کی ہوگئے تھی اللہ تعالی نے بوری

کردی۔

ایک دوسرے ساتھی نے بتایا کہ ہم ایک گاؤں میں بیٹے بتھے کہ ہارش شروع ہوگئی دیکھا کہ پانی کے ساتھ ساتھ مجھلیوں کی بارش ہورہی ہے۔ غالبًا 12 یا 13 می 2014ء دیکھا کہ پانی کے ساتھ ساتھ مجھلیوں کی بارش ہوئی ہے۔ میں نے ساتھیوں ایک پیرلیں اخبار میں خبر آئی کہ سری انکا میں مجھلیوں کی بارش ہوئی ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ رب تعالی نے فر مایا ہے وفی الشک آور ذہ تھی '' اور آسان میں تمہارارز ق ہے۔'' محم نواز بلوج: مرتب)

تو الله تعالیٰ کا تھم ہوگا تو شمیں رزق ملے گا اور جتنا تھم ہوگا اتنا ملے گا۔ کتنے آ دمی ایسے ہیں کہ ساری عمر تڑ ہے رہتے ہیں لیکن سیر ہوکر کھا نا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور کئی آ دمی ایسے ہیں کہ ساری عمر تڑ ہے رہتے ہیں گئرا بنی دولت شار نہیں کر سکتے ۔ لیکن ایک بات یا در کھنا! دولت کماتے وفتر ول میں ہیٹھے ہیں گرا بنی دولت شار نہیں کر سکتے ۔ لیکن ایک بات یا د

صدیث پاک بیں آتا ہے جس کے بدن میں ترام کا، مود کا، ایک ذرہ بھی ہوا فالمند اولی ہو "دوزخ کی آگ اس کے لیے بہتر ہے۔" دودوزخ میں جائے گاجنت میں جانے کامشخ نہیں ہے۔ آج تو حال ہے ہے کہ طال ، حرام کی تمیز ہی ختم ہوگئ ہے اور میں جانے کامشخ نہیں ہے۔ آج تو حال ہے ہے کہ طال ، حرام کی تمیز ہی ختم ہوگئ ہے اور مارے حکم ان اور لیڈر اس میں سرفہرست ہیں۔ پاکستان کی دولت باہر کے ملکوں میں رکھوائی ہوئی ہے۔ دعا کرورب تعالی حلال کا دے جا ہے تھوڑ ادے۔ وہی کام آئے گااس سے حقیق زندگ ہے گی ۔ حرام کھانے سے خداخوٹی اور نیکی کی تو فیق سلب ہو جاتی ہے۔ سے حقیق زندگ ہے گی ۔ حرام کھانے سے خداخوٹی اور نیکی کی تو فیق سلب ہو جاتی ہے۔ جسے ناتھ چیز ہیں کھانے سے آدی کی صحت نہیں بنتی بلکہ بسااوقات بربضی ہو جاتی ہے۔ اس طرح حرام مال بھی اپنا اثر دکھا تا ہے۔ چونکہ ہمارے جسموں میں حرام کا حصہ زیادہ سے اس لیے ہمیں دین کی بات بھی جونہیں آتی۔

### متقیوں کے امام کا تذکرہ

اور ذکر تھا متقیوں کا۔ آگے متقیوں کے امام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم مالیک کی زندگی ہدائش سے لے کرآخر تک بجیب وغریب زندگی ہے۔ مشکلات اور پریٹانیوں سے عبارت ہے۔ امتخان بی امتخان بی ۔ عراق کے ملک میں کوسلی بروزن حلوبلی چیوٹا ساشپر تھا گر وہ اس وقت ملک عراق کا دارالخلافہ تھا۔ اس کے قریب چیوٹی کیسی تھی ۔ 'دُ اُر ''نامی، جہاں ابراہیم علیے پیدا ہوئے ہنم ود بن کنعان باوشاہ تھا جو بڑا کراتم کا مشرک اور طالم و جابر حکمران تھا۔ اپنی بات سے چیچے بننے والانہیں تھا۔ اس شہر میں کئی بت خانہ دہ تھا جس میں وہ خود آکر ہو جاکرتا تھا۔

تفیروں میں آتا ہے کہ اس بت خانے میں بہتر (24) بت انکائے اور سجائے ہو ہے تھے۔ حضرت ابراہیم مائیے نے عرصۂ دراز تک ان کو سمجھایا اور بردی تکلیفیں برداشت کیں سوائے ہوی محتر مدھنرت سارہ قینات اللہ جوان کی چیازاد بہن تھی اور بیشیج لوط مائیے کے الوط بن ہاران بن آزر، اور کوئی بندہ مسلمان نہ ہوا۔ یہ تینوں بزرگ عراق کے علاقے ہے بجرت کر سے شام کے علاقے میں آ محتو اللہ تعالی نے لوط مائیے کہ کونوت

عطافر مائی اور سدوم کے علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کانام بحرمیت، بحرلوط ہے۔ حضرت ابراہیم ملطبے نے دمشق میں رہائش اختیاری۔ دمشق اور بحزمیت کے درمیان کافی فاصلہ۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں مقل اللہ عدیث ضیف ابر ایم اللہ تحرین کیا کہ بینی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم مائٹ کے مہمانوں کی جوعزت والے ہے۔ معزز مہمانوں کی جوعزت والے ہے۔ معزز مہمانوں کی خبر کیا آپ کے پاس کینی ہے۔ تفییروں میں تین کا بھی ذکر آتا ہے چوہ دی اور بارہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حقیقت میں فرشتے تھے، حضرت جبرائیل مائٹ مضرت میائیل بارہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حقیقت میں فرشتے تھے، حضرت جبرائیل مائٹ مصرت میائیل میں مائٹ میں مائٹ میں مائٹ میں مائٹ میں مائٹ میں اختیار کرسکتے ہیں۔ آئے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اختیار دیا ہے جوشکل وہ جا ہیں اختیار کرسکتے ہیں۔

حضرت جمرائیل مالیدے آنخضرت مَنْ لَیْکُا کے پاس اکثر حضرت وجیہ بن خلیفہ کلبی مُنْکُلُم کی شکل میں آتے ، بھی کسی اور آدمی کی شکل میں آتے ، بھی کسی اور آدمی کی شکل میں آتے ۔ بھی کسی اور آدمی کی شکل میں آتے ۔ ای طرح اللہ تعالی نے جنات کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ بھی مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ انسان بن کر تما منے آجا کیں ، کما، بلا بن جا کیں ،سانپ بن جا کیں ، بھینہ ابن جا کیں انسان کو اللہ تعالی نے اپنی حالت بررکھا ہے۔

 مسئدیہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے۔السلام علیم ورحمۃ اللہ کہے تو بہتر،اگر صرف السلام علیم کے پھر بھی تھیک ہے۔سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا قوم ہنگر ہوئ و آپ کی شنا خت نہیں کر سکامیرا آپ قوم ہنگر ہوئ و آپ کی شنا خت نہیں کر سکامیرا آپ ہے تو اوق مہمان آئے تو آدمی پوچھتا ہے میرا آپ سے تعارف نہیں ہے۔ ناوا تف مہمان آئے تو آدمی پوچھتا ہے میرا آپ سے تعارف نہیں ہوگئے۔ بہتر کہاں ہے آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں ۔گروہ مہمان بولے نہیں خاموش ہوگئے۔ بہنجا بی میں کہتے ہیں ورکسے آئے ہیں ۔گروہ مہمان بولے نہیں خاموش ہوگئے۔

ابراہیم مالیتی اٹھے فَرَاغَ إِنّی اَهْلِهِ پِس مَائَل ہوئے اپنے گھروالوں کی طرف محمر جھونپروی کی طرح تھا فَجَآءَ بِعِبْلِسَمِیْنِ - سمین کامعنی ہے پلاہوا ہموٹا تازہ۔ پس لائے بچھڑاموٹا تازہ۔اورسورہ ہودآیت تمبر ۲۹ میں ہے۔ آن جَاءَ بعیجل حَنِيْنِ " كركِ آئِ ايك تلاموا بچيزا" بچيزے كوذئ كركے كھال الاركر كوشت بنايا اور الميمحر مه سے فرمايا كه بچھ مسالا بنا دومهمانوں كے ليے -اس نے بڑے شوق كے ساتھ گوشت بھونا، تیار کیا۔اس سارے وقت میں مہمان اپن جگہ بیٹھے رہے۔اننے کام میں کافی وقت لگتا ہے۔ ذرمح کرنا، بنانا ، یکانا ۔ بہت بوی برات میں رکھ کر لے آئے فَقَرَّبَ اللَّهِدَ إِلَيْهِدَ إِلَى السَ وَقريب كيا، ان كسامن لاكرركه ديا - وه ايك دوسركى طرف دیکھنےلگ گئے کہ ہمارے ساتھ مید کیا نداق ہے ہم کوئی گوشت خور ہیں۔وہ تو فرشتے ہے ، فرشتے کھاتے پینے نہیں ہیں ۔ ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا ہے۔ حضرت ابرائيم عليه كوكهنا يزا قال فرمايا ألاتأ كأون كياتم كهات فبيس تم كهات كيول نہیں؟ وہ پھر بھی خاموش رہے ہو لے نہیں فاؤ جس مِنْ مُدخِیفَة پس محسوس کیاان ہے کچھ خوف۔ ابراہیم مالنظم کے دل میں کھٹکا ہوا کہ یہ کھاتے نہیں کہیں میرے دشمن تو

نہیں ہیں۔

اس زمانے میں ڈاکوؤں اور چوروں کا دستورتھا کہ جن گھروں میں چوری ، ڈیمنی کرنی ہوتی تھے۔ کہتے تھے نمک حرامی کرنا ٹھیک کرنی ہوتی تھے اس تھے۔ کہتے تھے نمک حرامی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس زمانے کے چوراورڈاکو بھی بڑے شریف اور بھلے مانس ہوتے تھے۔ آج کل کے تو حکمران بھی بدمعاش ہیں۔ بدمعاشوں کی حکومت اور زورے۔

فرشتوں نے جب ابراہیم ملئے کودیکھا کہ خوف زدہ ہیں قانوالا تنظف کہنے گئے خوف نہ کریں ۔سورہ ہود آ بت نمبر ۲۰ میں ہے کہنے گئے آپ خوف نہ کریں ان کو ان کہ کہنے گئے آپ خوف نہ کریں ان کا اُڈسِلْنَا اللی قدوم کو طور '' بیٹ کہ جھے ہوئے ہیں قوم لوط کی طرف ' میں جبرائیل ہوں ،یہ میکائیل ہے ، یہ اسرائیل ہے ، عالمانے والے نہیں ہیں آپ پریشان نہوں۔

بیغمبرعلم غیب نہیں جانتے ریہ جاہلوں کاعقیدہ ہے:

دیکھو! فرشتے سامنے ہیں گفتگو ہورہی ہے، علیک سلیک بھی ہوئی ہے گر اہراہیم ملائے کو علم نہیں ہوا کہ بیانسان ہیں یا فرشتے ۔انسان مجھ کرہی پچھڑ ابھون تل کرسامنے لا کررکھااور آئ بعض جائل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ پنجیبرعلم غیب جانتا ہے اور حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ بھی ! موثی می بات ہے ابراہیم عاصلے اللہ تعلق کی تمام مخلوق میں و دسر نے بمبر کی شخصیت ہیں۔ بہلا نمبر حضرت محمد رسول اللہ علق کی گا ہے۔ تو جو کا کنات میں و دسر نے بمبر کی شخصیت ہیں ان کو علم نہ ہوسکا کہ بی فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ تو پیغیبر کے لیے علم غیب کیے مان لیس ؟ حالا نکہ جبر ائیل مائیلیے کی و فعدان کے باس و تی مان لیس ، حاضر و ناظر ہونا کیسے مان لیس ؟ حالا نکہ جبر ائیل مائیلیے کی و فعدان کے باس و تی انسان ہیں ، حاضر و ناظر ہونا کیسے مان لیس ؟ حالا نکہ جبر ائیل مائیلیے کی و فعدان کے باس و تی انسان ہیں ، حاضر و ناظر ہونا کیسے مان لیس ؟ حالا نکہ جبر ائیل مائیلیے کی و فعدان کے باس و تی انسان ہیں ، حاضر و ناظر ہونا کیسے مان لیس بھیان سکے۔ پھر جب نی عالم الغیب نہیں ہے تو

ولی کس طرح عالم الغیب ہوگیا؟ اوراُن کے بارے میں بیعقیدہ کہ اولیاء کی نگاہ میں عرش کے کئی میں میں ہے۔ لوگوں کلی حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ بال بذریعہ وی اللہ تعالی نے پیغیروں کو بہت می چیزیں بتلائی ہیں، مجرے کے کہانیاں ہیں۔ بال بذریعہ وی اللہ تعالی نے پیغیروں کو بہت می چیزیں بتلائی ہیں، مجرے کے طور پر بہت کے حدیا اور بتلایا ہے اس کا انکار نہیں ہے گر ہر چیز کاعلم نہیں دیا اور بتلایا ہے اس کا انکار نہیں ہے گر ہر چیز کاعلم نہیں دیا اور نظری فرات ہے اور کی فرات ہے اور کی نہیں ہے۔

توخير فرشتوں نے كہا آپ خوف نه كريں وَ بَشَرُوهُ بِعُلَيهِ عَلِيبُهِ اور انعول نے خوش خبر پی سنائی ابراہیم معنظ کو ایک علم والے لڑ کے کی۔سمجھ دارلڑ کے کی خوش خبری سال اورسوره مودآ يت نمبراك من ب فَيشَدُ نَهَا باسْطَقَ وَ مِنْ وَدَ آءِ إسْطَقَ یسعقوب " ' پس ہم نے خوش خبری دی اس کواسحاق کی اور اسحاق کے بعد لیقوب کی۔'' نام بھی خود تجوین فرمایا اور بتایا کہتم بیٹا بھی دیکھو کے اور یونا بھی دیکھو گے۔ "بیوی پہلے پردے میں تھی کہانسان ہیں۔نزویک کھڑی تھی کہ سی چیز کی ضرورت ہوئی تو اشارہ کریں کے لا دوں گی ۔جس وفت علم ہوا کہ بیفرشتے ہیں تو سامنے آگئیں کہ فرشتوں سے یردہ نہیں ہے کیونکہ ان ہے کوئی خدشہ اورخطرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یانچ سال تک کے بچوں سے بردہ بیں ہے اور جو بالکل بوڑھے ہول کداشھتے ہوئے گر بڑتے ہیں ان سے بھی کوئی پردہ ہیں ہے جیسا کہ ورونور میں ہے عَیْدِ اُولِی الْاِدْبة من الرّجالِ -فَاقْبَلْتِ امْرَأَتُ وَفِ صَرَّة لِيسَامِ الْمِعَ أَكُلُ مِوى الْ كَي آسِما مَعْ اللَّهِ الْمُرَاتُ وَالْمُ المُ موئے جس کو پنجافی میں کہتے ہیں منظر منظر کرنا۔ صَدِّق کامعنی ہے آ ہستہ آ ہستہ با تیں كرنا كه بهم نبے كياسمجھا نھا اور لكلا كيا؟ بمجھڑا ذبح كيا ، بھونا ، تلا ، مسالے تيار كيے

المنظمة المنظمة المن الله المنظم المالة جرب بر عورتون كا عادت مع بحيب بات يرتجب كاظهارك ليه بيثانى بر باته الرق بين وقالت عَجُورٌ عَقِيم اور كَمْ كُلُ بوجب به بوره بودا بيت بمر ٢٢ من به المنظمة وركم المنظمة المنظم

جس نے آسان بنائے ، زمین بنائی ، ساری کا تنات بنائی ، اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ وہ رب جوحضرت ابوب مائٹے کو سات لڑ کے ، تمین لڑ کیاں مرنے کے بعد دو بارہ زندہ کر کے دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کیامشکل ہے ایک لیمے میں جو چا ہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیامشکل ہے ایک لیمے میں جو چا ہے کر سکتا ہے۔ ابنی کوئی بات نہیں ہے اِنَّهُ مُعَوّا لَمْدِیْنَهُ الْعَلِیْهُ سَا ہے۔ ابْدَاتْجِب کی کوئی بات نہیں ہے اِنَّهُ مُعَوّا لَمْدِیْنَهُ الْعَلِیْهُ سَا ہوائند تعالیٰ اِنْ قصد آ گے آئے گا۔ ان شا ءاللہ تعالیٰ اِ

area received

قَالَ قَاحَطُهُكُمْ إِنَّهَا الْمُرْسِلُونَ ۚ قَالُوۤ إِثَا ارْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَّبُورِ مِيْنَ ﴿ لِأَرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِهَارَةً قِنْ طِينٍ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِنْكَ رَيِك لِلْسُرِ فِيْنَ فَأَخْرُجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَامِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَ فَهَا وَجُلْ نَا فِيهَا غَيْرُ بَيْتٍ صِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكِّنَا فِيهَا آلِكُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا آلِكُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا آلِكُ اللَّهِ لِلْنَ يُنَ يَخَافُونَ الْعَنَ ابَ الْكِلِيْمُ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَّى فِرْعُونَ إِسْلَطْنِ مُبِينِ فَتُولَى بِرُكِنِهِ وَكَالَ لَمِيرُ أَوْجَنُونُ ٥ ٷٛٲڿٲ۫ڹ۠ۿۅؘڿڹؙۊۘۮ؋ڣؽڮڷؙڹۿڿڔڣٳڵۑؾۄۅۿۅڞڸؽڴؖ؋ۅڣ٤ڠٳڋٳڎ ارْسُلْنَا عَلَيْهُ مُ الرِّيْحُ الْعَقِيدُ وَهُمَا تَكُرُّمِنْ شَهُ وَ أَتَتُ عَلَيْهِ ٳڵڿۼڵؾؙۮؙڮٳڵڗڡۣؽؠۄ۫ۛۅڒۣڣؙؿڮۅٛۮٳڎ۬ۊؽڶڵؠؙؗؠؙٞؠٞڲۼٛۅ۠ٳڂؿ۬ڿؽڹ فعتواعن أمررتيهم فأخذته والصعقة وهم ينظرون فنكأ استطاعوامن قيام قماكانوامنتصرين فوقوم نويرتن قَيْلُ إِنَّهُ مُركَانُوا قُومًا فَسِقِينَ أَهُ عُ

قَالَ فرمایا ابراہیم سے فی اختطبہ کھے ایس کیامہم ہے تہاری ایٹھا الْمُوْسَلُوْن الْمَوْلِ نِهِ الْمَا الْمَوْلِ فَلَا الْمُوْسَلُوْنَ الْمَوْلِ فَلَا الْمَوْلِ فَلَا الْمَوْلِ فَلَا الْمَوْلِ فَلَا الْمَوْلِ فَلَا الْمَوْلِ فَلَا اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلِلْ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْ

ليس بم نے نكالًا مَن كات فِيهَا جو تھاں بتى مِن الْمُؤْمِنِيْنَ مومنون میں سے فَمَاوَجَدْنَافِیْهَا پی نہیں پایاہم نے اس سی میں غیر بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانول كالكه كُفرك علاوه وَتَرَكَّنَا فِيْهَا اور جھوڑی ہم نے اس میں ایت نشانی لِلَّذِیْرِ ان لوگول کے لیے كَيْخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ جُودُرتِ مِن دردناك عذاب سے وَفِي مُوْلَمِي اورموی مالی کے واقعہ میں بھی نشانی ہے اِذار سَالَة جس وقت بھیجا ہم نے ان كو إلى فِرْعَوْنَ فرعون كى طرف بِسَلْطَين مُبِينِ تَعَلَى وليل دير فَتَوَ إِنْ بِرِينِهِ لِينَ السَّالِ الرَّاصُ كِياا فِي قُوت كِساتِهِ وَقَالَ اوركَها سُمِ سِيجادوگر ہے أَوْ نَعِنُونَ ياديواند ہے (معاذ اللہ تعالی) فَاخَذُنْهُ يس بكرا مم نے اس كو وَجُنُودَهُ اوراس كِ شكرول كو فَنَدَذْهُمْ يس يجينك ديابم في الأيور و المير و المين و المواجم المين المروة ممكن الما وَفِيْءَادِ اورقوم عادمين بهي نشائي ہے إذار سَلْنَاعَلَيْهِمُ جَس وقت بَقِيجي مم نے ان پر الرِیْحَ الْعَقِیْمَ ہوا جونامبارک تھی مَاتَ ذَرُ مِن شَی عَ نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی شے کو اُمَّتْ عَلَيْهِ جس بروہ چلتی تھی اِلَا چَعَلَتْهُ مُركرويَ تَقَى اس كو كالرَّمِينِمِ جي بوسيده مِدى موتى ب وَفِي ثَمُودَ اور شمود قوم میں بھی نشانی ہے اِذْقِیْلَ لَهُمْ جَس وقت کہا گیاان لوگول سے 

كى عَنَ أُمْرِدَ بِهِمْ الْخِربِ مَحْمَمَ مَا مِنْ فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّعِقَةُ لِي عَنَ أَمْرِدَ بِهِمْ الْخِرف الروه و كيور جست فَمَا النَّطَاعُوْ الْمِلْ الْمُولِ فَي مِنْ قِيَامِ الْمُرْبِ مِنْ فَكَا الْمُنْ الْمُولِ فَي مِنْ قِيَامِ الْمُرْبِ مِنْ فَكَا الْمُنْ الْمُولِ فَي مِنْ قِيَامِ الْمُرْبِ مِنْ فَلَا اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانُوا المُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانُوا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا كَانُوا اللَّهُ مَا كُلُوا اللَّهُ مَا كُلُوا اللَّهُ مَا كُلُوا اللَّهُ مَا كَانُوا اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا كُلُوا اللَّهُ مَا كُلُوا اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا كُلُوا اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُعُلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِي اللْمُعَلِمُ ا

### ربطآ بات :

کل کے سیق میں تم نے پڑھااور سنا کہ حضرت ابراہیم ملینے کے پاس چندمعزز مہمان تشریف لائے جن کی فدمت میں حضرت ابراہیم علینے نے چھڑا بھون تل کر پیش کیا گرانھوں نے کھانے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھائے تو پریشان ہو گئے کہ شاید ہیر ہو وشمن ہیں۔ اس پر مہمانوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں بماری غذاروحانی ہے جسمانی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علینے کو ایک مجھودار بچے کی خوش خبری دی اور ساتھ بوتے کی خوش خبری میں ہیں دی ۔ حضرت ابراہیم علینے نے فرمایا کہ خوش خبری دینے کے لیے توایک فرشتہ ہی کانی تھا یہ اچھی خاصی جماعت محض خوش خبری سنانے کے لیے نہیں آئی کوئی اور معاملہ بھی ہے۔ مہم ہے تمہاری آئی الگرز سکون اس جا جھی خاصی جا عت کس مقصد کے لیے آئی ہے، وہ مقصد اور کام کیا ہے۔ کردے سکتا ہے یہ بچی خاصی جا عت کس مقصد کے لیے آئی ہے، وہ مقصد اور کام کیا ہے؟ قائو الاِنْ آئر سِلنَا اللٰہ قوٰ ہِر مُنْ خبر ہین ن انھوں نے کہا، فرشتوں نے کہا ہے

وعيرة المنان

شک ہم بیجے کے بیں بحرم تو م کی طرف۔ وہ بحرم تو م لوط عائیے کی قوم تمی جوسدوم کے علاقے بیں بہتری تھی ۔ بستی سدوم اور دشق کے در میان کافی فاصلہ تھا۔ تم اس طرح جموکہ ایرابیم عالیے بیٹا ور رہتے تھے اور لوط عائیے لا بور رہتے تھے۔ وہاں کیا کرنا ہے ، کیوں بیجے کے بیں؟ لینز سِل علیہ خرجہ ارقی تھی طابی تا کہ ہم بیجینکیں ہم ان پر پھر گارے سے بے ہوئے گارے کو پکا کر پھر بنائے ہوئے تھے جیسے کم ارلوگ برتن پکاتے گارے کو پکا کر پھر بنائے ہوئے تھے جیسے کم ارلوگ برتن پکاتے بین مستق مقع فیند کر بیتی بنان لگائے ہوئے آپ کے رہ بی ہاں للسنہ وفین خد سے برخیم اس للسنہ وفین خد سے برخیم اس کے لیے۔ ہر پھر اس خد سے برخیم اور کی نافر مانی کرنے والوں کے لیے۔ ہر پھر اس نافر مان پر پڑ کراسے ہلاک کردے گاجس پرجس کا نشان لگا ہوا ہوگا۔

سورہ عکبوت آیت نمبر ۲۳ پارہ و بولیں ہے حضرت ابراہیم مالیے نے کہاتم اس سبتی کو تباہ کرنے کے لیے جارہ ہو اِنَّ فِیْهَا لُوطَا '' بِشک اس بنتی میں لوط مالیے بھی رہتے ہیں۔'' جو اللہ تعالی کے پیمبر اور میرے بھیجے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم خوب جانے ہیں اس بنتی میں رہنے والوں کو لَنَّ مَدَّقَاتُهُ وَ اَهْلَهُ إِلَّا اَهْدَ اَلَّهُ '' ہم ضرور بچا لیس گے لوط مَالیے کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی ہوی کے۔''

قوم لوط پرچارعذاب:

الندتعالى نے اس قوم پر چارتم کے عذاب نازل فرمائے اور چاروں کا ذکر قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ایک عذاب کا ذکر تو یہاں ہے کہ ہم ان پر پھر پھینکیں گے۔ اور دوسرے عذاب کا ذکر سورة القمر پارہ کا میں قبط میں آئے بنائی " پس ہم نے مناویں ان کی آئی میں ایک کیے میں۔ وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ تیسرے عذاب کا ذکر سورة الحجر آیت نہر ساک میں ہے قائع تن تھم الصنائے تھیں کی ان کوایک جی نے۔ "

حضرت جبرائیل ملائید نے ایک ڈراؤنی آوزنکالی جس سے ان کے کیلیج بھٹ گئے۔ اور چو تھے عذاب کا ذکر سورۃ الحجر کی آیت نمبر ۲۲ اور سورۃ ہود آیت نمبر ۸۲ میں بھی ہے فیصف شائل کا ذکر سورۃ الحجر کی آیت نمبر ۲۲ میں بھی ہے فیصف شائل کا دکر سورۃ الحجر کی آیت نمبر ۲۲ میں بھی ہے فیصف شائل کا انداز کی سائل کا انداز کی سائل کا انداز کی سائل کا انداز کی سائل کا دیا ہوئے۔ "و اس تو میں جادت کے مذاب نازل ہوئے۔

فرمایا فاخر جنام کان فیفاین الدوین پن بی بم ن نالاال سدوم بستی بل ہے جومومن تھے۔ حضرت لوط مائیلی ، ان کی دویا تین بیٹیاں اور چندساتھی اور تھے۔ یوی ایمان ٹیس لائی۔ لوط مائیلی نے بی بیوی ہے کہا کہ کھمہ پڑھ لواور ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ جھے تیرے کلے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا عجیب منظر تھا بیٹیول نے منت کی ، پاؤں مکڑے کہ کہ پڑھ لو ہمارے ساتھ چلو۔ گراس نے کہا کہ میں نے دھڑ انہیں جوڑ نا۔ اللہ تقائی کرے دھڑ ہے۔ بیا عہور گا دھر انہیں جھوڑ ا۔

مُونِی اورموی مالید کے واقعہ میں بھی نشانی ہے اِذ اَرْسَلَنه اِلی فِرعَوٰن جب بھیجا ہم نے موی مالید کو کون کی طرف بِسَلُطن فیبین کھی سنداوردلیل دے کر فرعون مصرکے بادشا ہوں کالقب ہوتا تھا۔ نام اس کا ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ واداریان وہ ہے جس نے یوسف مالیت کے لیے تخت خانی کر دیا تھا۔ یوسف مالیت کا کلمہ پڑھ کر حکومت یوسف مالیت کے حوالے کر دی تھی۔ کہنے لگا حضرت ضمیر گوارانہیں کرتا کہ آپ کا کلمہ پڑھ کے بعد بادشاہ رہوں۔ آج کوئی کری چھوڑ نے کے لیے تیارنہیں ہے۔ جدا جیا ہے وہ کتنی ٹوٹی چھوڑ نے کے لیے تیارنہیں ہے۔ جدا کی شان اور قدرت کہ دادا کتنا نیک اور زم اور اپوتا کتنا بداور سخت۔ ایک نے پینمبر کے کہنان اور قدرت کہ دادا کتنا نیک اور زم اور اپوتا کتنا بداور سخت۔ ایک نے پینمبر کے آگے ہتھیارڈ ال دیے اور دوسرے نے پینمبر کا مقابلہ کیا۔

جسے ہماری تاریخ میں مروان بن تھم اپنے زمانے میں بڑا طالم تھا اس نے بڑی زیاد تیاں کی ہیں۔ اس کا ہیٹا عبد العزیز قدرے اچھا تھا اور پوتا عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد بنااور پہلی صدی کا مجدد تھا۔ پیدب تعالیٰ کی قدر تیں ہیں۔

توفر ما یا بھیجا ہم نے موئی مائید کو کھلی سند دے کر۔ لاتھی بھینکتے تھے از دہابن جاتی تھی، گریبان میں ہاتھ وال کرنکا لیے سطے مورج کی طرح روشن ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کئی نشانیاں تھیں فنڈ و آئی ہو گئی ہے ہیں اس نے اعراض کیا اپنی قوت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ اور جن کی طرف پشت کرلی و قال اور کہنے لگا سیور سیموک عاصی جادوگر ہے آؤ تیجنو ہے یا دیوانہ ہے، یا گل ہے (معاذ اللہ تعالی ) محض انکار بی منیں کیا بلکہ موئی مائیے کو جادوگر اور دیوانہ بھی کہا۔ یہ یا جادوگر ہے یا یا گل ہے اس کی اطاعت نہ کرنا کہ بھی موئی مائیے کو دھمکیاں دینا کہ میں تھے قید کردوں گا، میں تھے سنگسار اطاعت نہ کرنا کہ بھی موئی مائیے کو دھمکیاں دینا کہ میں تھے قید کردوں گا، میں تھے سنگسار

کردول گا۔اورعوام کوکہنا خبردارا گرتم نے اس کی اطاعت کی تو میں تمہارے بیجے ذی کر دول گا۔لوگ بے چارے ڈرے ہوئے تھے کیونکہ موئی عاصلے کی پیدائش کے وقت بقول حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث وہلوی اس نے بارہ ہزار بیجے ذی کیے تھے اور یہ سارا منظرلوگوں کے سامے تھا اور فرعون عالیہ مین النہ سُرِفِیْن '' ہواسر ش صدے ہر صنے والا تھا۔'اس کا لقب تھا فری الا وُتاد میخوب والا۔جس کے ساتھ بگرتا تھا اس کو سولی پر لاکا کر میخیں تھونک ویتا تھا۔ پھر اس کے کارندے بھی ہوئے کہ کہے ترب رہا ہے اور یہ چار ہوئے وہ بسولی پر لاکا کا میخیں وہ تا تھا۔ پھر اس کے کارندے بھی ہوئے وہ کی بے چار ہوئے کہ کہے ترب رہا ہے اور یہ شرافیل کی کر مزے بیاں دے رہا ہے اور یہ شرافیل کی کرمزے ہوئے ہوئے ہوئے ہاں دے رہا ہے اور یہ شرافیل کی کرمزے لے دیے ہیں۔

اس وقت بھی ہی مال ہے۔انسان جب انسانیت کی صدود ہے تجاوز کرتا ہے تو کھیڑ ہے ہے بھی برتر ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ بیہ جادوگر ہے یا پاگل ہے (معاذ اللہ تعالیٰ) فا خَذَ نَهُ وَ جُنُودَهُ لَیْس بِکُرُا ہم نے فرعون کواور اس کے فشکر دل کوجن پراس کو گھنڈ تھا فَا خَذَ نَهُ وَ جُنُودَهُ لَیْس بِکُرُا ہم نے فرعون کواور اس کے فشکر دل کوجن پراس کو گھنڈ تھا فَا خَذَ نَهُ فَا اللهِ فَا اللهِ فَاللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ الله

ایمان کے ادنا این پہلے تو بدمعاش کر داسیں نے میرے پغیراں دا مقابلہ کردای''
فَالْیَوْمَ مُنْ جِیلْت بِبَدَیْلِک لِنَهُ فَالْیَا کَا لِنَهُ فَالْمَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

توفر مایا ہم نے چھینکا ان کودر یا میں اوروہ ملامت کرتا تھا۔ وَفِي عَادِ اور عادقوم يس بھی رب کی قدرت کی نشانی ہے۔ إذا زَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الزِيْحَ الْعَقِيْمَ جس وقت چھوڑی ہم نے ان پر ہوا جو نام ہارک تھی۔ عَسقِیْ اس مرداورعورت کو کہتے ہیں جن کی - اولا و ند ہولوگ اس کومنحوس کہتے ہیں ، نامیارک .. مطلب سے سے کہ ایس ہوا جھوڑی جو تامبارک تھی اس میں خیر نبیں تھی۔ وہ آئی تیز تھی کہ اس نے بڑے بڑے قد آ ورلوگوں کو اٹھا الله كر يجينًا كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْل خَاوِيَه [سورة الحاقد]" كويا كه مجور كے تن اكهار كر بجينك ديئے كے إلى "الك فروجهى نديجات متاتَذَر مِن شيء البيل چورثى تمي وه من شيكو أشتْ عَلَيْهِ حَبِس بروه أَنَّى تَعْمَى الْلاجْعَلَاتُهُ كَالَّ مِنْهِ مُرْكُرُهُ فِي تَعْمَ اس کوجیسے بوسیدہ ہڈی ہوتی ہے۔ مرفے کے بعد آدمی کی ہڈیاں پچھی عرصہ تک رہتی ہیں آگر اس ہوا کی تا چیرتھی جس پر ہے **گز**ری اٹھا کر پھینکا اور ہذیاں اٹیک کردیں کہ ہاتھ لگاؤ تو ر بر ور بر و جو جا تیں کو فی شَمَوٰ کا اور قوم شمود کے واقعہ میں بھی نشانی ہے اِڈ فِیْلَ لَهُ مُر تَمَتَّعُوَا حَتَّى حِينَ حَبْسِ وَفَتَ كَهَا مُياان لُوتُونِ ہے فائدہ اٹھالوا بیک مرت تک۔ اس کی تفصیل ورق بود میں اس طرح ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ برایمان تب لائیں گے کہ چٹان سے اونٹنی نکلے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جس چٹان پر انھوں نے

باتھ رکھاوہ پیٹی اور از نمنی باہر آسمی ۔حضرت صالح پائٹیے نے فر مایا اے میری قوم! ملین نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهُ "باللَّدْتَ اللَّهُ كَا وَمُنْ تَهار اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا چھوڑ وواس کونہ چھیٹرنا۔ بیکھائے اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کو برائی کے ساتھ واتھ نہ لگانا ر كران ظالموں نے اس كى كوچيس كات ديں۔ اونتى نے آسان كى طرف منہ كر كے بو برانا شروع كرديا \_ حضرت صالح من ي جب اؤتمى كى آوازى مدور تے ہوئے آئے اور كَيْخِ الْكُاوظ المواتم في يكياح كت كي عن تَمَتَّعُوا فِي دَادكُمْ تَلْقَةً أَيَّام فاكده المفالوتم اسية كمرول من تمن دن تك ذلك وعُدْ عَيْدُ مَكْذُوب بيالياوعده ہے جوجھوٹانہیں ہوگا۔' کل اٹھو حے تہارے چرے ذردہوں کے ، پرسول اٹھو کے تہاری شکلیں اور ہوں گی ، پھر اٹھو کے تمہارے چہرے سیاہ ہون گے۔ بیسب پچھ دیکھ کربھی کسی نے تو بہیں کی ،کوئی ایمان نہیں لایا کیونکہ دلوں پر تا لے لکے ہوئے تھے۔اللہ تعالیٰ جب سي كرل كوتخت كرديمًا به و منك في معكرة أو أشَدُّ قَدْوةً [سورة البقره]" وه بقرك طرح ہوجاتا ہے یااس ہے می زیادہ سخت۔ 'حا ہے مرد ہو یاعورت۔

مسلمان قوم کی اخلاقی گراوٹ (پستی):

کل کا واقعہ ہے کہ میں چند ساتھ ہوائی جہاز میں سوار ہوااور باوضو تھا۔ عملے سے قبلے کی سمت ہوچی ۔ وہ اٹر کیال تو ہمارے ملے پڑھکیں۔ کہنے گلیس سفر میں کون ی نماز ہوتی ہے، جہاز میں کون ی نماز ہوتی ہے؟ وہ ہمیں قبلے کی سمت بتانے سے بھی بھی بھی ہور ہی تھیں ۔ حالانکہ وہ اٹر کیال مسلمان کہلانے والی ہیں۔ پھرانیک ہیرے کو کاغذ پر کھے کر دی۔ پر کھے کر دی۔ ہمیں بٹلاؤ قبلے کی سمت س طرف ہے تھر انھوں نے بحث شروع کر دی۔ ہمیں سے بیس بٹلاؤ قبلے کی سمت س طرف ہے تھر انھوں نے بحث شروع کر دی۔ ہمیں سے نہیں بٹلاؤ ۔ اللہ تعالی ہدایت دے اس قوم کو بردی سخت ہوگئی ہے۔ ان

ہے تواخلاق میں انگریز بہت ایکھے ہیں۔

پیچنے دنوں میں امریکہ کے سفر پرتھا۔ میرے ساتھ مولوی محمد حنیف صاحب ہتے

دھائے دالے۔ ہم نے میمول کو کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم شمعیں
پیچیلا کمرہ کھول دیتی ہیں وہاں پڑھاو۔ میں نے مولا تاکو کہا کہ افران کہو۔ انھوں نے اذان

دی پھر ہم نے اپنا کیڑا بچھا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب تک ہم نماز پڑھتے

دے وہ میمیں وہیں کھڑی رہیں۔ اور مسلمانوں نے ہمیں اجازت نہ دی حیلے اور جمیں
کرتے رہے۔ بیال ہے ہمارا۔

توفر مایاان سے جب کہا گیافا کدہ اٹھالوا کی وقت تک فَعَنَوٰاعَنَ اَمْرِدَ بِهِمْ لَی اُنھوں نے سرکتی کی اپنے رب کے عم کے سامنے۔ اپنے رب کے احکام کی نافر مانی کی فَاحَدُدَ تُھُدُ الضّعِقَة پی پکڑاان کوا کی کڑک نے صاعت کا معنی آواز تھا اور بھی اور عذاب بھی۔ اللہ تعالی کے عم سے جرائیل علیہ نے ایک ڈراؤنی آواز تھا کی ساتھ بی خذاب بھی۔ اللہ تعالی کے عم سے جرائیل علیہ نے ایک ڈراؤنی آواز تھا کی ساتھ بی زلزلدا گیا و ھُدُدُ یَظُرُون اوروہ دیکھر ہے تھے ایک ووسرے کو فَسَالمَتَطَاعُوا مِن قَالِمِ پی وہ نہیں طاقت رکھتے تھے گھڑے ہونے کی عذاب آیادہ گرا، وہ گرا، وہ گرا، وہ گرا، المنظم کی طاقت بی ندر بی قَسَاکا نُوامُدُنَّ ہِ بِی نَی اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے۔ انتقام بھی نہیں کے طاقت بی ندر بی قَسَاکا نُوامُدُنَّ ہے بی اُن کُوبَا ہو گیا آئی کہا گائی ان قوموں سے پہلے اِنْہُدُ گائیوٰ قوم بیں بھی نشانی ہے بی نے ان کوبتاہ کیا ہے نہیں کیا برایک کوان کے قوم بیں بھی نشانی ہے بی نے ان کوبتاہ کیا ہے قوم بی بی بھی نشانی ہے بی مِن ان کوبتاہ کیا ہے نہی بھی نشانی ہے بی نہیں کیا برایک کوان کے قوم بی بھی نشانی ہے بی بی شک وہ نافر مان قوم تھی۔ ہی نے کسی برظم نہیں کیا برایک کوان کے قوم مالی کی بھی لیا۔

# والتكمآء بكينها يأيني وإتا

كَمُوْسِعُوْنَ ﴿ وَالْكَرْضَ فَرَشَنْهَا فَيَعْمَ لِلْكَاهِدُدُنَ ۗ وَمِنْ كُلِّ شَيْءً خَلَقْنَازُوْجِيْنِ لَعَكُمُ تِنَاكُرُونَ ۗ فَفِيَّوَالِكَ اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْ نُلِيِّ مُّبِيْنُ ۚ وَلا تَجُعَلُوٰ اللَّهِ إِلَّا احْرَ إِنِّي لَكُمْ مِينَهُ مَنْ يُرْمُّ مِنْ اللَّهِ إِلَّا احْرَ إِنِّي لَكُمْ مِينَهُ مَنْ يُرْمُّمِ مِنْ اللَّهِ إِلَّا احْرَ إِنِّي لَكُمْ مِينَهُ مَنْ يُرْمُّمِ مِنْ اللَّهِ إِلَّا احْرَ إِنِّي لَكُمْ مِينَا لُهُ مَا يَا يُرْمُعُ مِنْ اللَّهِ إِلَّا احْرَ إِنَّ مِنْ اللَّهِ إِلَّا احْرَ اللَّهِ إِلَّا احْرَ اللَّهِ إِلَّا احْرَاقِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا الْحُرْ اللَّهُ إِلَّا الْحُرْ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ كَذَٰ لِكَ مَا آتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ تَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُ اوَ عِنْ وَنُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ وَقُومٌ طَاعُونَ ﴿ فَاللَّاكَ عَنْهُمْ فَهَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مُ بِمُلُومِ ۗ وَذَكِرُ فَإِنَّ النِّكُرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَاخَلَقَتُ الْجُنَّ وَالْرِانِسَ إِلَالِيَعْبُكُونِ هَمَا الْرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ يَرْفِقِ وَمَا الْرِيدُ الْ يُطْعِمُونِ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظلَمُوْاذَنُوْبًا مِّثُلَ ذَنُوبِ آصَعْيِهِ مُ فَلَا يَنْتَعَجِّ لَوْنِ ۗ فَوَيْلٌ

لِلَّذِيْنَ كُفُرُ وَامِنَ يَوْمِهِ مُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ فَيَ

وَالسَّمَاءَ اورآ ان كو بَنَيْنُهَا بنايا بم ن بِأَيْدٍ باتفول ك ساتھ قَ إِنَّالَهُ وَسِعُونَ اور بِح شك البته بم قدرت ركھنے والے ہيں وَالْأَرْضَ اورز مين كُو فَرَشْنُهَا بَجِها يا بِم نَ فَيْحْدَ الْمُهِدُونَ لَيْ ہم کیا بی خوب بچھانے والے ہیں وَمِن کُلِّ شَیْ اور ہر چیز سے خَلَفْنَا مَمْ نِهِ بِيدَاكِي زُوْجَيْنِ جُورُ فِي وَرُبُ لِعَلَّكُمُ تَذَكَّرُ وُنَ الْمُمْ تصيحت حاصل كرو فَفِرُّ وَالِلَى اللهِ يَسْتُم بِهَا كُواللَّهُ تَعَالَىٰ كَ طَرِفَ النَّهُ لَكُمَّه

البشك مين تهادك لي منه اس كاطرف سے مَذِيْر مَهِينُ وُرانے والابول كمول كر وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ الله اورنه بناؤتم الله تعالى كماته إليًا اخَرَ دوسرامعبود إنِّ لَهُ السُّحَدُ المِنْكُ مِن تبهار الله الله الله الله طرف سے مَدِيْرِ مَبِينَ وَرائِ والا بول كھول كر كالماك اى طرح مَا آتَى الَّذِينَ مَهِيم آيان لوكول كياس مِن قَبْلِهِمُ ان سيهِ فِنْ رَّسُول كُولَى رسول إلَّاقَالُوا مُرافعول في الله سَاحِر بيجادور بيجادور ب أَوْ يَجْنُونُ يَا دِيُوانه مِ التَوَاصَوابِ كَياده الكِ دوس كورميت كرت إلى السال المُعْدُقُومُ مَا عُونَ بِلَدِه وقوم برس فَتَوَلَّ عَنْهُمْ پس آپان سے اعراض کریں فَمَا آنت ہملؤم پس بیس ہے آپ پرکوئی ملامت وَذَحِز اورآب ليحت كري فَإِنَّ الذِّحُرِي لِي بِي بِي كُلُّ تفيحت تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تَقْعُ دِينَ جِهِ إِيمَانِ وَالولِ وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَ اورئيس بيداكيا من في والإنس اورانانون و الاليعبدون محراس کے کہوہ میری عبادت کریں مَآآر سِنْدَمِنْهُ مَدِّنَ ذِذْقِ مِنْ سِنِيس اراده كرتاان سورز في كا وَمَاآريدان يُظعِمون اور من بين اراده كرتاكم وه مجھے کھلائیں إنَّ اللهُ مَوَالرَّزَّاقَ بِشَك الله تعالى بى رزق وين والا ب ذُوالْقُوَّةِ الْمَيْدِينِ إِمضِهِ طَافَت واللَّهِ فَإِنَّ لِلَّذِينَ لِي إِلْكِان لوگوں کے لیے ظلکتوا جھوں نے ظلم کیا ذَبُوبًا وول ہے مِثْلَ ذَنُوْبِ أَصْحَبِهِمْ فِيهِ الْ كَمَاتِهِول كَادُول بِ فَكَلاَيُنَةُ عَبِلُوْنِ لِيلَ وَهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سورت کی ابتدا میں مظرین قیامت کا ذکر تھا کہ وہ آپ سے بو چھتے ہیں اَ يَانَ يَوْهُ الدِيْنَ أُوقِيا من كاون كب آئ كاء ومال الله تعالى في يواب ويا يَوْمَ هُمُ عَلَى التَّارِيَفْتَنُونَ جَس دَنَ وه آگ برگرم كي جاكي سي الله دن آئ كا- وه يه بھی کہتے تھے کہ ہم جب مرکزمٹی ہوجا کیں گےتو دوبارہ لوٹا ٹابری دور کی بات ہے۔اس شب كاجواب دية موت الله تعالى فرمات بي والتَما عَبَيْنُهَا اورا سان كومم ن بنایا بانید این باتھوں کے ساتھ۔ آید کامعنی باتھ بھی ہے جوہاتھ رب تعالی کی شان کے لائق بیں قرآن یاک میں رب تعالی کے باتھوں کا ذکر ہے تبلیدک الدینی بيدية الملك [سورة الملك]" بابركت بوه ذات جس كم اته يس بملك "اور سورت ما كده آيت نمبر ١٣ ين ب بن يك منسوطن " بكدالله تعالى ك دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں۔ ' بہال رب تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ بس ہم ہے ہیں کے جواس کی شان کے لاکق ہیں ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کہ جیسے ، یہ میرا ہاتھ ہے اس میں یا نج انگلیاں میں جھوٹی بوی ادر مقبلی ہے۔ حاشا وکلا کسی شے کے ساتھ تشبیہ ہیں دی جاسكتى كيونكه أفيس كيفيه شيء ذات بريمين محجوباتهدب تعالى ك شان کے لائق میں ۔اور آبد کامعنی قوت بھی ہے۔تو پھرمعنی ہوگا اور آسان کو بنایا ہم نة قوت كساته قرانًا لَمُوسِعُونَ اور بِحُثك بم قدرت ركھنے والے بيل برى

وسیع ۔ انسان کے بیھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس رب نے اتنابر اوسیع آسان بنایا ہے جوہمیں نظر آر ہاہے اور اس کے اوپر چھآسان اور ہیں ۔ اس کے لیے انسان کا دوبارہ بنانا کیامشکل ہے۔

تیسری دلیل قیمن کے آبھی خَلَقَازَ وَجَنِی اور ہر چیز کوہم نے پیدا کیا جوڑ ہے انسان بھی نر مادہ ہیں،
کیا جوڑ ہے جوڑ ہے۔ ہر چیز کورب تعالی نے جوڑ اجوڑ ابنایا ہے۔ انسان بھی نر مادہ ہیں۔
جنات میں بھی نر مادہ ہیں، حیوانات میں بھی نر مادہ ہیں حتی کہ نباتات میں بھی نر مادہ ہیں۔
اور جوڑ ہے جوڑ ہے کا یہ بھی مطلب ہے کہ دات کے مقابلے میں دن بنایا، سیاہ کے مقابلے میں سفید بنایا، آسان کو بلند بنایا ، بڑ و پست بنایا، میٹھے بنائے ، کڑو ہے بنائے ۔ جس فرات نے یہ اضداد چیزیں بنائی ہیں وہ تسمیں دوبارہ پیدائیمیں کرسکتا۔

توفر مایا ہر چیز کوہم نے بنایا جوڑے جوڑے کھنگھنڈ تُذھے ہُون تاکہ ہم نفیحت حاصل ہرو کہ جس ذات نے بیسب کھ پیدا کیا ہے وہ رب قادر ہے کہ تصیں و و بارہ بنائے لہذا جیل و جحت نہ کرو فَفِرَ فَ اللّٰهِ لَيْسِ بِعَا گُومَ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف کہ اس کے احکام مانو۔ اس نے جو پچھ فر مایا ہے وہ حق ہے جے ہاں پرتم نے چلنا ہے این کہ خوالا کے خوالا کے فیر میں تمہارے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے ڈرانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ڈرانے والا

ہوں ،رب تعالی کے عذاب سے کھول کر۔ تکی لیٹی نہیں رکھتا صاف لفظوں میں واضح کر کے تم کو بتا تا ہوں اگر تم نہیں مانو گے و نیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت کا عذاب تواپی حکہ ہے ہی۔ اس لیے رب تعالیٰ کی نافر مانی سے باز آجاؤ۔

سردارانِ قریش کی فر مائش اور آنخضرت عَلَیْقِیْ کی استقامت

ا کیے موقع پر کفار کے بڑے بڑے سر داروں نے مشورہ کیا کہ اس کولا کی دے کر خاموش کراؤ۔عقبہ ابن ابی معیط نے کہا کہ میں لڑ کی دینے کے لیے تیار ہوں اگر وہ اپنے مشن ہے باز آ جائے۔ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں اس کے آ گے دولت کے ڈھیر لگانے سے لیے تیار ہوں اگر وہ ہماری بات مان جائے ۔عقبہ بن ابی معیط کی جوان سال بڑی خوب صورت لژکیال تھیں اور دلید بن مغیرہ کے کا بڑا مال دارآ دی تھا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے آکر کہا کہ آپ جائے ہیں کہ میں سروار ہوں اور میری لڑکیاں بڑی خوب صورت بیں اگر آپ لا الله الا الله کی رث لگانی جھوڑ دیں تو میں آپ کولڑ کی کارشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مکہ تکرمہ میں سب سے زیادہ امیر آ دمی ہوں۔ اگر آ ب اپنی تبلیغ جھوڑ دیں تو میں آپ کوا تنامال دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ مزے ہے زندگی گزاریں مے اور آپ کی سات پشتوں کے لیے کافی ہوگا۔ يە كوئى جيمونى قربانيان تېيىن تھيں ،اژكى چيش كرنا ،مال چيش كرنا ـ سب انتظار ميں تھے كه آب كياجواب ديتے بين؟ آنخضرت عَلْيَا في نے فرمایا كرتمهار اختيار ميں توصرف يهي ب نا كرشة بيش كردو، مال بيش كرسكته مو وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِة " أس رب كوتم جس ے قبضے میں میری جان ہے اگرتم میں طافت ہوا ورتم سورج کولا کرمیر ہے وائیں ہاتھ پر ر کھ دواور جا ندکوا تارکرمیرے بائیں ہاتھ پرر کھ دومیں پھر بھی اپنے مشن سے باز آئے کے

ذخيرة الجنان

ليے تيارنہيں ہوں ۔'

محققین فرماتے ہیں کہ سورج اور جا تدکے لانے کا سطلب یہ ہے کہتم مجھے دن کا مجھی با دشاہ مان لواور رات کا بھی بادشاہ مان لومیں پھر بھی آئی بات چھوڑنے کے لیے تیار مبیں ہوں مہارے لڑ کیوں کے رشتے پیش کرنے اور مال پیش کرنے کی قطعا کوئی الميت نبيس ہے۔ مل مي كبول كا ففر وَالني الله بعا كوتم الله تعالى كى طرف \_ بيشك میں تہارے لیے خدا کی طرف سے کھول کر ڈرانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اشریک نه بناؤ ورنه جنم کی بحری موئی آگ می جلو کے۔ میں تم سے یہی کہنا ہوں ف لَا تَجْعَلُوا مِعَ اللَّهِ إِلَيَّا أُخَرَ اورنه بناؤتم اللَّدتَعَالَى كَمَا تَعَدُ وسرامعبود الله تعالى ك سواکسی کوجاجت روا مشکل کشا، فریا درس ، دست گیرنه بناؤ ـ و نیامیں جینے پیٹمبرتشریف لا عَيْن سبكا بهن سبق ها يسقوم اعبُ دُوا الله مَا لَكُمْ مِن إله عَيرُهُ " ال میری قوم اعبادت کرد الله تعالی کی نبیس ہے تہارے لیے کوئی معبود اس کے سوافر مایا اِنْ لَهُ عُومِنْهُ مَا ذِيرٌ مُهِينٌ بِ مِثْكَ مِنْ تَهادِ لِيهِ مُونِ اللهُ تَعَالُ كَي طرف يَهِ ڈرانے والاکھول کر۔ بات کوکھول کر بیان کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ کے پیٹیبروں نے جب بھی الله تعالیٰ کی توحید بیان کی تو بوے عمرہ پیرائے میں پیش کی ۔ پیٹمبروں کے وعظ کا اثر ہوتا تفا۔ کا فرینہیں مہتے تھے کہ ان کی بات کا اثر نہیں ہے۔ بلکہ دہ ظالم اس اثر کی کڑی جاد و کے ساتھ ملاتے تھے۔ بیہ جادوگر کیے اس کے جادو کا ہمارے دل دماغ پر اثر ہوتا ہے اور د بوانداس وجدے کہتے تھے کہ ماری توم ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہے۔ . ظاہر بات ہے سارا بحتع ایک طرف ہواور آیک آ دی دوسری طرف ہوتو لوّگ اس کو ياكل بى كہيں كے فرمايا كذلك اى طرح جس طرح آپ كوكها ہے مَا اَ تَى الّذِينَ

747

مِن قَبْلِمِهُ مِنْ زَسُولِ مَهِي آيان لوگوں كے پاس ان سے پہلے كوئى رسول - پہلى قوموں کے یاس جوبھی رسول آیا اِلاقائق الله المراتھوں نے کہا سَاحِرُ اَوْعَجْنُونَ سِ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ سوروش پارو ۲۳ میں تم پڑھ کیے ہو کہ کے کے کافرول نے الله تعالى نے آپ الله كول كورك كراكرية ب ماكن كاكو جادوكر كہتے بي جموا كہتے بي تو یریشان نہ ہوں آپ عَلَی ﷺ سے پہلے منتے پیغمبر بھی تشریف لائے ہیں کا فروں نے ان کو جادوگر بھی کہا ہے اور دیوان بھی کہا ہے آئو اصفاب کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت كرتے ہيں اس بات كى ركيا پہلوں نے پچھلون كووصيت كى ہے كہ جب كوئى پيغمبر آئے تو اس كوجاد وكركهنا، ديوانه كهنا فرمايا به وميت نبيس كى ابن هَند قَوْمُ طَاعُونَ المكهوه قوم ہے سرکش ۔ جوسرکشی اُن کے مزاج میں تھی وہی سرکشی اِن کے مزاج میں بھی ہے فَدُولَ عَنْهُ الله ني كريم مَنْ فَيْ إلى آب ان الله الرين ال كواس طرح كاجواب نه ویں۔ کیونکہ اگرآپ بھی جواب میں ان کوجا دوگر ، دیوانہ کہیں گے تو فرق نہیں رہے گا۔ آبان کی باتوں سے اعراض کریں۔

تاریخ گواہ ہے کہ کافروں نے جتنے بھی بخت الفاظ اور کرے الفاظ آپ مَالْیَا ہُے کہ آپ مَالْیا ہُے کہ آپ مَالِی کہ آپ مَالُوں کا جواب نہیں ویا۔ بہی مغہوم ہے فَتَوَلَّ عَنْهُ فَہُ کا کہ آپ ان ہے اعراض کریں اِنْکَ لَعَلَی خُدُتی عَظِیْمِ [سورۃ القلم]" اور بِ شک آپ بورے خلق پر ہیں۔ "لہذاان کی بے ہودہ باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ برکوئی ملامت۔ آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں فَمَا اَنْتَ بِمَلَوْ مِنْ ہُیں کہ بیاوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آپ ابناکام کیے جائیں اور ان کی نضول حرکتوں ہیں کہ بیاوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آپ ابناکام کیے جائیں اور ان کی نضول حرکتوں

كى بروانه كريس وَذَي أورآب تفيحت كريس ان كو تمجمات ربيس فان الذُّعري تَنْفَعُ الْهُوُّ مِنْدُنَ لِيل مِ شَك تَصِيحت تَفع ديتي ها يمان والول كو جن كے دلول ميں خیراورطلب ہے یقیبتا اچھی یا تیں ان کوفا کدہ دیتی ہیں اور جن کے دل ادندھے اور النے ہوتے ہیںان کو پچھفا کدہ نہیں ہوتا۔وہ تو یہی کہیں گے مُسا نَفْقُهُ کَیْنِہُ المِّمَّا تَقُولُ [مود: ٩١] " نبيس مجعة مم بهت ى دو باتيس جوآب كهته بين " والانكه شعيب منطبة خطیب الانبیاء تنفی اینے دور میں ۔ براے صبح اور بلیغ تنفے۔ براے عمدہ پیرائے اور انداز میں بات کرتے تھے مگر مخالفوں نے کہددیا کہ آپ کی بہت ی با تیں ہمیں سمجھ ہیں آتیں۔ پنجمرکوئی اور بولی تونہیں بول کیسی عجیب بات ہے۔اللد تعالی فرماتے ہیں وک آڈسلنا مِنْ دُسُول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ [ابرائيم: ١٠]" اورنيس بيجابم نے كوئى رسول مراس كى قوم کی زبان میں۔ ' پیغیبر کی زبان بڑی صاف ہوتی ہے اور وہ قوم کی زبان میں بات کرتا ہے۔اوروہ پھر بھی نہ مجھیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات نہیں مانن ۔ آج بھی اگر بات نہ مانی ہوتو لوگ کہتے ہیں کہ جھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی کہ میں نے مانی نہیں ہے۔لہٰذا آپ نفیحت کرتے رہیں مومنوں کوفیبحت نفع دیتی ہے۔

فرمایا و مَناخَلَقْتُ الْجِرِی وَالْإِنْسَ اِلْلَایِنَ عُبُدُونِ اور نبین بیدا کیا می نے جنوں اور انسانوں کو محراس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالی نے اس تین کریمہ میں مخلوق کے پیدا کرنے کی غرض بیان فر مائی ہے کہ میں نے ان کواس لیے ، چیدا کیا ہے کہ میں نے ان کواس لیے ، چیدا کیا ہے کہ میں میری عبادت کریں ۔ مگر آج کتنے لوگ ہیں اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے ۔ کا فروں کو تو چھوڑ وجو مانے والے ہیں مسلمان کہلانے والے ہیں ان میں کتنے ہیں عبادت کرنے والے ؟

#### عيال راجه بيال

کھلی چیز کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی کل آباوی

پانچ ارب کے قریب ہے۔ ان میں ایک ارب اور تمیں کروڈ کلگ بھگ مسلمان ہیں جو
کلمہ پر سے ہیں۔ مردم شاری کرنے والوں نے اس میں مردائیوں کو ، ذکر یوں کو بشیعوں
کو اور تمام باطل فرقوں کو سلمانوں ہیں شار کیا ہے۔ لیکن جوا ہے آپ کو شیح مسلمان کہتے
ہیں ان میں سے کتے شیح عبادت گزار ہیں؟ دیکھو! ابھی تک بعض منحوں سوئے ہوئے
ہیں۔ اس وقت اٹھیں سے جب ان کو پیٹا ب، پا خانہ تک کرے گایا اس وقت اٹھیں سے
جب دوکا نیں کھونی ہوں گی یا وفتر جانا ہوگا۔ کیا مرداور کیا عور تمی ۔ لمی لمی راتوں میں بھی
دب دوکا نیں کھونی ہوں گی یا وفتر جانا ہوگا۔ کیا مرداور کیا عور تمی ۔ لمی لمی راتوں میں بھی
ان کی فیند پوری نہیں ہوتی ۔ زندگ فتم ہو جائے گی گڑان کی فیند پوری نہیں ہوگی ۔ رب
توالی نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو پس پیشت ڈال دیا ہے۔ اس آیت کر یہ کو انہی طرح یا در کھنا ہے۔

فرمایا و متاخلفت النجری والونس الالیک بندون اور نیس پیداکیا ہم نے جوں اور انسانوں کو گراس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سونے اور دوسری چیزوں کے لیے پیدائیں کیا۔ فرمایا مآآری کی منظم فی ڈرڈی میں ارادہ کرتا ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ساری تخلوق کے رزق کا ذمہ تو الله تعالی نے فودلیا ہے و مّا مِن دَآبَة فی الله دِوْلَا عَلَی الله دِوْلُهُ الله دِوْلُهُ الله دِوْلُهُ الله دِوْلُهُ الله دِوْلُهُ الله دِوْلُهُ الله مِن مَن الله دِوْلُهُ الله مِن مُن الله مِن مِن الله مِن مُن الله مِن الله مِن مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن مُن الله مُن الله مِن مُن الله مِن الله مِن مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن ال

مول، نه بيتا مول بلكه سب كو كلاتا بلاتا مول إنَّ اللهُ هُوَالدَّرَّاقُ بِعِينَا مُول اللهُ تَعَالَى عي رزق دینے والا ہے ذُو الْقُوَّ قِالْمَتِیْنَ مَضِوط اور تھوں طاقت والا ہے۔ رزق کے کیے جھلے نہ ہوئے چھرو( مارے مارے نہ چھرو)۔ بے شک کمانے کا حق ہے تگر اس طریقے سے نہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت جھوڑ دو۔ آگے رب تعالی فر ماتے ہیں فیاتَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواذَنُونًا- ايك لفظ ع ذُنُوب وَالْ كَ ضَم كَمَاتُهُ مِيرَمْع ع دُنْبُ کی - اور ذَنْبُ کامعنی ہے گناہ - اور ذُنُوب کے عنی ہوں سے بہت سارے گناہ -اورایک لفظ ہے قئے وب ذال کے فتح کے ساتھ اس کامعنی ہے ڈول، جو کویں میں ڈال کریائی نکالے ہیں۔وہ ڈول اگریانی سے بھرا ہوانہ ہوتو یانی کے اوپر تیرتا ہے اور اگر بھراہواہونو وہ ڈوب جاتا ہے۔معنی ہوگا بے شک ان لوگوں کے لیے جنھوں نے ظلم کیا ، دُول ہے۔ مراد ہے بھرا ہوا دُول۔ تو آب وہ دُوبیں کے مِثْلُ ذَنُوبِ أَصْطِيعِهُ جیسے ان کے ساتھیوں کا ڈول ہے۔جیسے پہلے لوگوں کے ڈول بھرے گنا ہوں سے اور وہ ڈوب سے ۔اور ذنبوب کامعنی حصہ بھی ہے۔تو پھرمعنی ہوگاان طالموں کے لیے رب تعالیٰ کی گرفت کا حصہ ہے جیسے حصہ تھا پہلے لوگوں کے لیے فکلایستَعْجِلُونِ پی وہ جلدی نہ کریں۔ جلدی سے نہیں مانگنا جا ہیے۔ اس دن ظالموں کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگ - کیوں جلدی کرتے ہیں؟ فَوَ نِلْ لِلَّذِیْنِ کَفَرُوا پی ہلاکت ہے، تباہی ہے، خرالی ہے ان لوگوں کے لیے جو کا فر ہیں۔ کب ہوگی؟ مِن یَوْمِهِمُ الَّذِی يُوْعَدُونَ اس دن جس دن کاان ہے وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا میں تو تھوڑی بہت سز ااور تنبیہ ہوتی ہے اصل تناہی دعدے دالے دن ہوگی۔

de la companya de la

بننا ألذة الخمالة عير

تفسير

(مکمل)

(جلد....)

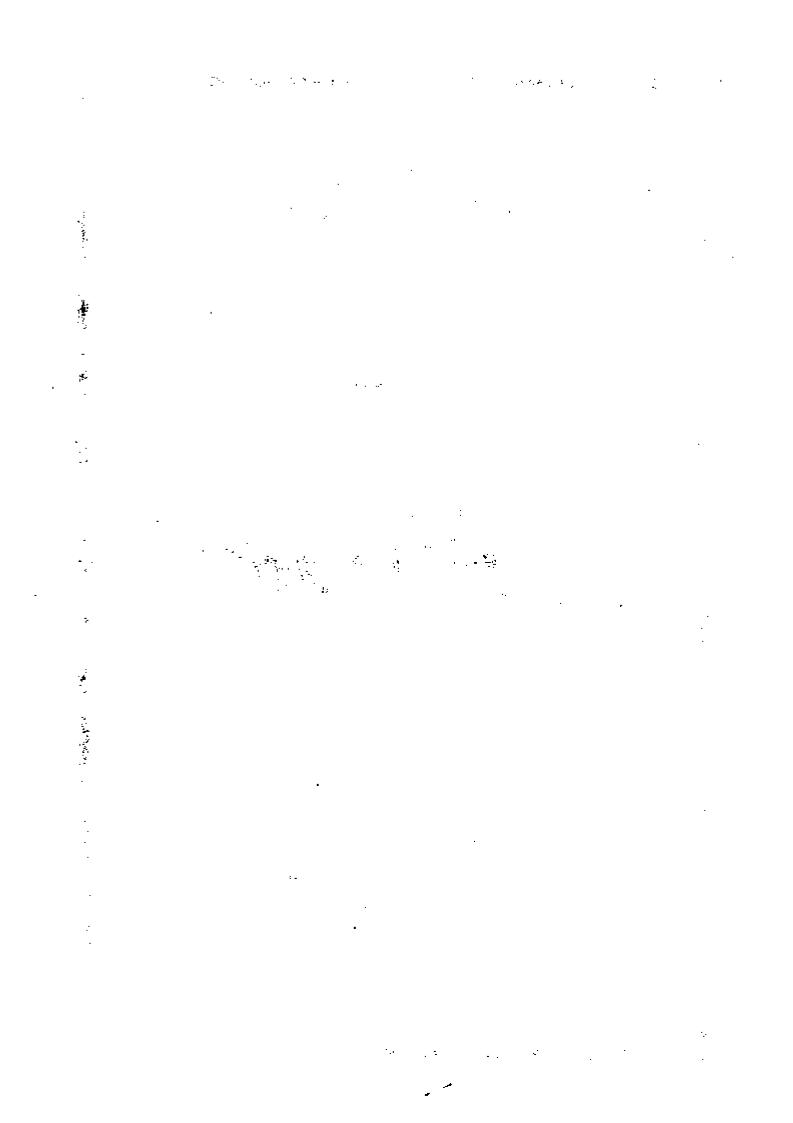

# ﴿ البات ٢٩ ﴿ مَا مُنورَةُ الطُّومِ مَكِيَّةً ٢ ﴾ ﴿ وَمَالَهَا ٢ ﴾ الله المالة ٢ الله المالة ١٠ الله المالة ١١ الله المالة ١٠ الله المالة ١١ ا

بِسَمِ اللهِ الرَّحْمٰ لِ الرَّحِيْمِ ٥

وَالطُّوْرِهُ وَكِيْتِ مِسْطُورِهُ فِي رَقِّ مَنْتُوْرِهُ وَالْبِيْتِ الْمَعْمُورِةُ والتقفي المرفوع والبكر المشجور والتعفي المرفوع والمكواقع مَّالَكُ مِنْ دَافِعِ فِي يَوْمُ تِكُورُ التَّكَاءُمُورًا فِي لَيْسِيْرًا فِي الْكَالْ سَيْرًا فَ ﴾ فَوَيْكَ يَوْمَهِ فِي لِلْهُ كِنِّ بِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ اللَّهِ فَيْ خَوْضِ يَلْعُبُونَ ﴾ يؤمريك عُوْنَ إِلَى نَارِجَهَ تَمَرِدَعًا صَّهْ فِ وَالْكَارُ الْكِي كُنْ تُمْ عِمَا ؖؾؙڲڹۜڔؙۏؘڹ۞ٳڣؘڛۼۯۿڹٞٳٳؘۿٳٙڬؿؙۄؚ۬ڵٳؿؙۻۯۏڹ۞ٳڞڵۏۿٵۼٵڞؠۯؙۊٙٳ ٳٷڒؾڞؠۯۏٳڛٛٳٳۼڮڮؙۄ۫ٳؾؠٵۼٛۼڒۏڹڡٵڴڹؿؙۄڗڠؠڵۏڹ٥ وَالْقُلُودِ فَتُمْ جُطُورُكُ وَكِنْبُ مَسْقُلُودِ فَتُمْ جُلِمِي مُونُى كَابِ كَ فَيْرَقِي مَّنْشُورِ كَشَاوه كَاغْدَيْنَ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَتُمْ مِهِ آباد تحمركي وانتقف المرفوع شمب بلندجيت كي والبَخرالْمَسْجُوْد فتم ہے سندری جو یانی سے جراہواہے اِن عَذَابَدَیِّكَ اِنْ عَذَابَدَیِّكَ اِنْ عَدَابَدَیِّكَ اِنْ عَدَابَدِیّ رب كاعداب لواقع واقع مون والله ممالة نبيل بال عذاب كو مِنْ دَافِع كُولَى ثالْتِهِ وَاللَّهِ يَوْمُ تَمُورُ السَّمَا عُمُورًا حِل ون حركت كرسكا آسان حركت كرنا وَتَسِيْرُ الْجِبَ الْسَيْرُ الْجِبَ الْسَالُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تعارف بورت :

اس سورت کا نام طور ہے۔ پہلی ہی آیت میں طور کا لفظ موجود ہے۔ اس سورت سے پہلے چھتر (24) سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا چھہتر وال نمبر ہے۔ بیسورت مکہ سمرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے دورکوع اورائیجاس (۴۴) آیتیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقلؤر - واوقسیہ ہے۔ سم ہے طور کی۔ طور ہی کہتے ہیں اور طور سینین اور طور سینا بھی ہیں والسزیتون و طود سینین اور طور سینا بھی کہتے ہیں والسزیتون و طود سینین اور طور سینا بھی کہتے ہیں۔ سورة مومنوں آیت نمبر ۲۰ پارہ ۱۸ میں طور سینا کا لفظ آیا ہے۔ بیروہ مبارک پہاڑ ہے جس پرکی مرتبہ اللہ تعالی نے موئ مائی کے ساتھ کلام فرمائی و کے لئم اللہ فی مدول میں تیر کی مرتبہ اللہ تعالی نے موئ مائی و کے لئم اللہ میں مدول میں تیر کی مرتبہ اللہ تعالی کے تاوی میں تیر کی مرتبہ اللہ تعالی کے تاوی میں تیر کی مرتبہ اللہ اور موئ مائی و کے لئم کی کھوٹ میں تیر کی مرتبہ اللہ اور موئ مائی کے اللہ تعالی کی تاوی میں تیر کے مدول میں تیر کی مرتبہ اللہ کی تاوی میں تیر کی مرتبہ اللہ کی تاوی میں تیر کی مرتبہ کی مدول کی مدول میں تیر کی مدول کی مدول کے دول کے دول کی مدول کے دول کی مدول کی مدول کی مدول کے دول کی مدول کی مدول کی مدول کے دول کے دول کی مدول کی مدول کے دول کی مدول کے دول کی مدول کی مدول کے دول کی مدول کی مدول کے دول کی مدول کے دول کی مدول کی مدول کے دول کی مدول کے دول کی مدول کی مدول کے دول کی مدول کے دول کی مدول کے دول کی مدول کے دول کے دول کی مدول کے دول کے دول کی مدول کے دول کی مدول کے دول کے دول کے دول کی مدول کے دول کے دول کے دول کی مدول کے دول کی کا دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی مدول کے دول کے

شخصیت ہیں۔ پہلانمبر حضرت محدرسول الله مَنْلَیْنَ کا ہے دوسر انمبر حضرت ابراہیم مناہے کا ہے اور موکی مناہے کا میسرانمبر ہے۔ طور کی عظمت بھی اس وجہ سے ہے کہ وہاں موکی مناہے کی وار اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔

جار مقامات برد جال داخل نبيس موسكے گا:

اوراهادیث میں آتا ہے دجال ساری دنیامیں کھوے گا مرجار مقامات برنہیں جا سکے گا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر فرشتے اس کے منہ پر مار کر ہوگا دیں ہے داخل نہیں ہونے ویں گے۔ مدینہ منورہ میں بھی داخل ہونے کی کوشش کر ہے گا مگر فرشتے اس کو مار کر میتھے ہٹا دیں ہے۔ کوہ طور پرچڑھنے کی کوشش کرے گا مگر چڑھ بیل سکے مكا\_اور چوتھامقام بيت المقدس ب- اس من أيك ببار بصيبون إليك باور يابعد میں معافی حضرات صیبون لکھتے ہیں۔ بیغلط ہے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے یانچ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے جیسے کوہ مری ہے یا کتان میں۔صیبون بہاڑ کے او پرشہرآ باد ہے جس کا نام بیت المقدس ہے۔مفعول کے صینے کے ساتھ اور ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے۔اس ہیت المقدی میں مسجد اقصیٰ ہے جس پراس وقت یہود کا قبضہ ہے۔ انھوں نے اس کو اپنا وارا نخلا فه بنایا بوا ہے اور اس کو بروشلم بھی کہتے ہیں۔اس مقام میں بھی و جال داخل نہیں ہو سكے كا \_ وافل مونے كى كوشش كر سے كا مكر فرشتے داخل نبيس مونے ديں مے ـ ان جار مقامات پرشیطان تعین سے نایاک قدم نہیں پینچیں سے۔

كِتْبِ مُسْطَوْدٍ كَاتْسِر:

توفر مایات م ہے طور بہاڑی جہال مولی مائیے اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے رہے وَ بِهَنْ مُنْ مُلُورِ اور تم ہے کھی ہوئی کتاب کی مفسرین کرام ایسینظ اس کی ایک تفسیر

ذخيرة البيتان

یکرتے ہیں کہ کتاب مسطور ہے مرادتو رات ہے۔ کیونکہ پہلے طور کا ذکر ہواادر طور پر یہی کہ کتاب لی تھی۔ دوسری تفسیر بیدکرتے ہیں کہ کتاب مسطور ہے مراد آسانی کتاب اور حجیفہ مراد ہے جو بھی ہو۔ چار آسانی کتابیں تو مشہور ہیں۔ قرآن کریم ، تورات ، انجیل اور زیور الن کے علاوہ صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موی کا ذکر بھی آتا ہے اور دیگر انبیاء عبلیا پر بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ ان سب کو ماننا ہمارے ایمان میں واطل ہے المتنت باللہ و مکلینگیتہ و محیفہ کل کتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی کا حسان ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کا پابند نبیس بنایا کہ سب کے نام اور تفصیل معلوم کریں۔ تو دوسری تفسیر ہے ہوئی کہ ہم آسانی کتاب مراد ہے بہ شمول قرآن اور تفصیل معلوم کریں۔ تو دوسری تفسیر ہے ہوئی کہ ہم آسانی کتاب مراد ہے بہ شمول قرآن

اور تیسری تفییر بیکرتے ہیں کہ کتاب مسطور سے مرادلوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں میں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس دفت سے لے کرفتا ہونے تک ہرآ دمی کا اور ہر شے کا دیار ڈموجود ہے۔

اور چوقی تغییر میر کے بیں کہ کتاب مسطور سے مرادا عمال نامہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کرمر نے تک ہماری ہر نیکی بدی فرضتے اس میں درج کرتے ہیں جو قیامت والے دن ہر آ دی کی گردن میں لڑکا ہوا ہوگا اور رب تعالیٰ فرما کیں گے اِقْدر اُء کیلیک "اپناا عمال نامہ خود پڑھ لے۔" تو کتاب مسطور سے مرادا عمال ہامہ ہے ہیں ہیں ساری با تیل کھی ہوئی ہیں فی رقی میڈ نشور کتاب مسطور سے مرادا عمال ہامہ ہے ہیں ہیں ساری با تیل کھی ہوئی ہیں فی رقی میڈ نشور کتاب مسطور سے مرادا عمال ہا مہ ہے ہیں ہیں ساری باریک ہوئی ہیں اور تیوک باریک بیٹ سے ہیں اور تیوک پیرا اے ہی ایران اور تیوک بیران اور تیوک بیران ہوتی تھی چوڑے ہوں پر لکھ لیے سے آتا تھا مگر بہت مہنگا ملتا تھا۔ لوگوں نے جو ہات کھنی ہوتی تھی چوڑے ہوں پر لکھ لیے

تھے یا چڑے پر کھ لیتے تھے۔اباس کالازی معنی کرتے ہیں کشادہ ورق۔ بیقرینہ کے کہاں ہے مرادلوج محفوظ ہے کہ وہ ایک لمبی چوڑی تختی ہے۔ جس پرسب چھ کھا ہوا ہے۔

اس کوتم اس طرح سمجھوکہ بیقر آن جو ہمارے سامنے ہے گئنے اوراق پر کھا ہوا ہے اورایک کاغذ پر بھی پوراقر آن کھا ہوا دیکھا ہوگا۔ گراس کو حافظ پڑھ سکتے ہیں یا خرد بین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ گرتم نے اپنی زندگی ہیں ایک کاغذ پر کھا ہوا دیکھ تو لیا۔ای طرح کوفظ میں بھی سب پچھ کھا ہوا ہے ۔ قرائب نیت اللہ نکھ تو سے آباد گھر کی۔ بیت لوح محفوظ میں بھی سب پچھ کھا ہوا ہے ۔ قرائب تا اللہ کے عین ہراہر ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔

المعور فرشتوں کا کعبہ ہے ساتویں آسان پر کعبۃ اللہ کے عین ہراہر ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔

احادیث بی آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے روز انبہ اس کا طواف کرتے ہیں اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا پھر عمر بھر اس کو دوبارہ موتع نہیں ملتا۔ بیت المعمور کا طواف بھی برنہیں ہوا کعبۃ اللہ کا طواف بھی بند بھی ہوجا تا ہے۔

تعبة اللدير باغيول كاقبضه

آج سے چندسال بہلے کی بات ہے جب باغیوں نے تعبۃ اللہ پر قبضہ کیا توسترہ ون مسلسل نداذان ہو گی ، نہ جماعت ، نہ طواف ہوسکا۔ ان کے قبضہ کرنے کی وجہ کیا تھی ؟ تو میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے دریافت کیا تو مخلف شم کی با تیں سامنے آئیں۔ ایک بیہ بات بتلائی گئی کہ پچھ نہ بہی شم کے لوگ تھے جنھوں نے حکومت کونوٹس دیا کہ عرب کی سرزمین جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے یہاں سینما گھر اور ٹی ، وی جیسی خرافات جوتم نے شروع کردی ہیں تیسے خبیں ہیں ان کوختم کرو۔ حکومت نے اس کا کوئی اثر نہ لیا۔ کوئکہ حکومت وہاں کی ہویا کسی اور جگہ کی وہ اپنی ہے ہے امریکہ کے اشارے اثر نہ لیا۔ کوئکہ حکومت وہاں کی ہویا کسی اور جگہ کی وہ اپنی بے ہے امریکہ کے اشارے

کے بغیر نہیں چگتی ۔امریکہ جو کہے گاوہ کریں گے۔ بیر بے اختیار لوگ ہیں ۔تو جب حکومت نے نہ مانا تو انھوں نے بعاوت کر دی۔

ووسری بات بیہ بتلائی گئی کہ ندہجی تتم کے فوجی تنے جنھوں نے وقت کے حکمر انوں کے خلاف بعناوت کی کہ موجود و حکمران اسلام کے مطابق نہیں چل رہے۔عرب میں مکمل اسلامی حکومت ہونی جاہیے جبیبا کہ پینتالیس (۴۵) کے قریب ندہبی ذہن رکھنے والے ہارے فوجی تھے جو کشمیر میں کچھ کرنا جا ہتے تھے لیکن ان کو پچھ نہیں کرنے دیا گیا۔ کل کے اخبار میں تھا کہان کو جبراریٹائر کر دیا گیا ہے کہہ کر کہانھوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ حالانکہ انھوں نے کوئی بغاوت نہیں کی اور نہ ہی حکومت سے براہ راست ککر لینا جاہتے تھے۔وہ کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم برواشت نہ کرنے کی وجہ سے کہ وہاں ہندو، سکھ،مسلمانوں کے ساتھ زیاد تیاں کررہے ہیں ،عورتوں کے ساتھ زیاد تیاں کرتے ہیں۔ ایک ایک عورت کے ساتھ جالیس جالیس ہند دسکھ بدمعاشی کرتے ہیں لہذاان کا دفاع کیا جائے۔ دین دارمجے العقید ہ لوگ تھے لیکن حکومت نے ان کو پچھٹیں کرنے ویا۔ جز ل اسلم بیک کابیان تم نے کل کے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ان فوجیوں کے ارادوں کی قدر کرنی حیا ہے تھی۔ تو وہ بھی اس طرح کے مذہبی لوگ کتھے جنھوں نے کا رروائی کی تھی۔ -اوربد بات بھی کی می کی کہ محص از دے اقتدار پر قبصنہ کرنا جائے تھے۔ افتدار کا نشہ

اور میہ بات بھی کھی گئی کہ پچھ شنرادے اقتدار پر قبعنہ کرنا چاہتے تھے۔ افتدار کا نشہ یُراہوتا ہے۔ ان شنرادوں نے پچھ ندہجی لوگ اپنے ساتھ ملائے انقلاب لانے کے لیے گرنا کام رے۔

توفر مایات ہے آباد گھری والشقف المنزفوع سم ہے بلند جہت کی۔ مراد استان ہے جوہم سے لاکھول میل دور ہے والْبَعْرِ الْمَسْجُورِ منتم ہے سمندری جو

پانی سے جرا ہوا ہے۔ جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ دنیا کے سوحسوں ہیں ہے اکہتر (اک)
حصوں پر پانی ہے اور انتیس (۴۹) جھے خٹک ہیں۔ ان انتیس حصوں پر دنیا کی ساری
حکومتیں قائم ہیں۔ تو فر مایا پانی ہے جرے ہوئے سمندر کی تم ہے۔ ان سپ کا جواب ہے
اِنَّ عَذَابَ رَ بِلْكَذَوَ اَقِیع ہوئے دالا ہے مَا
اِنَّ عَذَابَ رَ بِلْكَذَو اَقِیع ہوئے دالا ہے مَا
اَنَّ عَذَابَ رَ بِلْكَذَو اَقِیع ہوئے دالا ہے مَا
اَنَّ عَذَابَ رَ بِلْكَ اَ بِ كے رب كاعبر اب ضرور واقع ہوئے دالا ہے مَا
اَنَّ عَذَابَ رَ بِلْكَ اَ بِ كُورَ مِن ایس کو ہوئے دالا نے دالا نے دالا نے دالا نے دالا ہے مَا
اِنَّ عَذَابَ رَ اَقِیع مَن ہیں ہے کوئی اس کو ہوئا نے دالا نے دالا نے دالا نے دالا ہواس کوکوئی ہٹائہیں سکتا۔
عالیہ برزخ بقبر میں یا میدان حشر کی سر ابو یا دوزخ کا عذاب ہواس کوکوئی ہٹائہیں سکتا۔
اِنْوَعُ اس دنَ وَاقِع ہوگا ِ دَسُورُ الشَمَا عِمَورًا جَس دن حرکت کرے گا آسان حرکت کرے گا آسان حرکت کرنے آتے ہو دی سے اس کی ہے۔

سائنس دانوں کے دوطبقے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے زیمن حرکت کرتی ہے ہورج ،

چاندائی جگہ کھڑے ہیں۔ ایسے پاگل بھی موجود ہیں۔ اور دومراطبقہ کہتا ہے کہ ذیمن اور
آسان اپی جگہ کھڑے ہیں اور سورج اور چاند مُکُلُّ فِی فَلَکُ یَسْبَحُونَ [سورة لَسِین]

'' یسب اینے مدار کے اندر تیرہے ہیں۔' قرآن کریم ہے بہی جابت ہے گھسٹ گُن نیمی لاکھی مقررمد ہے تک 'بان اگر کی معقول دلیل پیش کر یے سورج اور چاند کی حرکت کو تسلیم کرنے کے بعد کہ ذیمن میں حرکت ہے تو ہم تر آن کریم کوئی معقول دلیل نہ ہوتو ہم قرآن کریم کوئیس حرکت ہے تو ہم تر آن کریم کوئیس سے جو وہ میں انوں کے نظر سے بدلتے رہتے ہیں۔

سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں نظریہ آن ائل ہے طالیس بلتی یونانیوں کا عیم جوآج ہے ساڑھے تین ہزارسال پہلے گزرا ہے ا کا نظریہ تھا کہ یانی بسیط ہے، مفرد ہے۔ یہی نظریہ دنیا میں چلتا رہا۔ پھر کیونڈس (Cavendus) آیااس نے اپنی تحقیق پیش کی اور کہا کہ پانی مرکب ہے اس میں آکسیجن بھی ہے اور ہائدروجن بھی ہے۔اب سائنس وانوں نے پہلانظر بیہ چھوڑ کر کونڈس (Cavendus) کانظریہ اپنالیاہے۔

## لاؤ دسپیکراورسائنس دان:

لاؤڈ بیکیر کے بارے میں سائنس وانوں کا اختلاف تھا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ اصلی
آوازختم ہوجاتی ہاور بیاس کے شل آواز بیدا کرتا ہے۔ جیسے گنبدیا بہاڑ کے وامن میں
آدمی آواز ویتا ہے تواصل آوازختم ہوگری آواز بیدا ہوکرواپس آتی ہے۔ توعلاء نے نتوئی
دیا کہ پیکر پرنماز جا گزنہیں ہے۔ جیسے گنبد کی آواز آئے اور امام کی اصل آواز سائی ندد ب
تواس میں امام کی اقتداء سے نہیں ہے۔ یہ بڑ سیفقتہ کی کتابوں میں موجود ہے۔
پھر سائنس وانوں نے مل کر آپس میں مشاورت کی تحقیق کی تو پچانوے قیصد
سائنس دانوں نے فیصلہ دیا کہ اصل آواز ہی ہے اور بیا آلہ اس کو دو چند کر ویتا ہے، اس کو برحاد یتا ہے، اس کو برحادیتا ہے۔

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی عینید نے پہلے فتوی دیا تھا کہ پیکر ہیں نماز درست مبیل میں میاز درست مبیل ہے۔ پھر جب سائنس دانوں کی رائے بدلی تو حضرت نے پہلے فتوی سے رجوع فر مایا اور فتوی دیا کہ پیکر برنماز درست اور جائز ہے۔ تو سائنس بدلتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کا تھی اٹل ہے۔

· توفر مایا جس دن حرکت کرے گا آسان حرکت کرن قَ تَسِیز الْحِبَ الْسَیْرَا اور علی کر حیران ہوتا علی گار حیران ہوتا ہوتا ہے۔ چین کے بہاڑ چلائے میں ایک بہاڑ ہے سطح سمندر سے نو ہزار فیٹ کی بلندی پر۔ بس

بھرتی پھراتی چوٹی پر جاتی ہے۔ جھے بھی ساتھی وہاں لے گئے۔ جب ہم چوٹی پر ہنچاتو میں نے شیشہ کھولا کہ دیکھوں توسہی۔ بڑی تیز ہوا منہ کوگی اور ڈرائیور نے کہا شیشہ نہ کھولو۔ تو پیمضبوط بہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں کے۔ریزہ ریزہ ہوکر پیٹکوں کی طرح ارس کے بوفر مایا جلیں کے بہاڑ چانا فویل یَومَبِذِیّلْمَکَذَبِینَ پس بلاکت ہے اس دن حجشلانے والوں کے لیے۔ جوثواب دعقاب کو حجشلاتے ہیں، جنت و دوزخ کو حَمِثُلا تِينِ تُوحِيدُ كُوجِهُ لا تِي مِن مِن مِن الَّذِينِ وَهُ إِن مَدَ فِي خُوضٍ يُلْعَبُونَ جود نياوَى باتوں ميں کھيل رہے ہيں۔ نمازيں جاتی ہيں تو جا کيں ٹی ، وی و کھھ رے ہیں تمازی بروا بی تہیں ہے۔ دنیا تو ویسے بی تھیل تماشا ہے ہم نے اس کوتماشا در تماشا بناديا ب معلوم موجائ كالسيوم يُومَ يُدعَقُون إلى الرجَعَنْ مَدَعًا جمل ون ان كو و حکیلا جائے جہم کی آگ کی طرف دھکیلا جانا۔اللہ تعالیٰ کے فرشتے مجرموں کوجن کے ہاتھوں میں ہتھے کڑیاں اور یاؤں میں بیڑیاں ہوں گی دھکے مار کر دوزخ کے قریب لے ما كيس كاور الله تعالى كى طرف كيس ك هذه النّارُ الَّتِي كُنتُ في النَّارُ الَّتِي كُنتُ فيهَا تُكَاذِّ بُونَ أ یہ ہے وہ آگ ہے جس کوتم جمثلاتے تھے دنیا میں۔ کہتے تھے کوئی نہیں اَفَسِ اَفَسِ اُورِ مُلْدَآ كيالس بيرجادوب أمُ أَنْتُهُ لَا تَبْصِرُ وَ يَ مِلْ مَعْتَ لَهِي مِنْ اللَّهُ وَكُلُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْمُ لَكُم اللَّهُ اللَّ آرجی۔ کون وہاں اٹکار کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی زبانی تھم ہوگا إضلَوْهَا الم مجرموا واقل موجاوًا سآك من فاضير و اأولا تضير والمسمر كروياصرية كرودوزخ كي جسلندير، برداشت كرف برصر كرويانه كروچه فكاراكوني نبيس-ونیا کی آگ میں لو ہا بھل جاتا ہے، تانبا بھل جاتا ہے اور دوزخ کی آگ تواس ہے انہتر گنا تیز ہے۔ اللہ تعالی اس نے بیجائے اور ایمان اور اعمال درست کرنے کی

de totelecent

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتِ وَنَعِيْمِ فِي فَالْهِيْنَ مِمَّا اللَّهُ مُ رَبُّهُ مُرَّو وَقَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَيْدِهِ كُلُوْا وَاشْرِيُوْا هَيْنِيَا إِبَا كُنْتُمْ تَعُمُلُونَ ٥ مُثَكِينَ عَلَى سُرُرِمَ صُفُونَ إِذَ وَرَوَّجَنْهُمْ بِعُورِعِينَ ٥ والكذين المنوا والبعنه فرذرت أنم بإيهان العقنا يعم ذريته وَمَأَ الْتَنْهُمُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ المُرِي إِبَاكْتُ رَهِينٌ ٥ وَ آمُكُ دُنَّهُ مُ يِفَالِهُمْ وَلَكُمْ مِينًا لِيَثْنَهُ وَنَّ كُنَّا أَنَّهُ وَنَ فِيهَا كَأَمَّا لَا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْتِيْكُمْ وَيُطُونَ عَلَيْهِ مُعِلِّمَانٌ لَهُمْ كِأَنَّا ثُمُّ لُؤُلُوُّ مُكَنْوُنُ ﴿ وَاقْبُلَ بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعْضٍ يُتَكَالَ لُوْنَ ﴿ وَالْوَالِالْانَا قَبْلُ فِي آهُلِنا مُشْفِقِينَ فَكُنّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقْمَنا عَنَابِ التَّمُومِ اِنَا كُنَا مِنَ قِبُلُ نَنْعُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْبُرُ الرَّحِيْمُ ﴿ الْمُ الرَّحِيْمُ ﴿ اللَّهِ الْمُ الرَّ

اِنَّالْمُتَّقِیْنَ بِشِک پہیزگار فِی جَنْتِ باغول میں ہوں گے وَ نَعِیدِ اور نعتوں میں ہوں گے فیجین مزے کرر ہے ہوں گے بِما الله مُردَبَّهُ مُد النعتوں پر جودی ان کوان کے رب نے وَوَقُحهُ مُد اور بَجُول کو رب نے وَوَقُحهُ مُد اور بَجُول ان کو رب نے عَذَاب اَنْ جَدِیْدِ آگ کے شعلوں بجایا ان کو رَبَّهُ مُد ان کے رب نے عَذَاب اَنْ جَدِیْدِ آگ کے شعلوں کے عذاب سے (ان سے کہا جائے گا) کے اُوّا کھا وَ وَاشْرَبُوا اور بِح هَنِی اُن کے دوار بِما گُنتُ مُنَّمَدُونَ بسبب اس کے جوتم عمل کرتے سے هَنِی اُن کُر مِدول پر عَصْفُوفَ وَ جو مُنْ مُنْ اِن کے مول کے عَلْ سُرُدِ کرمیول پر عَصْفُوفَ وَ جو مُنْ مُنْ اِن کے مول کے عَلْ سُرُدِ کرمیول پر عَصْفُوفَ وَ جو مُنْ مُنْ اِن کے مول کے عَلْ سُرُدِ کرمیول پر عَصْفُوفَ وَ جو مُنْ مُنْ اِن کے مول کے عَلْ سُرُدِ کرمیول پر عَصْفُوفَ وَ جو

صف بصف بچھی ہوں گی وَزَقَ جُنْهُم اور ہم ملادیں گےان کو بحقور عِيْن مونى آنكھوں والى حوروں كے ساتھ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَاتَّیَحَتُهُمْ دُریَّتُهُمْ اوران کی پیروی کی ان کی اولاد نے بِایْمَانِ ایمان میں اَنْحَقْنَاہِهِمْ ہم ملادی گےان کے ساتھ ذُرّیَّتَهُمْ ان کی اولادکو وَمَآ اَ ذَنْنَهُمُو اور ہم نہیں کی کریں گے ان کے لیے بقر نی عَمَلِهِمْ الْ كَمُلُ تَ عِنْشَى ﴿ يَحْجُمُ كُلُ الْمُرِئُ مِرا وَي بِمَا كسب جواس في كماياب رهين كروى ركها مواب وآمددنه اورہم ان کو مدودیں گے بفا کِھی تھا کھلوں کے ساتھ ق کھی اور گوشت كماته مِمَّايَشْتَهُوْنَ السيس عجوده جابي ك يَتَنَازَعُونَ وه دل آلی کردہے ہوں گے فیھا ان جنتوں میں گاسًا پیالے ہوں کے لَا لَغُو فِيهَا نَهِ بِهِ مِودًى مِوكَى اس مِن وَلَا تَأْثِيْهُ اورنه كُولَى كَناه وَ يَطُوفُ عَلَيْهِ أُورِ كِهُرِي كَانَ كَمَا مُنْ غِلْمَانُ لَهُ وَ الْحَانَ كَانَ كَ ليے كَأَنَّهُمْ عُوياكموه لُؤْنُو موتى بين مَكْنُونٌ يردے ميں جھے موے وَاقْبُلَ بَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضِ اور متوجه مول كان من يعض بعض كى طرف يُتَسَاّعَ أَوْنَ أيك دوسرے سے يوچيس كے قَالُوْا كہيں كے إِنَّاكُنَّا بِحَنَّكَ بَم عَ قَبُلُ اللَّهِ يَهُ فَي آهُلِنَا اليِّ اللَّ فَانْهُ من مُشْفِقِينَ وُرنِ واللهِ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لِين احسان كيا الله تعالى

نے ہارے اوپر وَوَفَنا اور بِجایا ہمیں عَذَابَ النَّمُومِ لُو کے عذاب النَّمُومِ اُو کے عذاب سے بہلے ذَذْعُوهُ ای کو سے اِنَّا مُنَا ہِ مِنْ مَنْ اَلَ اللّٰ مِنْ اَللّٰ اللّٰ مِنْ اَللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ

### ربطآيات :

اسورت کی ابتدء میں الفدتھائی نے چند چیز ول کی تشمیں اٹھا کرفر مایا کہ قیامت طرورا آئے گی ، مجرموں کو ہزا ہوگی جس کی تفصیل بیان ہو چک ہے۔ اب مومنوں کے متعلق فرمایا کہ قیامت بر پا ہونے کے بعد ان الفشقین فی جنٹ و نجے نیمید بیشر کار باغوں اور نعتوں میں ہول گے فیجھین مزے از ارہ ہوں گے بیما بیستا کار باغوں اور نعتوں میں ہول گے فیجھین مزے از ارہ ہوں گے بیما بیستا بین نعتوں کے المشھ فرزین ہے جودی ان کوان کے رہنے نقوی کامعنی بچنا۔ اس جول کا دورہ ہے فلاف اولی چیزوں سے بچنا۔ اس کے درمیان برے درج ہیں۔ مثلاً مردول کا نظے سر باز اردوں میں بھر تا تقوی کی روایت بینا۔ اس کے درمیان برے درج ہیں۔ مثلاً مردول کا نظے سر باز اردوں میں بھر تا تقوی کی سے بینا۔ اس کے درمیان برے درج ہیں۔ مثلاً مردول کا نظے سر باز اردوں میں بھر تا تقوی کی سے خلاف ہے۔ اگر کوئی روایت بینا کر ان ہی قبول نہیں ہے۔ ای طرح بغیر کسی عذر کے لوگوں کے سامنے بینے کر بینا کر نا بھی تقوی کے خلاف ہے۔

توفر مایا متقی باغوں اور نعمتوں میں مزے اڑا رہے ہوں گے۔ اس چیز کے ساتھ جو ان کے رہے نے ان کے رہے نے ان کوری وَ وَقُدُ مُعْمَر رَبُّهُ مُعَذَابَ الْبَعْنِيدِ - جسمیہ کامعنی شعلہ مارنے والی آگ معنی شعلہ مارنے والی آگ معنی ہوگا اور بچایا ان کو ان کے رہ نے شعلے مارنے والی آگ کے عذاب سے ۔ انڈ تعالی کی طرف سے ان کو کہا جائے گا ﷺ فَوْ اَوْ اَشْرَ بُوا کھا وَ اور بجو عذاب سے ۔ انڈ تعالی کی طرف سے ان کو کہا جائے گا ﷺ فَوْ اَوْ اَشْرَ بُوا کھا وَ اور بجو

فرمایا وَالَّذِیْنَ اَمْنُوْا اوروہ لوگ جوایمان لائے وَاقَبَعَتُهُمْ دُوّیتُهُمُ مُ بِیروی کی ان کی اولاد نے ایمان میں اَلْحَقْنَا بِهِمْ دُوّیتَ تَهُمُ مُ بِیروی کی ان کی اولاد نے ایمان میں اَلْحَقْنَا بِهِمْ دُوّیتَ تَهُمُ مُ بَمِ للادیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وَمَا اَلَتُنْهُمْ فِینْ عَمَلِهِمْ فِینْ تَعَنَیْ اور جم للادیں گے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے انال میں سے پیجیمی۔

اب بات مجھیں۔ وہ اس طرح کہ ایک آ دمی مومن موحد بڑا نیک پارسا ہے۔ اس کی اولا و ہے ،لڑکے ہیں ،لڑکیاں ہیں، پوتے ، پوتیاں ،نواسے ،نواسیاں ہیں۔ بیسب ذریت ہیں شامل ہیں۔ بیکی مومن موحد ہیں۔ مومن ہونے کے حوالے سے بابا جی کے بیروکار ہیں مگرمل اسے نہیں ہیں جتنے بابا جی کے ہیں۔ اب بابا جی کونو جنت میں بلند مقام بیروکار ہیں مگرمل اسے نہیں ہیں جتنے بابا جی ہیں۔ اب بابا جی کونو جنت میں بلند مقام میں ملک گا آگر چہ جنت میں کوئی چیز ناقص نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر مقام ہی اعلی ہے مگر اس میں ملے گا آگر چہ جنت میں کوئی چیز ناقص نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر مقام ہی اعلی ہے مگر اس میں

بھی در ہے موجود ہیں۔ جیسے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہوگا۔ دوسار ابی آرام دہ ہوتا ہے گر اس میں بھی فرسٹ کلاس ہیں نڈ کلاس ہے۔ اب بابا جی تو تقویٰ ، طہارت اور کشرت اعمال کی وجہ سے فرسٹ کلاس میں بہتی گئے اور اولا د اعمال کی کمی کی وجہ ہے تھرڈ کلاس میں ہوگ۔ یہ بزرگ چاہیں گے کہ ہم سب استے رہیں۔ تو اس کی چندصور تیں ہوسکتی ہیں۔ ایک یہ کہ بابا جی کو تھرڈ کلاس میں بہنچا دیا جائے۔ گر یہ صورت نہیں ہوگی کیونکہ ان کے اعمال کا بورا بدلہ نہ ہوا۔

دوسری صورت بیہ ہے تھرڈ کلاس والوں کوسیکنڈ کلاس میں پہنچادیا جائے اور باباجی کو بھی سینڈ کلاس میں پہنچادیا جائے اور باباجی کو بھی سینڈ کلاس میں پہنچادیا جائے اور سب استھے ہوجا کیں۔ مید بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ باباجی کے اعمال کے بدلے میں کمی آئے گی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ اولا دوراولا دکو بایا جی کے اعمال کی برکت سے فرسٹ کلاس میں پہنچا دیا جائے۔ بہی صورت ہوگی کہ اللہ تعالی ان کی اولا دکو ان کے ساتھ ملا دیں مجے۔اس سے یہ بات بھی مجھ آئی کہ خاندان میں ،گھر میں کسی ایک آ دمی کا نیک ہونا صرف اینے لیے تبیں ہوتا بلکہ سارے خاندان کے لیے ہوتا ہے۔

جیے قرآن پاک حفظ کرنے والے کواپی برادری کے دی آ دمیوں کی سفارش کا موقع ملے گا گُلُهُمْ مَکُ وَجَبَتْ لَهُمُ النّارُ "ان سب کے لیے دوز خ واجب ہوچی ہوگی۔ "اور جس نے قرآن پاک یاد کیا اور اس برعمل کیا اس کے والدین کے سر پر رب تعالی ایبا تاج رکھیں گے جو سورج سے بھی زیادہ چھکیلا ہوگا۔ تو گویا حافظ صرف اپنے لیے حفظ نہیں کر رہا بلکہ دوسر دل کے لیے بھی کر رہا ہے۔ اس کے حفظ کرنے میں جتنے معاونین بیں ،اساتذہ بیں ، دوسر ال نعمتوں کے سختی بیں۔ اگر کسی نے ایک وقت کا کھا تا حافظ کو

ویا ہے دہ بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا (بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ کھلا یا ہو۔ بلوچ)

تو فر مایا ہم طادیں گے ان کے ساتھ ان کی اولا دکواور نہیں کی کریں گے ان کے ساتھ ان کی اولا دکواور نہیں کی کریں گے ان کے ساتھ ان کی اولا میں ہے کہ گڑا آمر بی ہے ان کی ساتھ ان کی اور بین کی کئی میں رہن رکھا ہوا ہے ، پھنسا ہوا ہے۔ جس نے جو کمایا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ رہن کا معنی گروی ہے اِن گان خیر ا فَحَیر قو اِن کَانَ شَراً فَشَر " اگر نیک عمل کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا۔ ان بعض ایسے برے اعمال ہیں جن کو برا بدلہ ملے گا۔ "بعض ایسے برے اعمال ہیں جن کو برا عمل ہی نہیں ہے تھے ۔ مثل سجہ سے مثل ہی نہیں ہے تھے ۔ مثل اسجہ سے نظتے ہوئے سیر ھیوں میں تھو کنا ، پھل کھا کر چھلکارا سے میں بین بھینک دینا۔ گھروں میں کوڑا کر کمٹ کا پڑار ہنا ،صفائی نہ کرنا ، راستے پر بلغم تھوک دینا، میں گھینک دینا۔ گھروں میں کوڑا کر کمٹ کا پڑار ہنا ،صفائی نہ کرنا ، راستے پر بلغم تھوک دینا، میں گھینک دینا۔ گھروں میں کوڑا کر کمٹ کا پڑار ہنا ،صفائی نہ کرنا ، راستے پر بلغم تھوک دینا، مینام گناہ کے کام ہیں۔

اسلام ہوا یا گیزہ اور صاف سخراند ہب ہے اور صفائی کو پہند کرتا ہے۔ نیکیوں کا وجہ سے ایسی ہرائیاں مث جاتی ہیں گران لوگوں کی کہ جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو نفلی فرزیں پڑھتے ہوں، نفلی روزے رکھتے ہوں، امر بالمعروف نبی عن المئر کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے ۔ یُبَدِلُ اللّٰهُ سَیّاتِھ وَ حَسَدُتِ [فرقان: ۲۰]" تبدیل کردے گا اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں۔ "اگر نیکیوں کا پلہ بھاری شہوا تو جو کی جو سے بھر پچھی نہیں ۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی کی بچاس نیکیاں ہیں اور پچاس بدیاں ہیں تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جنت اور دوز خے درمیان ایک مقام ہے اعراف ۔ وہاں رہیں گے جب تک اللہ تعالی کومنظور ہوگا۔

صدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت مُلْنِیَا ہے پوچھا گیا حضرت اعراف والے کون ہوں گے؟ تو آپ مُلْنِیْ نے فر مایا من اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَ سَیِّنَاتُهُ " جس ک

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانَ نَهُمْ اور پھر یں گےان برسامنےان کے لیے نیچے کا تھے مُوف کے تو اور ہوں میں چھے ہوئے۔ موتی خود صاف ہوتا ہے اور پردے میں چھپا ہوا ہوتو اور صاف ہوتا ہے اس پر کھی کا اثر نہیں ہوتا، گردو غبار نہیں پرتا۔ یوا نے بی چھپا ہوا ہوتو اور صاف ہوتا ہے اس پر کھی کا اثر نہیں ہوتا، گردو غبار نہیں پرتا۔ یوا نے بی ہو تھے ہیں جو تھوڑی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ اور وہاں کی خلوق ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کا فروں کے وہ نیچ جو خلوق ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کا فروں کے وہ نیچ جو نابانغ فوت ہوئے ہیں وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے وَا قُبِلَ بَنْضَهُمْ عَدَلَ بَعْضِ اور متوجہ ہوں گے ان کے بعض بعض کی طرف یَنَسَآ عَدُونَ ایک دوسرے سوال اور متوجہ ہوں گے ان کے بعض بعض کی طرف یَنَسَآ عَدُونَ ایک دوسرے سوال کریں گے قائو آ کہیں گے اِنَّا گُنُ سے بہلے اور مت ہم قَبُلُ ایس ہے بہلے

فِينَ أَهُلِنَا مُشْفِقِينَ السِي الله مِن وُرفِ والله خوف زده تق كه خداجات مرخ کے بعد ہارے ساتھ کیا ہوگا ،قبر میں کیا ہوگا ،میدان حشر میں کیا ہوگا ۔اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہول کے تو کیا ہے گا؟ ہم بہت خوف زدہ تھے پس ہوا کیا فَمَو کَ اللّٰهُ عَلَيْنًا لِين الله تعالى في مارك اور اصال كيا وَوَقْسَاعَدًا بَالتَّمُوع - سموم الي محرم ہوا کو کہتے ہیں جومسامات میں داخل ہوجائے۔ تومعنی ہوگا اس کو کے عذاب سے بیجایا جومسامات میں داخل ہونے والی ہے۔الله تعالیٰ کا بڑااحسان ہے کہمومن دنیا میں آ بھی رب تعالیٰ کونہیں بھولتا اور آخرت میں بھی نہیں بھولتا \_مرتے وفت بھی اس کی زبان بر كلمه وكا - جب فرشت يوجهت بين مَنْ دَبُّكَ لَو كَبِنَا حِ دَيْنَى الله جب يوجهت مِن نَبَيْكَ تُوكِبَابِ بِي محمد مَثَالِيُّ جب يوجِيتِ بِي مَادِيْنِكَ تُوكِبَا ہے جدیدنی الاسلام میرادین اسلام ہے۔ بیتب ہی کے گااگر اسلام یر چارار ہااوراگر اسلام كى خالفت كرتار باب وكس منه سے كها دين الاسلام اوراگرآپ مَنْ الله کی پیروی نبیس کی تو تمس منیدے کہا کہ میں آپ مذالی کا امتی ہوں اور محد متالی میرے يغيرين- اوركبين ك إناكتنامِن قَبل بشك م تصاس بيلدنيايس نَدْعُوهُ الى كويكارتى- بم كبت تصالله تعالى بى بهارا ماجت روااورمشكل كشاب، فریادرس ہے۔رب تعالی بی جارادست کیرے ہم ای کو پکارتے تھے اِنَّ اُمُوَالْبَرُّ بے شک وہ نیک سلوک کرنے والا ہے۔ بد زبر کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے نیک سلوک كرنے والا اور كسرے كے ساتھ موتواس كامعنى ہے نيكى۔ اندَ جيند وہ بے حدم مريان

Trains to

## فَأُكِرُ فَكَا النَّ يِنِعُمَتِ

رَبِكَ بِكَاهِن وَ لَا هَنْوُنِ أَمْرَيْهُ وَلُون شَاعِرُّنْ تَرْبَصُ بِهِ رَبْبُ الْمُنُونِ وَكُلْ تَرْبَصُوْا فَإِنِّ مَعَكُمْ مِن الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْرَ الْمُرْفَعُ الْمُنُونِ وَكُلْ تَرْبَصُوْا فَإِنِّ مَعَكُمْ مِن الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْرَ الْمُنْفِق الْمُنْ الْمُتَلِقُونَ وَالْمُنْ الْمُتَلِقُونَ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِق وَلَا الْمَنْ الْمُنْفِق الْمُنْفِيقُونَ وَلَالْمُنْفُونَ وَلَالْمُنْفُونَ الْمُنْفِق الْمُنْفِقُ الْمُنْفِق الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفِق

فَذَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُلّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

ووقوم بسرشى كرنے والى أَمْيَقُونُون كياوه كتے بي تَقَوَّلُه بيني قرآن كو كمرلايا بل لَا يُؤْمِنُون بلكه وه ايمان نبيس لات فَلْيَانَوُا ين عابي كم لا تين وه بحديث كوئى بات مِنْلِهَ الرجيس إنْ كَانُوا طدِقِيْنَ الرايل وه عِي أَمْخُلِقُوا كيابي پيداك كَ بِي مِنْغَيْرِ شَوْع بغيرسى چيز ك أم هُمُ الْخُلِقُونَ ياده خود پيداكر نے والے بين أَمْ خَلَقُواالتَّمْوٰتِ يَانْسُول فِي بِيداكيا آسانول كو وَالْأَرْضَ اورزمين كُو بَلُلِايُوقِبُونَ بِلَكُهُ وهِ يَقِينَ نَبِينَ رَكِمْتُ أَمْءِ نُدَهُمُ خُرَابِنُ رَبِّكَ كِيا ان کے پاس میں آپ کے رب کے خزانے ام معد المنطب فروس یادہ دارہ نے لگے ہوئے میں آخ لَهُ مُسَلَّمَ الله الله کے پاس کوئی سیرهی ہے لِيَّسْتَمِعُونَ فِيهِ جَلِي لِي المُ مَرَعْةِ بِي فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ لِي إِلِي كهلائ ان كاسنف والا يسلطن مبين كوئى كلى دليل أمْلَهُ الْبَنْتُ كيارب تعالى كے ليے بيٹيال بين وَلَكُونَ اورتہارے ليے بيٹے ا أَمْ تَسْنُلُهُ مُواَ جُرًا كِيا آب ان سے سوال كرتے ہيں كسي معاوضے كا فَهُمْ مِنْ مَّغُرَير يس وہ اس تاوان کی وجہ سے مُثْقَلُون بوجھ کے نیج <u>ڈالے ہوئے ہیں۔</u>

مشرکین کا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کوچھوڑ نا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ جیسے آج کل شادی بیاہ ، مثلی ماحول کی سمیں ہیں اکثر بت ان کوغلط بھھتی ہے لیکن ماحول کی وجہ سے نکل نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کیا کریں ناک نہیں رہتا ، برادری نہیں چھوڑتی ، برادری وجہ سے نکل نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کیا کریں ناک نہیں رہتا ، برادری نہیں چھوڑتی ، برادری

ناراض ہوجائے گی۔ بس اس ٹاک اور برادری نے بیز اغرق کردیا ہے۔ ای طرح وہ لوگ کفروشرک کی رسموں میں مبتلہ بھے۔ ان کے سامنے جب تو حید درسالت کا مسئلہ بیش کیا جاتا ، قیامت کا مسئلہ بیش کیا جاتا تو ماحول کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر آپ میں جاتا تو ماحول کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر آپ میں بھی متھ کہ یہ میں تھا تھے کہ یہ شاعر ہے ، کا بمن ہے ، ویوانہ ہے ، اس کے پھندے میں نہ آتا۔

رب تعالیٰ آپ مُنْ اَلِیْ اَلْ اَلْمَا اَلْمَ الْمَا اِلْمَا اِلْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَا

## فال نکالنے اور نکلوانے کی ممانعت:

حدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت مُنْ آتا ہے آنخض فال نکا لنے والے کے پاس کیا فقد کفر بھا اُنْزِلَ علی مُحَمَّدٍ مُنْ اُنْ اُلِی کُنْ اِللَّا اُنْ اِللَّا عَلَی مُحَمَّدٍ مِنْ اللَّهِ اللَّا اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

تر فری شریف میں صدیث ہے مَنْ اَتَّلَی کَاهِنَا ''جوا دمی کامِن کے پاس گیا فَصَدَّقَهُ ' بَعِراس کی تقدیق کی جواس نے کہا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا اُنْذِلَ عَلَى مُحَمَّدِ بِسَ ال بنے ال شریعت کا انکار کردیا جو آنخضرت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کا بمن کی تقعد بی نہیں کرتا بلکہ شریعت کا ۔ بلکہ صدیث پاک بیں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کا بمن کی تقعد بی نہیں کرتا بلکہ دل تکی کے طور پراس کو کہتا ہے کہ فال نکالوتو جالیس دن رات کی نماز وں کا اجر باطل ہو جاتا ہے ۔ اگر تقعد بی کرتا ہے ایمان کی دولت نے محروم ہوجاتا ہے ۔ فال نکالنے والا غیب تو نہیں جانا غیب کا علم تو صرف پروردگار کے بیاس ہے۔

ضاد كا قبول اسلام:

مشركين مكه في آب مَنْ اللَّهِ الْمُصْلِحِينَ مِنْ المشهور كما كه بيها بن ہواد يوانه ہے۔ دور، وراز کے علاقوں تک بیر بات مینجی کے عبد المطلب کا پوتا ہے ماں باپ اس کے فوت ہو كئے ہيں ، غربت كى وجه سے ديوانہ ہو گيا ہے۔ از دهدؤ قبيلے كاايك آ دى تھا جس كانام منماد تقاروه پاگلول اور دیوانوں کا علاج کرتا تھا۔ انسانی ہمدر دی کے تحت وہ آنخضرت مَکنیکیا ك ياس بهنيا - كين لكا كياآب مَنْ الله في ازدهن قبيل كانام سناب؟ آب مَنْ الله في فرمايا ہاں میں نے سنا ہے۔کوئی صاد نامی آ دمی بھی سنا ہے جود یوانوں کودم کرتا ہے اور رب تعالی شفادیتا ہے؟ آپ عَلْقِ نے فرمایا ہاں سنا ہے۔ کہنے لگا وہ فقیر میں ہوں آپ مَلْقِق کے يال محض انساني بهدردي كے تحت آيا ہوں كوئي فيس نہيں لني ميں آپ كودم كردوں گا لعنّ الله يَشْفِيْكَ عَلَى يَدِى مسلم شريف كروايت بكر شايدالله تعالى آپ كوشفاد \_ دے میرے ہاتھ پر۔'' آنخضرت مَنْ الله اس کی بات س کرمسکرائے اور فر مایا دیکھو!ان لوگول نے کتناز بردست پر دپیگنٹرہ کیا ہے کہ دور دراز تک میرے دیوانے ہونے کی تشہیر ہور بی ہے۔آب مَلْقِظ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے فعنل وکرم سے میں دیوانہیں ہول۔ اس نے کہا بھر آپ منطق کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ منطق کو دیوانہ کہتے میں۔ آخضرت تالی نے خطبہ پڑھا جو آپ حضرات جمد میں سنتے ہیں الحصد لله نحصد الله نحصد الله نحصد الله نحصد الله نحصد و السماء و الطارق پڑھی۔ اس کی آخصول سے آنو جاری ہو گئے۔ عربی اس کی ادری زبان تھی۔ جیسے جیسے آپ تالی کی کی آخصول سے آنو جاری ہوگئے۔ عربی اس کی ادری زبان تھی۔ جیسے جیسے آپ تالی کی پڑھتے جاتے تھے وہ روتا جاتا تھا۔ کہتا تھا یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ میں خود شاعر ہوں ، مقرر ہوں ، میں جمتا ہوں یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ صاد آیا تھا تو کا فرتھا گیا تو رضی الله تھا لی عند ہوکر بسی بی بندوں کا کلام نہیں ہے۔ صاد آیا تھا تو کا فرتھا گیا تو رضی الله تھا لی عند ہوکر بسی بی بن کر گیا۔

تو فرمایا آب اینے رب کے تصل سے فال نکالنے والے نہیں ہیں اور نہ آپ دیوانے ہیں۔ فرمایا اَمْ یَقُولُون شَاعِرُ کَیابِیلوگ کہتے ہیں کہ بیشاعر ہے لَّتَرَبَّص المَنْ إِلْمُنْ إِنْ ريب كالمعنى جُرُوش اور منون كالمعنى زمان جى جاور موت بھی ہے۔معنی ہوگا ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں زمانے کی گردش کا یا موت کی گردش کا۔ دونوں معنی سیحے ہیں کہ مرجائے گا ہارا میجیعا جھوٹ جائے گایاز مانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ریہ ملیٹ جائے اور اس طرح کے حالات نہ رہیں۔ تو آپ ﷺ کوشاعر بھی کہتے تھے۔ سورہ کیلین میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ وَ مَبَ عَلَمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ "اورنبين بم في سكماني يَغْبركوشعروشاعرى اورنه بى ان كُلاَلَى عَيْنِ " كيول؟ سوره شعراء شِل آتاب وَانَّهُمْ يَنْقُولُونَ مَا لَا يَغْعَلُونَ [آیت:۲۲۷]" اور بے ٹنک دہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔" ہمارے دور کے بہت بڑے شاعرعلامہ اقبال مرحوم میں ۔ ایسے شاعر کہیں صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں ۔ وہ خود اقرارکرتے ہیں:

گفتار کار عازی توبنا کردار کاغازی بن نه سکا

گفتارکیسی تھی اور کردار کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ سب کو معافی وے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی جنان ہے۔ اور جوزبان ہرے وہ ممل میں ہے۔ بینان وورگی نہیں ہے۔ ای لیے رب تعالیٰ نے فر ایا کقٹ گان کے تم فی دسول اللهِ اللهِ الله قسسنة قال کے رسول میں اچھا اللہ قسست قال کے رسول میں اچھا ممونہ ہے۔ 'ماز میں ، ردز ہے میں ، چلنے گھرنے میں ، کھانے پینے میں ، ہر ہر فعل اور ہر ہر حرکت میں تمہارے لیے میں ، ہر ہر فعل اور ہر ہر حرکت میں تمہارے لیے میں ، ہر ہر فعل اور ہر ہر

تو فر مایا کیا ہے کہتے ہیں شاعر ہے ہم انظار کررہے ہیں زمانے کی گروش کا شخل آب كهدي قَرَبَّضُوا تم انظاركرو فَانْي مَعَكُمْ مِن الْمُتَرَبِّصِيْنَ يس بِشك میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں گے کون کا میاب ہوتا ے۔ بیسورت مکی ہے تھوڑ ہے ہی عرصے کے بعد بدر کامعر کہ پیش آیا جس نے کا فروں کی کمرتوڑ کے رکھ دی۔ستر مارے گئے ،ستر گرفتار ہوئے اور جومیدان جھوڑ کر بھا گے وہ شرمندگی کی وجہ سے کئی کئی ماہ اسیئے گھروں میں داخل نہیں ہوئے۔ جب گھروں کو گئے توعورتیں شرم (عار) دلاتی تھیں اور کہتی تھیں اس ذلت ہے تو بہتر تھا کہتم بھی مرجاتے۔ توفر مايا اسطار كرويس بهي تمهار عساتها انظار كرف والا مول \* أَمْ تَأْمُهُ هُمُ أَحُلامُهُمُ بہاڈآ کیا تھم کرتی ہیں ان کوان کی عقلیں ایس باتیں کرنے کی ۔ بھی شاعر کہتے ہیں ،بھی کائن کہتے ہیں، بھی دیوانہ کہتے ہیں ائم کھند قور کا غون یا پیقوم سرکشی کرنے والی ے -سرکشی کی بنیاد برائی یا تیں ان کے ذہن میں آتی ہیں۔ آخیقو لو رے تَقَوَّلُهُ یاب كت بي كديه بى قرآن خور كرك لأياب بن للا يؤمِنون بلكه وه ايمان نبيل لات فَلْيَانَتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ لِي حِلْبِ كدوه لا عَيل كونى بات قرآن ياكجيسى إن كَانُوا

طید قین اگریں وہ سے۔اللہ تعالی نے اس کے متعلق ان کوتین شم کے چینے کیے ہیں۔ قرآن یاک کا چیلنج

يهلا للمبين يندر مويں يارے من مذكور ہے۔ قُلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَدِي أَنْ يَهَ أَتُوا بِيثُل طِذَا الْقُرُانِ " آبِفر مادي اگراسي مح موجا كي انسان اور جنات سارے اس بات يركه وولائي ال قرآن كيمثل الايت تُدُونَ به فيله وكو كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا [سوره بن اسرائيل: ٨٨] نبيس لاسكيس كاس كمثل اكرجه بعض ان کے بعض کے مددگار ہوں۔'' اگر ایک آ دی بقول ان کے قرآن بنا سکتا ہے تو تمام انسان اور جنات ل كركيون نبيس بناسكتے ۔اس موقع يران كويي جيلنج قبول كر كے كہنا عاہے تھا کہ ہم لے آتے ہیں رکنی سال اس چیلنج کوگزر گئے چیلنج قبول نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالى نے چیلنج میں کھے چھوٹ (رعایت) دے دی۔ فرمایا فَا تُدوا بعَشر سُور مِثْلِه سورتوں میں سے ایک سو جارسور تیں شمصیں معاف بیں صرف دس سورتیں بنالاؤ۔'' پہلے چینج میں انسانوں اور جنوں کا ذکر تھا اس میں مین دُون الله کالفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کوچھوڑ کرجنوں ،انسانوں ،فرشتوں کوبھی ساتھ ملالو۔ بی<sup>چیلنچ</sup> قبول کرنے کی بھی کسی نے ہمت نہ کی ۔

آخر میں رب تعالی نے قرمایا و اِنْ کُنتُمْ فِی رَبِّ مِمَا نَزُلْنَا عَلَی عَبْدِنَا فَاللَّهِ اِنْ کُنتُمْ طَدِیْقَ فَاللَّهِ اِنْ کُنتُمْ طَدِیْقِیْنَ اللّهِ اِنْ کُنتُمْ طَدِیْقِیْنَ اللّهِ اِنْ کُنتُمْ طَدِیْقِیْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

کواللہ تعالیٰ کے سوااگر ہوتم ہے۔ 'اللہ تعالیٰ کے سواساری کا کنات اکھی ہوجائے قرآن کریم کی سورتوں میں سے تین سورتیں کریم جیسی ایک چھوٹی ہیں۔ سورة العصر، سورة النصر اور سورة الکوثر۔ ان تین آیات والی سورتوں میں بہتی کوئی چھوٹی ہیں۔ سورة العصر، سورة النصر اور ساتھ ہی فرمادیا وکئ تیف ملوا '' اورتم ہرگز بہتی کوئی چھوٹی می سورت نہیں لا سکا اور نہ لا نہیں لاسکو گے۔'' آج تک صدیاں گزرگی ہیں کوئی چھوٹی می سورت نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا قیامت تک لیکن شوشے چھوٹ سے کوئی باز نہیں آتا۔ جھوٹے سے جھوٹا آدمی بھی ضاسوش ہوجائے اس کا بھی تصور بھی نہ کرنا۔ بلکہ جھوٹا زیادہ با تیں کرتا ہے۔ ہار مانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ مشہور کہاوت ہے'' کیا یدی ، کیا یدی کا شور ہا۔''

یہ پدی روڑی (کوڑاکرکٹ کے ڈھیر) پر پھررہی تھی وہاں دھاگے تھے ان میں اس کے پاؤں پھنس گئے۔اڑتی ہے پھڑ پھڑاکر گرجاتی ہے۔کوے نے دیکھا خالہ پھنس ہوئی ہاں کوچھڑا دوں۔آکراس نے پوچھا کیا ہواہے؟ کہنے گئی زمین تول رہی ہوں۔ پدی زمین کوتول رہی ہے۔اندازہ لگاؤ! خاموش تو پدی بھی نہ رہی ۔ تو دنیا میں خاموش کوئی نہیں رہتا۔ باطل سے باطل فرقے والا بھی بھی خاموش نہیں رہے گا۔ گرسمجھ دارلوگ باتوں ہے اندازہ لگا گیتے ہیں کہ بھیا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔

توفر مایا پس جا ہے کہ لائیں وہ کوئی بات اس قر آن جیسی آگر دہ ہے ہیں آئم خُلِقُوامِنَ غَیْرِ شَیْ عَیْم بِہِ الشّی کالفظ خالق پر بولا گیا ہے۔ کیادہ پیدا کیے گئے ہیں خالق کے بغیر الله تعالی نے ان کو بید آئیس کیا آئم کھ کُولُو فُولُو یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ خود خالق بنتے پھرتے ہیں آئم خَلَقُوالشَّمُولِ قِوالاَ رَضَ یا انھوں نے بیدا کیا آسانوں کواور زمین کو بَلُ لَا یُوفِ فَلُ مَن الله وہ یقین نہیں رکھتے کسی چیز کا ۔ نہ بیدا کیا آسانوں کواور زمین کو بَلُ لَا یُوفِ فَلُ مَن الله وہ یقین نہیں رکھتے کسی چیز کا ۔ نہ بیدا کیا آسانوں کواور زمین کو بَلُ لَا یُوفِ فَلُونَ مِنْ مِنْ کُلُوفِ فَلُونَ مِنْ الله وہ یقین نہیں رکھتے کسی چیز کا ۔ نہ

ايمان كا، نة وحدكا، ندرسالت كا، نه قيامت كالالله عنه عنه لولانزل هذا القران عَلَى دَجُلِ مِنَ الْقُرْيَةَ بِنِ عَظِيبِ [زخرف: ١٣] "كيول نبيس الحارا كياية رآن كى برا آ دی پردوبستیوں میں ہے۔'' مکہ مرمہ میں ولید بن مغیرہ بڑا مال دارآ دی ہے اس پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ طائف میں عروہ بن مسعود تقفی بڑا سردار تھا اس پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ قرآن کے لیے رہیتم ہی رہ گیا تھا۔ رب کو رہیتم ہی ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آم عِنْدَهُ مُ خَزّ آبِنُ دَبِّكَ . کیاان کے پاس بین آپ کے دب کے خوالے کہ وہ جس کو چاہیں نبوت ویں اور جس پر چاہیں قرآن نازل کریں آن کھنٹ المُصَيْظِرُونَ ياده دارو غ سكم بوئ بين كماس طرح كى عقيدكرت بين أَمْلَهُ مُ سَلَمُ وسَلَمٌ كامعنى إسره الاسكال كالسيرهي يَسْتَعِعُونَ فِيهِ جَسَى بِهِ جِرْ ہے کر منتے ہیں رب تعالیٰ کی ہاتیں کہ ان کو پینمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ پیغیر ہیں۔رب تعالی پیغیبر کواحکام دیتے ہیں وہ مخلوق تک بہناتا ہے۔اگرایی بات ہے کہ ان کے باس سٹرھی ہے کہ جس پر جڑھ کرخود سنتے ہیں فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ يُس عِلْ عِلْ النَّاك النكاسف والا يسلطن مَّيِن كوني كملى ولیل۔ اس بات برواضح ولیل پیش کرے کد دیکھو! بیسٹرھی میرے پاس ہاس پر چڑھ کر میں عرش تک جاتا ہوں اور رب تعالیٰ کے حکم میں خود منتا ہوں بفرشتوں کو دیکھیا ہوں۔ محض شوشے چھوڑنے سے بچھیس بنا۔

پھر بہت ی قو بین تھیں جن بیں عرب کے مشرک بھی تھے جو کہتے تھے کہ فرضے رب تھائی کی بیٹیاں ہیں اسی لیے پردے میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ اللہ اللہ تو آئے تھے البہ تو اللہ علی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔

کیسی تقیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے پہند نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہند کرتے ہیں۔
سورۃ النحل آیت نمبر ۵۸ میں ہے و اِذَا بُشِیر آحَدُهُم بِالْاَنْتَی ''اور جب خوش خبری
دی جاتی ہاں میں سے کی کو بین کی ظلّ وَجُهَهُ مُسُودًا وَهُو کَظِیمٌ ہوجاتا ہے
اس کا چہرہ سیاہ اور اس کا دل گھٹے لگ جاتا ہے۔'' بلکہ بعض ایسے تھے جو کھر سے بھاگ
جاتے تھے کہ لڑکی پیدا ہوگئ ہے۔

ايك تاريخي واقعه:

تاریخی واقعہ ہے کہ ابوحمزہ ایک چودھری تھا جو بڑا مال دار اورخوب صورت جوان تھا۔ڈیراس کاہر دفت آبا در ہتا تھا بجلس کی رہتی تھی۔لوگوں کوشر اب کہاب کھلا تا پلاتار ہتا تھا۔ ڈیراس کاہر دفت آبا در ہتا تھا بجلس کی رہتی تھی۔لوگوں کوشر اب کہا آب کے ہاں لڑکی تھا۔ چنا نچہ ایک دن مجلس کی ہوئی تھی کہ لونڈی نے آکر کان میں کہا آب کے ہاں لڑکی ہوئی ہے۔جب اس نے بیسنا تو اس کا جبرہ سیاد ہوگیا مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر واپس محمد میں آبا۔اس کی بیوی نے تصیدہ پڑھا جس کا ایک شعریہ ہے:

مالى حمزة لا يَاتِينًا غضبانًا ان لا نكدا لين تالله ما ذاك في ايدينا نحن كزرع لزارعين نبتست فيسمسا تسذرعه ونسا

"میرے فاوندکو کیا ہوگیا ہے میرا کیا قصور ہے۔ ہارے افتیار میں کیا ہے؟ لڑکی پیدا ہوگی ہیدا ہوگی ہیدا ہوگی ہیدا ہوگی ہے ہوگی ہیدا ہوگی ہے ہوگی ہوئے ہمارے اندر ڈالا جائے گا۔"

اوظالمو! اینے لیے لاکے پند کرتے ہواور رب تعالیٰ کے لیے لاکیاں۔اللہ تعالیٰ

کے پینجہ رکی بات تمہاری بجھ میں کیوں نہیں آئی ۔ یہ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے اور سجھتے ؟

اُمُ اَسْنَا لَهُ مُنَا أَجُرًا كَمَا آپ ان ہے سوال کرتے ہیں کمی معاوضے کا کہ ان کوخطرہ ہوکہ ہمارے او پر بوجھ ڈالے گا ہم سے چندہ مانے گا کیا اس لیے بھا گتے ہیں؟ فَھُنَد فِن مُن مَارے او پر بوجھ ڈالے گا ہم سے چندہ مانے گا کیا اس لیے بھا گتے ہیں؟ فَھُند فِن مُن مَارے او پر بوجھ کے نیچے ڈالے ہوئے ہیں، بوجھ مَا مُن مُن کِی ہُمَ نہیں ہے کھی ضدی لوگ کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کھی ضدی لوگ ہیں۔ اللہ تعالی حق کے ساتھ صدے بچائے اور محفوظ رکھے ۔ حق سجھنے اور حق پر چلنے کی تو نیق عطافر مائے۔

destruction of the second

## آمرُعِنْكُ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمُ يَكُنُّبُونَ ٥

آمْ يُرِيْدُونَ كَيْنَ أَفَالَانِينَ كَفَرُواهُمُ الْمَكِيْدُونَ ﴿ وَإِنْ يَرَوْاكِمْ فَا مِنَ اللهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنْ يَرَوْاكِمْ فَا مِنَ اللهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنْ يَرَوْاكِمْ فَا مِنَ اللهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنْ يَرَوْاكِمْ فَا يَعْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

النال دن سے فید یصف قور جس میں وہ بے ہوش کر دیئے جا کیں كَ يَوْمَ جَسُونَ لَا يُغَنِّي عَنْهُمُ نَهِي كَفَايت كرك كَى كَيْدُهُمُ ان کی تدبیر شیئ می محمی و لاهندین شرون اور ندان کی مدد کی جائے كَى وَإِنَّ لِلَّذِيْرِي اور بِشُك ان لوَّول كے ليے ظَلْمُوا جوظالم بيل عَذَابًا عَذَابً عَذَابِ مُؤْنَذُلِكَ السَّهِ عَلَى الْكُنَّ اَكُثَرَهُمْ لَكُنْ اكثران كے لايعلمُون نہيں جانے واضين اورآپ مبركري لِمُكْعِرِزِيْكَ ايْدِب كَعْم ع فَالنَّكَ بِأَعْيَنِنَا لِي بِحْك آب ماری آنکھوں کے سامنے ہیں وَسَبْحُ ہِ حَدُد رَبّل اور سبیح بیان کریں این رب كي حمد كي حدث بي قَوْمُ جس وقت آپ انتهة بي وَمِنَ الَّيْلِ اور رات كو فَسَيْحُهُ يِس اس كُلَّ بِينَ إِن كُرِينَ وَإِذْ بَارَالنَّهُ بَوْعِ اورستارول کے پشت پھیرنے کے بعد سبیج بیان کریں۔

عالم الغيب اورانبآء الغيب كافرق:

الله تعالیٰ کی ایک صفت ہے عالم الغیب والشہادة۔ آسانوں اور زمینوں کا ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ صفت صرف پروردگار کی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر کے میں ہے لیڈی عَیْب السَّماؤتِ وَالْاَرْضِ '' اورالله تعالیٰ بی کے لیے ہے غیب آسانوں کا اور ذبین کا۔''اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک ہیں غیب کی خبریں الله تعالیٰ نے اپنے وَغیبروں کو بتلائی ہیں کی کوم اور کسی کو کر خبریں الله تعالیٰ نے اپنے وَغیبروں کو بتلائی ہیں کی کوم اور کسی کو زیادہ۔ سب سے زیادہ خبریں الله تارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول الله تعلیٰ کو بتلائی

ہیں۔ کونکہ آپ مَنْ اَنْ اَلَٰ مَام صفات ہیں تمام محلوق سے برو صکر ہیں۔ چنانچہ آل عمران آیت نمبر ۲۳ میں ہے دلیک مِنْ آئیکا مِنْ آئیکا الْعَیْبِ نُوجِیْهِ اِلَیْکُ " بیغیب کی خبرول میں سے ہے ہم آپ کی طرف وئی کرتے ہیں۔ "اور سورة ہود آیت نمبر ۴۹ میں ہے تملک مِنْ آئیکا والْعَیْبِ نُوجِیْها اِلَیْکُ " نیا تیس فیب کی خبروں میں سے ہیں ہم وئی تملک مِنْ آپ کی طرف ۔ " می با تیس فیب کی خبروں میں سے ہیں ہم وئی کرتے ہیں آپ کی طرف ۔ "

انبیائے کرام علیہ نے جو پچھ بیان کیا ہے وہ عائب کی خبریں ہیں غیب نہیں ہے۔ آخضرت مَنْ اَلَٰ اَلٰہ اہم واقعات بیان فر مائے اور اپ بعد قیامت تک آنے والے اہم اہم واقعات بیان فر مائے۔ فر مایا یاجوج ہجوڑے جوڑ ہے اہم اہم واقعات بیان فر مائے۔ فر مایا یاجوج اجوج چوڑ ہے جا کمیں گے ، د جال نکلے گا ، حضرت میسیٰ ملئے کا ظہور کا ہوگا ، مہدی آئیں گے ۔ بشار زلالے آئیں گے۔ ای طرح آپ میٹی ملئے کے جمیں بتایا کہ قبر میں نیک آدی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ، کمی ہوتا ہے ، کمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ، کمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ، کمی ہوتا ہے ، کمی بیا ہوگا ، دوز نے میں کیا ہوگا ؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے گئیں صراط ہے گزرتا ہے ، جنت میں کیا ہوگا ، دوز نے میں کیا ہوگا ۔ ہمیں تو کسی چیز کاعلم نمیں تھا ہے ساری با تھی اجمالی طور پر آپ میٹی کے ہمیں بتلائی ہیں ۔ یہ سب کی سب نمیس تھا ہے ساری با تھی اجمالی طور پر آپ میٹی ہیں ۔ ان چیز وال میں مخلوق عالم اسباب میں غیم بی جربی بنا ہے گا۔

رب تعالی فرماتے ہیں آئم عِنْدَهُ مُوالغَیْبُ کیاان کے پاس غیب ہے۔ جو لوگ آپ مَنْ لَئِیْنَ کی بُوت کا انکار کرتے ہیں کیاان کے پاس غیب ہے۔ جو لوگ آپ مَنْ لِئِیْنَ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کیاان کے پاس غیب ہے فَہُمُ یَکٹُنبُون کی بس وہ اس کو لکھتے ہیں وہاں ہے دیکھ کرکہ پہلے کیا ہوا اور آئندہ کیا ہوگا، قبر، حشر میں کیا ہوگا، جنت ، دوز خ کے حالات کیا ہیں۔ یہ چیزیں انھوں نے از خود حاصل کرلی ہیں۔

ظاہر بات ہے کہ ساری چیزیں پیغیروں نے ہتلائی ہیں اور ان چیزوں ہیں ہم ان کے عتاج ہیں۔ یہ ضرورت نبوت کی دلیل ہے۔ پیغیر کے بغیر مسئلہ طل نہیں ہوسکنا کوئی نہیں سہوسکنا کہ رب تعالیٰ کس چیز سے راضی ہے اور کس چیز سے ناراض ہے۔ یہ طلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ اس جہان کی ہا تیں، اسکلے جہان کی ہا تیں، یہ سب غیب کی خبریں جیں اور پیغیروں نے ہتلائی ہیں۔ ان کے پاس کون ساغیب ہے کہ وہاں غیب کی خبریں جیں اور پیغیروں نے ہتلائی ہیں۔ ان کے پاس کون ساغیب ہے کہ وہاں سے دیکھر ان کوان چیزوں کاعلم ہوگیا ہے آئھیڈ فرق گینڈا کیا یہ اراوہ کرتے ہیں سے دیکھر کران کوان چیزوں کاعلم ہوگیا ہے آئھیڈ فرق گینڈا کیا یہ اراوہ کرتے ہیں کسی تدبیر کا فاللہ فرق گانہ فرق اللہ می الفریکی تدبیر سے۔

## دارالندوه میں ایک اہم میٹنگ:

اس سے مرادوہ تدبیر ہے جو بجرت سے پہلے انھوں نے آنخضرت مَنْ لَیْنَا کُے متعلق دار الندوہ میں کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا دارا تھا جہاں بیٹے کر بیلوگ پہیں مارتے تھے۔ یہ میدحرام کے متعلق میں می تقریب ہی تھا گراب وہ مجدحرام میں شامل ہوگیا ہے۔ کیونکہ مجدحرام کی توسیع کر لی گئی ہے۔ اس وقت چند خاندان تھے انھوں نے جو بھی بات کرنا ہوتی تھی دارالندوہ میں کرتے تھے۔

چنانچ ابوجہل، عتبہ، اور ولید وغیرہ نے مشورہ کیا کہ محد مَثَلِیَّ کی تبلیغ روز بہروز برحتی چلی جارہی ہے ہم نے ان کو ہارا بھی ہے ان کے ساتھی ذخی بھی کیے ،شہید بھی کیے ، مین سال تک نظر بند بھی کیالیکن اس کے پروگرام میں کی نہیں ہوئی۔ ہم نے اب آخری فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ تمام خاندانوں کے سربراہوں کی میٹنگ بلائی گئی۔ چوکیدار کو میں مرواروں کے نام لکھ کردیے کہ ان کے سوااندرکوئی نہ آئے۔ جب سارے اکتھے ہو گئے ابھی تعتگوشرد عنہیں ہوئی تھی کہ ایک بزرگ شخصیت آئی وہ مقائی نہیں تھا۔ چوکیدار نے اندر جا کر بٹلایا کہ ایک بزرگ بڑی عمرہ شکل وصورت کا آیا ہے بہاں کا معلوم نہیں ہوتا اندر آنا چاہتا ہے اس کو آنے دوں یا نہیں ؟ انھوں نے کہا کہ اس کو پوچھوتم کہاں ہے آئے اندر آنا چاہتا ہے اس کو آنے دوں یا نہیں ؟ انھوں نے ہو چوکیدار نے پوچھو کر بتلایا کہ وہ نجمہ ہے آیا ہے نجد مکہ کر مہسے کافی دور ہے انھوں نے کہا کہ اس کو اندر آنے دو۔ وہ بھی آ کر ممبر کی خیثیت سے بیٹھ گیا۔ یہ آنے والا اہلیس لعین مقاجو بزرگ کی شکل بنا کر آیا تھا۔ ایجنڈ سے کے مطابق گفتگوشر وع ہوئی۔ کہنے گئے کہ ہم سب اپناپوراز ورلگا ہے جی لیکن اس کے مثن میں کی نہیں آئی ہم سب اس کے جیں۔ آخ ہم سب اپناپوراز ورلگا ہے جی لیکن اس کے مثن میں کی نہیں آئی ہم سب اس کے جیں۔ آخ ہم نے جیں۔ ایک آدی نے اٹھ کر کہا کہ اس کو فل فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اس کو کہل ملے ادر نہ دہ کمی کو۔ پھلوگوں نے آدی نے اٹھ کر کہا کہ اس کو نظر بند کر دو۔ نہ اُس کو کئی ملے ادر نہ دہ کمی کو۔ پھلوگوں نے اس کی نائیہ کی۔ ابوجہل نے اٹھ کر کہا مشہور مقولہ ہے۔

#### مَنُ جَرّب المجرّبُ فقد خلت به الندامة

''جوآ دمی تجربہ شدہ بات کا تجربہ کرتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔''ایک بات کا دوبارہ تجربہ نہیں کرتا چاہیے۔سوا تین سال تک ہم نے ان کوشعب ابی طالب میں قید کیا ہرطرح سے پہرہ دیا رات کو بھی اور دن کو بھی ۔لیکن ان دنوں میں بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر عفاری دکائنہ جیسی شخصیت انہی دنوں میں مسلمان ہوئی ۔لہذا ایک چیز کا بار حضرت ابو ذر عفاری دکائنہ جیسی شخصیت انہی دنوں میں مسلمان ہوئی ۔لہذا ایک چیز کا بار

دوسراا شااس نے کہااس کوجلا وطن کردونہ تم اس کودیکھواورنہ وہ تم کودیکھے۔ایک دو نے اس کی بھی تائید کی۔ ابوجہل نے کھڑے ہوکر کہا تمہاری تجویز بھی صحیح نہیں ہے اس لئے اس کی بھی تائید کی۔ ابوجہل نے کھڑے ہوکر کہا تمہادی تجویز بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہتم جانتے ہواس کی زبان آخیل مین الْعَسْلِ ''شہدہے بھی زیادہ پھی زیادہ سے بھی دیادہ سے

تیرہ سال ہم نے اس کافٹ کرمقابلہ کیا ہے مگر روک نہیں سکے۔ وہ جس علاقے میں بھی جائے گا ہماری طرح کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرے گا وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر جماعت تیار کر لے گا اور تم پرحملہ کر سے تعصیں کچل دے گا اور تمہارے مظالم کا جواب دے گا۔ تو اس تجویز کے در ایس لیتا ہوں۔

فرمایا اَعْلَمْمُ اِللَّهُ عَنْدُ اللهِ کیاان کے لیے اللہ تعالی کے سواکوئی اور اللہ ہے، معبود ہے، نذرونیاز کے لائل ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے؟ سبنہ لی الله عَمَّا کی الله عَمَّا کی الله عَمَّا کی الله عَمَّا کی خات یا کہ ہے ان چیز وال سے جن کو یہ لوگ شریک بناتے میں۔
میں۔

## حلال وحرام کا اختیار صرف رب تعالی کو ہے:

خدائی اختیارات الله تعالی نے کسی کوئیں دیئے۔حضرت فاطمہ رَوَاتُوا ہے کسی نے كباك على رفائد ابوجبل كالزكى جوريد وفائق سے تكاح كرنا جائے ہيں۔ آنخضرت منطق ا نے حضرت علی رَفِائد کو بلا کر فر مایا کہ میں نے سناہے کہتم جویریہ کے ساتھ نکاح کرنا جا ہے مو- كَهِ لِكُم إل حضرت! اراد وتوب فرما ياس لو! كَشْتُ مُحَرِّمًا حَلَالًا وَلَا أُحِلَّ حَدَامًا '' میں حرام کوحلال اور حلال کوحرام نہیں کرسکتا۔'' میں اس کامجاز نہیں ہوں بیدب تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے ساتھ نکاح کرنا تہارے کیے حلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کی بیٹی اور انٹد تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی انتھی نہیں ہوسکتیں ۔میری بیٹی کا مزاج اور ہے اوراس کی بیٹی کا مزاج اور ہے۔میری بیٹی اس کے ساتھ گز ارانہیں کرعتی۔مطلب یہ ہے کہ اگرتم اس کے ساتھ نکاح کرنا جا ہتے ہوتو میری بیٹی کوطلاق دے دو۔ چنا نجے حضرت علی عورتوں سے نکاح کیے۔ اکیس لڑ کے اور انیس لڑ کیاں ہوئیں۔ حرام ، حلال کا اختیار صرف رب تعالیٰ کو ہے۔کون اس ہے یو جے سکتا ہے کہ چھوٹا سابٹیر طلال کیا ہے جو ایک لقمہ بنرآ ہے اورا تنابر اہاتھی حرام کیا ہے جس کو پورا قصبہ کھا سکتا ہے؟

تواللہ تعالیٰ پاک ہے شریکوں ہے۔ اس کے سوانہ کوئی حاجت رواہے، نہ مشکل کشاہے، نہ کوئی قانون سازہے گریہ شرک استے ضدی ہیں وَإِنْ يَّرَوْا كِسْفَاقِرَ لَا اَسْتَاوَ سَاوَ ہِ اَلَّهِ اَلَّالَ اِورا الرید کی میں کوئی کلڑا آسان کی طرف ہے گرتا ہوا۔ اگران پرعذاب کا کوئی کلڑا آسان کی طرف ہے گرے اور ان ہے کہا جائے کہ یہ عذاب تم پر آر ہا ہے تو گئو گؤا کہیں گے سَحَاجٌ مَرْکُورُ سے بادل ہے گہرا۔ استے ضدی ہیں کہ استے گئو گؤا کہیں گے سَحَاجٌ مَرْکُورُ سے بادل ہے گہرا۔ استے ضدی ہیں کہ استے

كقريب بين آتے فَذَرْهُمْ لِين آب جَعُورُ وين الن كو حَثْفَى يُلْقُوايَوْمَهُمُ الّذِي فِيهِ يَضِعَقُونَ يَهِ ال تَك كما قات كري اين النال دن سے جس ون ميں سيب موش كيه جائيس مح، قيامت كون فصيق من في السَّمُواتِ وَ مَنْ فِي الدُّرْسِ إِلَّا مَنْ شَاء اللَّه [الزمر: ١٨]" ليس بيهوش هوجائ كاجوب آسانون مي اورجوب ز مین میں مروہ جس کواللہ جا ہے۔ ' سب پر ہے ہوشی طاری ہوگی سوائے مویٰ ماہیے کے۔ بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت مَلْ اِنْ نے فرمایا کہ مجھے جب ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موٹ مانیاہے عرش کا یابیہ پکڑ کر کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالی نے ان کو بے ہوش سے مشکیٰ کیا ہے یا طور کے اوپر ان کو جو بے ہوشی ہوئی تھی اس كے بدلے میں بے ہوش نبیں ہوئے۔فر مایااس دن كاانظار كریں يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ ے ندھ نے شیئ جس دن ان کو کفایت نہیں کرے گی ان کی کیدان کو پچھ بھی ۔ تنی بھی تدبيرين كرين وه وفت نبين عليكا وَلاهُمهُ مِنْظَرُ وْسِي اورنه ان كَي مدد كي جائے گي وَإِنَّ لِلَّذِيْنِ ظَلْمُواعَدًا لِأَدُونَ ذَلِكَ اور بِشُك ان الوكول كے كيے جوظالم بي عذاب ہے اس عذاب سے پہلے مجمعی شکست ، بھی قط سانی ، بھی بیاری بہمی کسی طرح کا عذاب بممى مى طرح كاعذاب وَلِكِنَّا كُثَرَهُ مُلْا يَعْلَمُونَ لَكُن اكْثُر السَّحْبِينَ جانت واضیر اورآب مبركری اے بی كريم مَنْ الله ان كاحركتوں ير ان كى باتوں ى لِمُصْعِدَ بِلِكَ الْهُورِبِكُمْ كَيْ فَاظْرِ فَإِنَّكُ مِاعْيُنِنَا لِي الْمُسْكَ آبِ ہاری آ تھوں کے سامنے ہیں، جاری مگرانی میں ہیں یہ آپ کا بچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے و سَیْنِ بِحَدِدَ بِنَا اور بینی بیان کریں اپنے رب کی حمد کی سبحان الله و بحمدہ پڑھیں مینو تَقُوْهُ جَس دنت آپ انصّے ہیں۔

بعض مفسرین کرام اور استے بیں کہ اضح بین نیندے واس وقت پڑھیں۔ اور التحمد لله الّذِی اَحْمانا بعد ما اَمَانَا وَالَيهِ النّشُود سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ پڑھیں۔ اور بعض حضرات فرماتے بین کہ جس وقت آپ بیلج کے کھڑے ہوتے بین تو پہلے خطبہ پڑھیں المحمد لله نحمده و نستعینه ۔ بعض فرماتے بین کہ جس وقت مجلس سے پڑھیں المحمد لله نحمده و نستعینه ۔ بعض فرماتے بین کہ جس وقت مجلس سے اُخیس تواس وقت پڑھیں سُنْحَانَكَ اللّهُمَّ وَ بِعَمْدِتَ لَا اِللّهَ اِللّهَ اللّهُ اَسْتَعْفِوْتُ وَ اَسْتَعْفِوْتُ وَ اِسْتَعْفِوْتُ اللّهُمَّ وَ بِعَمْدِتَ لَا اِللّهَ اِللّهَ اللّهُ اللّ

صدیت پاک بیس آتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آخب الْکلامِ اِلَی اللّهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَدِّیهِ " اللّه تعالیٰ کو بیکام بہت بیارا ہے۔" اور بخاری شریف بیل روایت ہے چار کلے اللّه تعالیٰ کو بڑے بیارے ہیں سبحان اللّهِ وَالْحَدُّلُ لِلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اکبر۔ تیسرے کلے کاور دہروفت رکھویا کم از کم دوسوم تبدوز انہ پڑھواور دوسوم تبداستنظار پڑھواور دوسوم تبدورو دشریف پڑھو۔ اس کے لیے وضو کی بھی پڑھواور دوسوم تبداستنظار پڑھواور دوسوم تبدورو دشریف پڑھو۔ اس کے لیے وضو کی بھی شرطنیس ہے۔ عور تعلیٰ جن دنوں بیس نماز نہیں پڑھو، دکان اور وفتر بیس بھی پڑھیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ الحقہ بیٹھے پڑھو، گھر بیس پڑھو، دکان اور وفتر بیس پڑھو وَ اِوْبَارَ پابندی نہیں ہے۔ الحقہ بیٹھے پڑھو، گھر بیس پڑھو، دکان اور وفتر بیس پڑھو وَ اِوْبَارَ بابندی نہیں آتے اس وفت اللہ تعالیٰ کی جمد وثنا کی بوی فضیلت ہے۔ حدیث پاک سارے نظر نہیں آتے اس وفت اللہ تعالیٰ کی جمد وثنا کی بوی فضیلت ہے۔ حدیث پاک سارے نظر نہیں آتے اس وفت اللہ تعالیٰ کی جمد وثنا کی بوی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جوشج کی نماز بھاعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک وکر واؤکار میں میں آتا ہے جوشج کی نماز بھاعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک وکر واؤکار میں میں آتا ہے جوشج کی نماز بھاعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک وکر واؤکار میں میں آتا ہے جوشج کی نماز بھاعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک وکر واؤکار میں میں آتا ہے جوشج کی نماز بھاعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفاب تک وکر واؤکار میں میں آتا ہے جوشج کی نماز بھاعت کے ساتھ کو خصور کی تو سے اللہ کو وکر کا قواب میا ہے بھی کی کی کے۔

مثال کے طور پر نماز با جماعت پڑھ کر درس سنو ۔ اس کے مقابلے میں تم چوہیں

تھنے عبادت کروتو اس درس کا تواب زیادہ ہے۔ بعض لوگ درس کے دوران میں تہنے کھنے عبادت کر جے ہیں۔ یہ بردی غلطی اور تادانی کی بات ہے۔ درس بالکل خاموثی کے ساتھ سنو۔ یہ بہت بردی عبادت ہے۔ لوفر مایاستاروں کے پشت پھیرنے کے وقت تبیج کرو۔ سنو۔ یہ بہت بردی عبادت ہے۔ لوفر مایاستاروں کے پشت پھیرنے کے وقت تبیج کرو۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالی کی حمد وثنا کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی سب کونو فیق عطافر مائے۔

(این)

de la companya de la

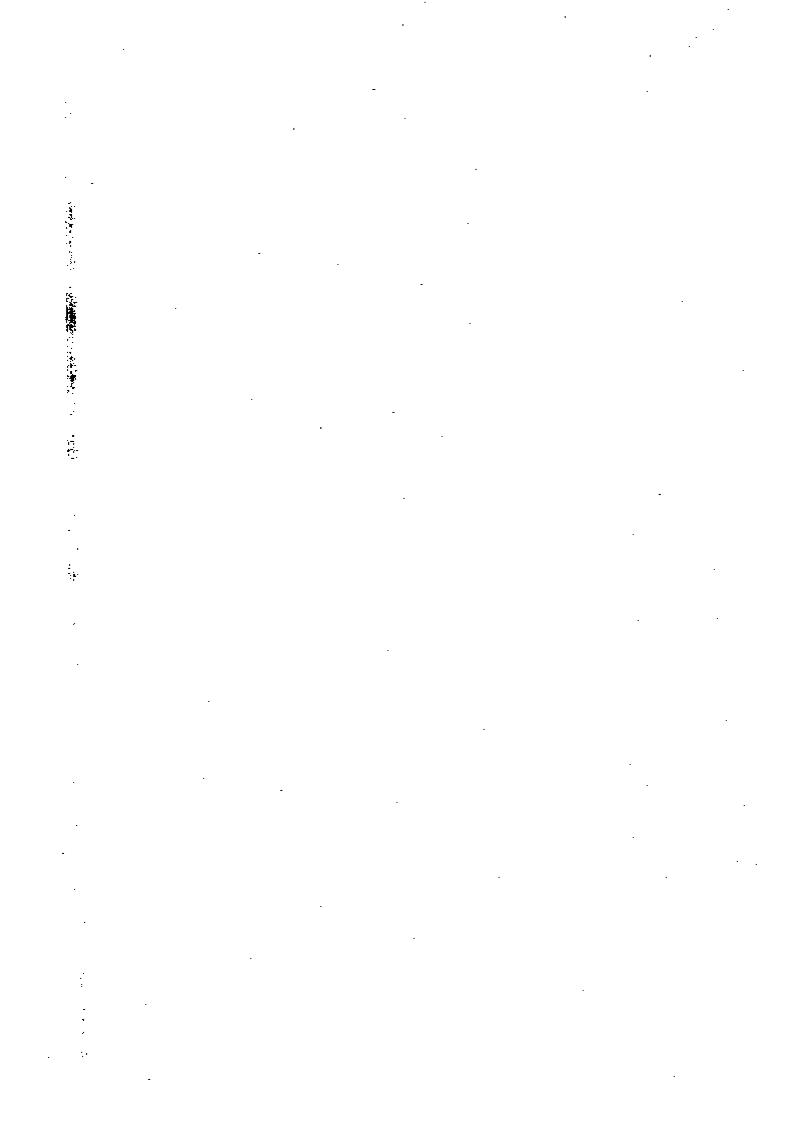

بنيز الذة الرجم الخيم

الراق لا المحدد ( مكمل )

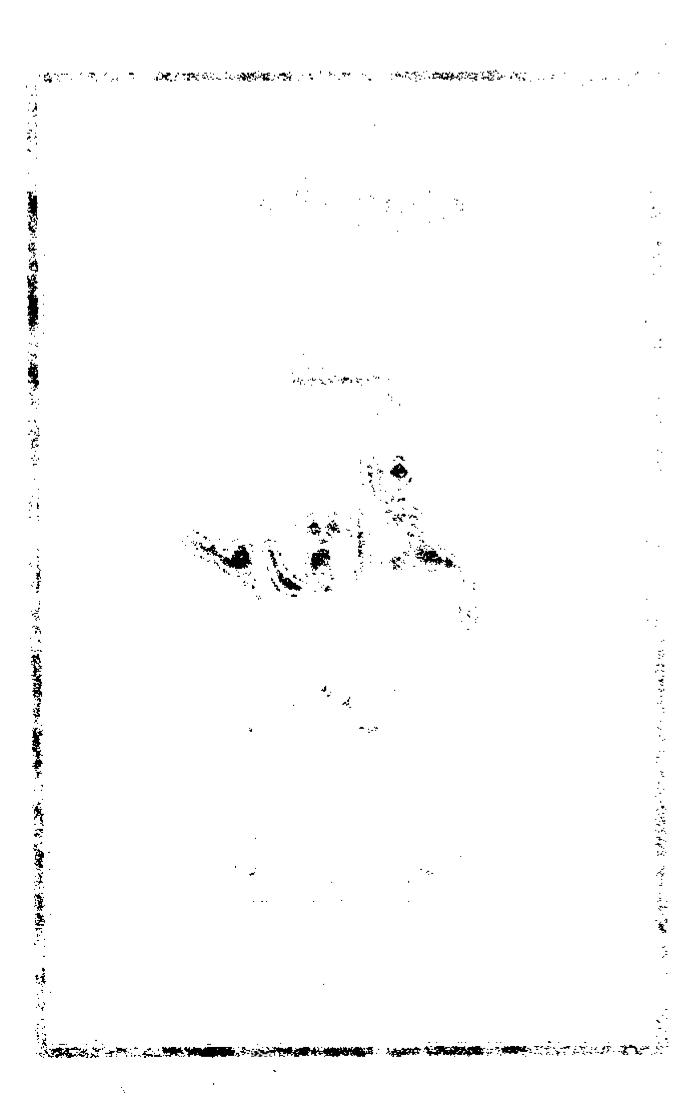

# ﴿ الله ١٢ ﴾ ( ٢٥ مُنوَةُ النَّجُو مَكِيَّةُ ٢٦ ﴾ ( ركوعاتها ٣ ١٣ )

# بِنْ مِ اللهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْمِ ٥

وَالنَّهُ مِ إِذَاهُولِي مَّمَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُولِي وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهُولِي أَنْ هُو الْاَوْمُ يُنُوخِي هَالَتُهُ شَرِيْكُ الْقُولِي فَ ذُو مِرَةً فَعَلَى الْهُولِي فَالْكُونِي الْمُولِي فَالْكُونِي الْمُعْلَى فَيْكُمْ وَمَا فَتُكُلِي فَكَانَ قَابَ فَالْمَانُونِ اَوْ اَدُنْ فَي فَاوَخِي الْمُعْلِي فَي الْمَاكِي وَ لَقَدُدُ الْمُنْ الْفُولُونُ فَكَانَ قَالَ الْفُولُونُ فَي الْمَاكِي وَ لَقَدُدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِدُ الْمُنْوِي وَلَقَدُدُ الْمُنْوَلِي الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُنْوَلِي الْمُؤْلِدُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

أَشَعَّدَمُنَا لَيُحروه قَريب مِوا فَتَدَنِي لِسِ اورقريب مِوا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن يس موااندازه دو كمانون كا أوأذني بالسي بهي زياده قريب فأولج مالي عَبْدِه پس اس نے وحی کی اینے بندے کی طرف مَا اَوْ حٰی جو وحی کی مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَبِین جَمُلایا ول نے مَارَای جُو پُجُھاس نے دیکھا اَ فَتُمْرُونَ اللَّهِ كَيَالِينَ ثَمُ اسْ كَسَاتُهِ جُمَّالُوا كُريَّة مِو عَلَى مَايَدُى ان چیزوں پر جواس نے دیکھی ہیں وَلَقَدْرُاهُ اور البتہ تحقیق پیغیر نے دیکھااس . كو نَزْلَةً أَخُرِى ايك أوردفعهم عِنْدَسِنرَةِ الْمُنْتَهِي سدرة النَّهُلُ کے پاس عِنْدَهَاجَنَّةُ الْمَأْوَى اس کے پاس جنت الماول ہے إِذْ يَغْشَى البِّدْرَةَ جَس وقت وُهانب ليابيري كردخت كو مَايَغْشَي جَس جِير ن في الله عنازًا عَازَاعَ الْبُصَرُ لَهِ مِن اللهُ عَالَمُ اللَّهُ وَمَاطَعُ اورنه اللهُ وَمَاطَعُ اورنه ا آ کے بڑھی لَقَدْرَای البت تحقیق دیکھی اس نے مِن البتر بِدِالْکنری اینے رب کی بڑی نشانیاں۔

## تعارف سورت :

اس سورت کا نام عجم ہے اور عجم کا لفظ پہلی آیت کریمہ ہی میں موجود ہے۔ بیسور ق مکہ کرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بائیس سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا تیکیسواں نبسرہے۔ اس کے تین رکوع اور باسٹھ آبتیں ہیں۔

الله تبارک و تعالی شم اٹھاتے ہیں وَالنّہ جَمِ اِذَا هَوٰ ہِ اور شم ہے ستارے کی جب وہ گرگیا۔ مراد ہے خروب ہوگیا۔ ہمارے تمہارے لیے قانون یہ ہے کہ ہم غیراللہ کی

فتم نیس افعائے۔ مدیث پاک بیل آتا ہے من حکف بیفید الله فقل الله فقل الله فقل الله فقل الله فقل الله فقل الله علی جس نے غیر الله کی میں افعائی اس نے شرک کیا۔ ہم نہ ستارے کی شم افعائی اس نے شرک کیا۔ ہم نہ ستارے کی منہ نہی کی منہ ولی کی منہ کی ہے جو بھی غیر الله ہے اس کی شم افعائا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ الله تعالی پر کا فون لا گونیس ہوتا۔ ہم کی چیز کوطلال ہوا مہیں کر سکتے ۔ الله تعالی نے بے شار چیز میں طال اور بے شار چیز میں جا ہے کوئی نہیں پوچ سکتا ۔ البند اور بے اوپ الله اور بے شار چیز میں جا سے کوئی نہیں پوچ سکتا ۔ البند ارب تعالی کی ذات کو اپنے اوپ اور اپنے آپ کورب تعالی کی ذات پر قیاس نہ کرو۔ تو فر مایا تم ہے ستارے کی ۔ بیکون سا متارہ ہے؟ این عباس منظمی فر ماتے ہیں کہ کشال مراد ہے۔ بدا تعظم میں السماء میں جو تے ہیں میں حرک ور یا کہتے ہیں۔ حمز ت جا بد میں میں حقید فر ماتے ہیں میک نہ کہ فیکم فی السماء میں حقید میں حقید میں حقید ہی ستارے ہیں سب کی تم ہے۔'

نے متعین کیا ہے اس پر چلے ہیں۔

اس بات کے ساتھ ستارے کی کیا مناسبت ہے کہ رب تعالیٰ نے ستارے کی قشم اٹھا کر یہ بات بیان فر مائی ہے؟مفسرین کرام بیسینے فر ماتے ہیں کہ جس طرح ستارہ طلوع ہونے سے لے کرغروب ہونے تک لائن نہیں جھوڑ تا ای طرح آنخضرت مَثَلِیَا کی سیدھے راہتے پر ہیں دائمیں ہائمیں نہیں ہوتے۔اور یہ بات بھی سمجھ لیں کےستارے دوشم کے ہوتے ہیں۔ایک تواہت ، جواپنی جگہ تھے رہتے ہیں ، اپنی جگہ سے ملتے نہیں ہیں۔ اور ووسرے سیارات ہیں جو چلتے ہیں اور بے شارا یسے ستار ہے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ کی قیدرت ہے کہ کسی کا راستہ مشرق ہے مغرب کی طرف ہے اور کسی کا مغرب ہے مشرق کی طرف ہے۔ کسی کا شال سے جنوب اور کسی کا جنوب سے شال کی طرف ہے۔ اور ان کی تیز رفتاری ہمار ہےتصور میں بھی نہیں آسکتی لیکن آج تک کسی نے نہیں سنا کہ تارہ ،ستار ہے کے ساتھ ٹکرایا ہو۔ جبکہ ہوائی جہاز اور بحری جہاز ٹکراتے رہتے ہیں ، گاڑیاں ٹکراتی ہیں ، بندے فکراتے ہیں مگروہ رب تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو جس طرح ستارہ اپنی لائن نہیں جھوڑ تا اى طرح حفرت محدرسول الله مَنْكَيَّكُ سيد هے داستے ہے نہيں ہنتے وَمَا يَنْطِهُ عَن انهَوٰی اوروہ نہیں بولتا اپنی خواہش ہے۔ یعنی جو بات زبان ہے نکلتی ہے اس میں خواہش نفسانی کا دخل نہیں ہوتا ۔ ہاں!اگر مجھی اجتہادی غلطی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فر ما دیتے ہیںا*س سے اصلاح ہوج*اتی ہے۔تورائے میں غلطی لگ سکتی ہے۔

واقعه تابيرل

 سنجور پر ڈال رہے ہیں۔ اس کو وہ تابیر تخل کہتے تھے اور اس سے پھل زیادہ ہوتا تھا۔ مجوروں میں زہمی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں۔ اور علم نباتات والوں نے ثابت کیا ہے کہ ہر یودے میں زمادہ ہوتے ہیں۔

توخيرة تخضرت مَثَلِينَا في نان سے يو جها كه كيا كرر ہے ہو؟ تو ساتھوں نے بتلايا کہ تا ہیرخل کررہے ہیں۔نر تھجور کا کھل لے کر مادہ تھجور پر چھٹرک دیتے ہیں۔اس طرح الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے فصل بروی اچھی ہوتی ہے۔ فر مایا اس کوچھوڑ دو۔اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔آب بَدُنْ اِللَّهِ کا تھم تھا انھوں نے جھوڑ دیا۔اللّٰہ تعالیٰ کی شان کہ اس سال فصلیں بہت کم ہوئیں ۔مثلا :اگر کسی کی ہیں من تھجوریں ہوتی تھیں تو اس کو جار من ملیں۔ آنخضرت مَنْ لَیْنِ کُوبتلایا کہ حضرت ہم نے آپ مَنْ لَیْنَ کُے تھم پر تابیر کُل جھوڑ دی اُنْصِطِیٰ وَ اُصِیبُ '' میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں میری رائے غلط بھی ہو علق ہے اور تیج بهى بوسكى ب إذًا أمَدْ تُكُمُّ شَيَّ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوهُ جب مِن تَمْضِ كُولَى وبن كى بات بتلاؤن تواس كوضرور لے ليا كروكيونك وه رب تعالى كى طرف سے ہوتى ہے اور جب میں شمیں کوئی دنیا کی بات کہوں تو (انتم اعلم بامور دنیا کم ) دنیا کے معاملات تم بہتر سجھتے ہو۔''لعنی جب میں اپنی رائے ہے کوئی بات کہوں تو اس میں غلطی بھی ہوسکتی ہے۔ مگر آپ مَنْ اللِّينَا فِي خِورائ دى تقى اس ميں كوئى نفس كى خوامش نبيس تقى بلكه بمدردى تقى كه کیا ضرورت ہے اس مشقت کی کہ ایک درخت پر پڑھو، اُنٹر و پھردوسرے پر پڑھو، اُنٹر و۔ اس طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں جوآب مُنْ اِنْ کے رائے تھی وہ ان کے حق میں مفیدتھی اس میں نفس کی خواہش نہیں تھی ۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغیبراینی خواہش نفسانی

تو فر مایا تعلیم دی اس کو بخت توت والے نے دُومِدَّةِ جو طاقت والا ہے فاستوی پی وہ سیدھا ہوا وَ هُوَ بِالاَ فَقِ الاَ عَلَى اور وہ بلند کنارے برتھا دُمَّدُدَا کَا اسْتوٰی پی وہ سیدھا ہوا وَ هُو بِالاَ فَقِ الاَ عَلَى اَ وَ وَ وَ بِلند کنارے برتھا دُمَّدُدَا ہِ بِحُروہ قریب ہوا فَ کَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ پی اندازہ تھا دو کمانوں کا اَوْاَ ذَنی یاس سے بھی زیادہ قریب آنخضرت مَنْ اَنِی اَنْ اَلَٰ مِنْ اِللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اِللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّامِ اللَّا مِنْ اللَّامِ اللَّا مِنْ اللَّامِ اللَّامِ

معراج كى رات أتخضرت مَنْكَيْنَا كَى اللَّهُ تَعَالَى عَمَا قات :

قریب ہونے کوآپ اس تاظر میں سمجھیں کہ زمانہ جاہلیت میں لڑائی کے ہتھیار تیر، کمان ، ہلواریا نیزہ ہوتے تھے ، دوچار قدم پر ہوتا تو نیزہ استعال ہوتا اور دست بدست لڑائی تلوارے ہوتی تھی ۔ اگر دوآ دمی آپ بر ہوتا تو نیزہ استعال ہوتا اور دست بدست لڑائی تلوارے ہوتی تھی ۔ اگر دوآ دمی آپ میں دوتی کا حلف لینے تو دونوں اپنی کمانوں کو برابرر کھ کر جوڑتے تھے کہ میں تبہاراد دست ہوں ادر تم میرے دوست ہو۔ اگر تبہارے ساتھ کوئی لڑا تو میں تبہارے ساتھ ہوں گا ور میرے ساتھ ہوں گا ور میرے ساتھ ہوں گا ور میرے ساتھ کوئی لڑا تو میں تبہارے ساتھ ہوں گا ور میرے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ائیل مالیے آتخضرت میرے ساتھ کوئی لڑا تو تم میری طرف سے لڑو گے۔ تو فرمایا جبرائیل مالیے آتخضرت میرے ساتھ کوئی لڑا تو تم میری طرف سے لڑو گے۔ تو فرمایا جبرائیل مالیے بندے کی طرف تریب ہوئے جیے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر اور زیادہ اس سے تریب ہوئے قان کھی این عبدہ ماآؤ کی گیس اس نے دئی کی اپنے بندے کی طرف جودی کی۔

مغرین کرام بیشنی کا ایک گروه بید مطلب بیان کرتا ہے کہ دتی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے جرائیل مالینے کی طرف جو انھوں نے وجی کی آنخضرت بھی کی طرف بینی اللہ تعالیٰ کے جرائیل مالینے کو تھم دیا اور انھوں نے آنخضرت بھی کی گو کھم دیا ۔ جبکہ دوسرے اللہ تعالیٰ نے جرائیل مالینے کو تھم دیا اور انھوں نے آنخضرت بھی کو تا تا آنخضرت معرات کی رات آنخضرت معرات کی رات آنخضرت منظی کی دست فرمات جیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب مراد ہے ۔معراج کی رات آنخضرت منظین کو اللہ تعالیٰ کا قرب مراد ہے ۔معراج کی رات آنخضرت منظین کی دست کے بندے محمد رسول اللہ تعالیٰ کے قود مراف اللہ تعالیٰ کی جودی کی ۔ بیدجی جرائیل مائینے کی دساطت کے بغیرتی ۔ آپ تعلیٰ نے قود اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور تین چیزیں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ تعلیٰ کو مطا فر مائیں۔

٠ .... بجإس نمازي جوبعد ميں پانچ رو تنكيں -

اس سورة بقرہ کی آخری آیات امن الرسول سے کے کرآخرتک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خص رات کو ہی آیات اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کا ایک مطلب ہے بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر عادت ہے تہد کی مگر کسی دن نہیں اٹھ سکا۔ اگر یہ آیین پڑھ کر سویا ہے تو اس کو اللہ تعالی تہد کا تو اب عطافر ماتے ہیں۔ اور یہ مطلب بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو چور، ڈاکو، دشمن اور شیطان سے محفوظ رکھا۔

ایس تیسری یہ بشارت ملی کہ تمہاری امت میں سے اس شخص کی مغفرت کردوں گا جو اس حالت میں مراکہ اس نے میر سے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھے ہرائی۔

توفر مایا پس وحی کی اپنے بندے کی طرف جودی کی متاسے ذیب الفُوّا اُد مَارَای نہیں جَمُلا یا دل نے اس چیز کوجس کو دیکھا یعنی نہیں غلطی کھائی آنخضرت مَنْ اَنْجَفَر کے دل نے جو پچھاس نے جو پچھاس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ پہلا آسان ، دوسرا آسان ، تیسرا آسان ، چوتھا آسان ، یا نچوال ، چھٹا، ساتوال آسان ، عرش بھی دیکھا، جو پچھ بھی دیکھا ، ساتوال آسان ، عرش کھی دیکھا ، جنت بھی دیکھی ، دوز نے بھی دیکھا ، جو پچھ بھی دیکھا تھے جھی طور پردیکھا غلطی نہیں کھائی آئے گئے دول پردیکھا غلطی نہیں کھائی آئے گئے دوئے ہوان چیزوں کے ساتھ جھڑ اکرتے ہوان چیزوں پرجواس نے دیکھی ہیں۔

جب آئے ضرت میں اگر معراج سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت میں اکبر رہات کے سے دروازہ بندتھا میں اکبر رہات کے دروازہ بندتھا میں "د حضرت! آپ میں اگر موئی تھی و یسے دروازہ بندتھا میں نے دروازہ کو رہائی پر دیکھا تو آپ میں اگر میں تھے۔ آپ میں اگر چار یائی پر دیکھا تو آپ میں اگر میں تھے۔ آپ میں اگر چار مایا کہ اللہ تعالی مجھ معراج پر لے گیا تھا۔ پھر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت صدیق اکبر ہوئی تو نے بغیر کسی تعالی مجھ معراج پر لے گیا تھا۔ پھر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت صدیق اکبر ہوئی تو نے بغیر کسی تعالی مجھ معراج پر لے گیا تھا۔ پھر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت صدیق اکبر ہوئی تو نے بغیر کسی

قبل وقال کے کہا المسنت وَصَدُفَتُ "مشرکین کو جب خبر پینی اوان کے لیے یہ بات بڑی او کا لیے کہا المسنت کے بیاروہ بڑی او کو کا اور دالی تھی۔ کہنے ہوسکتا ہے ہم یہاں سے او نواں بر چلتے ہیں دو، دو مہینے لگ جاتے ہیں مجد اقصیٰ کی بینے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں دات کو وہاں بھی گیا پھر آسانوں پر گیا ۔ او پر جانے والی بات چھوڑ دو ہمیں مجد اقصیٰ کی چیز وں کے متعلق بتا ہے۔ ان لوگوں کے حافظ بڑے تیز ہوتے تھے۔ علامتیں افھوں نے یاد کررکھی تھیں۔ امتحان لینے کے لیے آگے۔ کہنے گئے اے محمد (قالیق کے) آپ کہتے ہیں میں مجد اقصیٰ کیا ہوں ہمیں بتلاؤ کہ مجد اقصیٰ کے بڑے مینار کتنے ہیں اور چھوٹے مینار کتنے ہیں؟ سیک میں بتلاؤ کہ مجد اقصیٰ کے بڑے مینار کتنے ہیں، سنگ عقب کے کتے ہیں۔ میں میں بینار کتے ہیں اور شک مرمر کے کتنے ہیں، سنگ عقب کے کتے ہیں۔ فر مایا وہ نشانیاں پوچیس جو بھے یا وئیس تھیں (اور نہ بی آپ قالیق کے بیشانیاں یاد کرنے کے فر مایا وہ نشانیاں پوچیس جو بھے یا وئیس تھیں (اور نہ بی آپ قالیق کے بیشانیاں یاد کرنے کے فر مایا وہ نشانیاں پوچیس جو بھے یا وئیس تھیں (اور نہ بی آپ قالیق کے بیشانیاں یاد کرنے کے فیمنے مرتب)

مثلاً: دیکھو! اس معبد کا سنگ بنیاد میں نے اپنے گنہگار ہاتھوں سے رکھا ہے اور سالہاسال سے میں اس میں آ جارہا ہوں۔ اگرتم مجھ سے پوچھو کداس کی کھڑ کیاں کتی ہیں، روشن دان کتنے ہیں تو میں نہیں ہتلاسکتا۔ کیونکہ معبد میں آنے کا مقصد کھڑ کیاں گنا نہیں ہے۔

کافر کہنے گے ابو بکر کوتو من سکتا ہے ہمیں منوائے توبات ہے۔ ان کے لیے تماشا بن گیا۔ دوآرہے ہیں، چارجارہے ہیں کہ پتلا کیں جی! فلاں چیز کتنی ہے۔ ایک دن کافی اکھے ہوکر آئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت پڑھی نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میر سے سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے اور میں بتلا تا جاتا تھا لیکن ان ضدی لوگوں میں ہے ایک بھی ایمان نہ لایا۔ بس دعا کر واللہ تعالیٰ تق کے خلاف کی ہیں

ضدندر کھے۔ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔

توفر ایا کیا ہیں جھڑا کرتے ہواس کے ساتھ ان چیز وں کے بارے میں جواس نے دیکھی ہیں۔ وَلَقَدْدَا اُوْلَةُ اُخْرِی اور البتہ تحقیق آنحضرت علی اُو دیکھا جہرائیل علی ہیں۔ وَلَقَدْدَا اُوْلَةُ اُخْرِی ووسری مرتباط شکل میں عِندَسِدْدَ وَالْمُنْنَهُ لَی جہرائیل علی کو مسرة اخسرای ووسری مرتباط شکل میں عِندَسِدْدَ وَالْمُنْنَهُ لَی سدرة اُنْنَیٰ کے پاس۔ ساتوی آسان پر جری کا درخت ہے بہت بڑا۔ آنحضرت علی اُنے نے فر ایا کہ اس کے بیرائی کے بیرائی موٹے ہیں اور اس کے بیرائی موٹے ہیں جو اُن کے ملکے۔ اُن کے ملکے بڑے بڑے ہوتے تھا ور بجیب قتم کے پروانے اور چیب قتم کے پروانے اور چیب منظر تھا۔ سدرة اُنْنَیٰ کی میں اور اور دورو اِن اِن اِن دوخت پرآتے جاتے ہیں۔ بجیب منظر تھا۔ سدرة اُنْنَیٰ بیروانے اور چیب منظر تھا۔ سدرة اُنْنَیٰ کی میڈو اُنْ کے میں۔ بیب منظر تھا۔ سدرة اُنْنَیٰ کی میڈو اُن کے میں۔ بیب منظر تھا۔ سدرة اُنْنَیٰ کی میڈو اُن کے میں۔ بیب منظر تھا۔ سدرة اُنْنَیْ کی میں۔ بیڈوار ٹر ہے۔ نیچا در اور پردالے فرطنوں کا ، وہاں جمع ہوتے ہیں۔ بیس ۔

فرمایا عِنْدَهَاجَنَّهُ الْمَالَوى سدرة المنتلی کے پاس جنت ہے جومومنوں کا شکاناہے اِذْیَخْشَی السِّدرَةَ مَایَغْشٰی جس وقت ڈھانپ لیا بیری کے درخت کوجس چیز نے ڈھانپ لیا، پروائے، پیٹے، چڑیاں مَازَاغ البَصَرُ وَمَاطَغٰی نہیں نیز می ہوئی نگاہ اور نہ آگے بڑی ۔ نہ وائی بائیں ہوئی اور نہ حد ہے آگے بڑی ۔ رب تیرائی ہوئی اور نہ حد ہے آگے بڑی ۔ رب تعالی نے آپ عَلی ہوئی ہوئی ایر نہیں دکھائی کَقَنْدَای مِنْ الْبِتَ بَیْهِ تعالیٰ نِ آپ عَلی ہوئی اس نے اپ رب کی بڑی نشانیاں ۔ آسان، عرش، کری، السے بڑی البت و رب کی بڑی نشانیاں ۔ آسان، عرش، کری، جنت، دوز نے، بہت کے دو کھا۔ یہ عمراج کے دوسرے جھے کا ذکر ہے۔

de la companya de la

آفَرَءَ يُتُمُ اللّهَ وَالْعُزّى ﴿ وَمَنُوةَ الثَّالِثَةَ وَالْعُزّى ﴿ وَمَنُوةَ الثَّالِثَةَ وَمَنُوهُ الْأَنْقُ ﴿ تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِيْرًى ﴿ الْمُخُرَى اللَّهُ النَّمُ وَابَاؤَكُمْ وَالْمَا اللّهُ النَّهُ وَابَاؤَكُمْ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا تَهُوى الْمَنْ اللهُ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

# مشرکین مکہ کے بتوں کی تفصیل:

اہل مکہ نے تین سوساٹھ بت کعبۃ اللہ کی بیرونی و بواروں پرنصب کیے ہوئے سے ۔ جن میں ابراہیم ملائے کا مجسمہ بھی تھا، اساعیل ملائے کا مجسمہ بھی تھا، حضرت عیسیٰ ملائے کا مجسمہ بھی تھا۔ عرب میں رہنے والے سب لوگوں کو جوڑنے کے اور حضرت مریم عینادنانم کا مجسمہ بھی تھا۔ عرب میں رہنے والے سب لوگوں کو جوڑنے کے لیے انھوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ یہودی بھی آئیں ،عیسائی بھی آئیں ۔ ان کے نزویک ان بتوں میں سب سے بڑا بت جمل تھا۔ کہتے تھے انفظم عند الله هبل سیے حضرت آدم ملائے کے بیٹے ہائیل مینائے کا مجسمہ تھا جس کو بھائی تا بیل نے شہید کیا تھا۔ مشرکین جنگوں میں اس کا نعرہ ماریتے تھے اُعُلُ هُبَل در جمل زندہ یا ڈوان کا خیال تھا کہ مشرکین جنگوں میں اس کا نعرہ ماریتے تھے اُعُلُ هُبَل در جمل زندہ یا ڈوان کا خیال تھا کہ

وہ مظلوم شہید ہوا ہے اس مظلوم شہید کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔

آ تخضرت تنظیم نے مرض الموت میں جو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی اور دعاکی الدّ اللہ میری قبر کی و قتنا یُعبَد '' اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔' لوگ یہاں آ کر پوجا کریں۔اللہ تعالیٰ نے وہاں کے جو محافظ بنائے ہیں وہ ایسے خشک مزاج ہیں کہ سی کو قریب نہیں آنے ویتے۔میرے خیال میں یہ کو بی طور پر حفاظت ہے۔ دب تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ بڑے خشک شم کے نجدی لوگ ہیں۔اگر کوئی قریب آئے تو چھڑ کا دیتے ہیں کیونکہ عقیدت میں لوگ بڑا پر کھ کرتے ہیں جا سے حجے العقیدہ بھی ہوں۔

تولات کی قبر انھوں نے طائف میں بنائی ہوئی تھی۔ حافظ ابن کثیر برائے فر مائے ہیں کہ قبر پر میلہ اور عرس بھی کرتے تھے اور اس کا ایک مجسمہ کے والول نے بھی نصب کیا ہوا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی برائے اپنی کتاب " بدور بازنیه" میں فرماتے ہیں کہ وکا اللہ صاحب محدث وہلوی برائے اپنی کتاب " بدور بازنیه" میں فرماتے ہیں کہ وکا اُللہ صاحب محدث وہلوی برائے اپنی کتاب " محتیول اور معین تول میں فرماتے ہیں کہ وکا اُللہ کا ایک تعین الشّد این سے اللہ کی اور معین تول میں الشّد این سے اللہ کا اور معین تول میں السّد کی اللہ کا ایک میں السّد کی اللہ کا ایک میں السّد کی اللہ کا اور معین تول میں السّد کی اللہ کا اللہ کا ایک میں السّد کی اللہ کی کہ کی اللہ کی اللہ کی کہ کہ کی کا اللہ کی کہ کی کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کے کہ کی کہ کیا کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کر کیا کہ کی کہ کر کے کہ کی ک

ان سے مدوما تگئے تھے۔ '' کہتے تھے یا لات آغِفْنِی یا مَنَاتَ آغِفْنِی ''اےلات میری مدد کر۔ 'جیسے یہال کے الل میری مدد کر۔ اے منات میری مدد کر، اے عرفی میری مدد کر۔ 'جیسے یہال کے الل بدعت کوتم نے دیکھا اور سنا ہوگا سید ناعبد القادر جیلانی میرائید سے مدد ما تگتے ہیں اور کھل کر کہتے ہیں:

س امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یاغوشاعظم دست ممیر

اگریہ چیزیں شرک نہیں ہیں تو شرک دنیا ہیں کس بلاکا نام ہے؟ عولی کے بادے میں نسائی شریف میں روایت ہے کہ ۸ھ میں جب کم مکرمہ فتح ہوا تو آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا حضرت خالید بن ولیدیناتنز کی ژبوٹی نگائی کہ جا کرعزٰ ی کوختم کر د ( کمکه کرمہ کے قریب چند میل کے فاصلے برعز ک کا ڈیراتھا، پچھ مکان اور پچھ درخت تھے۔ملنکوں نے وہاں ڈیرا لكايا بهوا تقاركوني مرغا چر هاوا چر ها جاتا اوركوني بمراحچيور جاتا ،كوئي دوده اورستو د \_\_ جاتا۔ یہ چڑھاوے مکنگ کھاتے ہیتے تھے۔ )حضرت خالدین ولید پڑٹھ چندساتھیوں کو کے کر دہاں بینیجے ۔مکان گرا دیئے ، درخت اکھیڑ دیئے اورملنگوں کو بھگا دیا۔ جب واپس آئے تو آنخضرت مَنْكِينَ نے فر مایاتم نے عز ی کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے حصرت!وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔فر مایاتم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جاؤعز ی کوختم کر کے آؤ۔ دوبارہ کئے تو وبأل الكها إمرء أفي نَاشِزَة الكورت بال في مرك بال بمير سه موسع من اورسر بیرخاک ڈال رہی ہےاور کہہ رہی ہے عُذٰی کُفُو انگُ ''عُڑُی تیراتو گھر تباہ کر دیا گیاہے، تیری ناشکری کی گئی ہے ''واو پلا کررہی تھی دحضرت خالد بن ولید رہاتے نے تلوار ہے اس کا سرقلم کر دیا ۔اصل میں وہ ایک بری تھی بھی ظاہر ہوتی تھی اور بھی ح<u>یب</u>

جاتی تھی۔ جب واپس آ کر بتلایا کہ وہاں ایک عورت تھی سر کے بال اس نے بھیرے ہو کے خصاور واویلا کررہی تھی میں نے اس کا سرقام کردیا ہے۔ آپ تالی نے فر مایا یہ لئے اللہ اللہ میں ال

اگرنفع اور تقصان آپ مَنْ الْجَالُ كَ اختيار مِن ہوتا تو احد كے مقام برآپ مَنْ اللّهِ كَا حِبر و مهارك رخى نه ہوتا، يَكَيفِين چَيْن نه آتى۔ دانت مبارك شہيد نه ہوتا، آپ مَنْ اللّهِ كَا چِبر و مهارك رخى نه ہوتا، يه كليفيس چين نه آتى خدائى اختيارات صرف خداك پال جی ۔ ضعیف الاعتقاد لوگ بجھتے ہیں كہ بیروں كے باس خدائى اختيارات میں، مُنْك كود كھ كركہیں سے خدا جانے اس كے باس كيا ہے۔ بعائى اللّه الله كال باس كيا ہے۔ بعائى الله الله باس بحربیں ہے۔

بچھلے دنوں گوجرانو الا ہے ایک نو جوان نے آ کرکہا کہ میں آپ کا مرید ہونا جا ہتا ہوں کیا نو گے؟ میں نے کہا میں لیتا دیتا کچھٹیں ہوں چند با تیں ہنلاؤں گاان بڑعمل کرتا ہے۔ تو حید دسنت ہر قائم رہناہے ہٹرک و بدعت کے قریب تہیں جانا ہنمازیں پڑھنی ہیں۔ قرآن برها ہوا ہے تو اس کی تلاوت کرنی ہے، تیسرے کلے کا ورد کرنا ہے، استغفار اور ورووشریف پڑھنا ہے۔ جائز کام کرنے ہیں ، ناجائز سے بینا ہے۔ حلال طریقے سے روزی بھی کمانی ہے۔ پچے دنوں کے بعد آیا اور کہنے لگامیں آپ کامرید ہوا تھا مگرمیر اکوئی کام بھی نہیں ہوالبدااب میں آپ کامریز بیں ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اگرتواس لیےم ید ہوا تھا کہم ید ہونے کے بعد تھے خزانے ل جائیں گے، تھے بادشاہی ال جائے گی تو بھی! میرے یاس تو بچھنیں ہے۔ اگراس لیے ہوئے تھے توبد بالكل یا طل بات ہے۔اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم ہے میرے ہزاروں مرید ہیں جواللہ اللہ کرنے دالے بیں اگرمیرے یاس کھ ہوتا تو میں سب سے مملے اپنے گھٹوں کا در دھیک کرتا۔

بعانى! ماراتو كام بيسيدها راسته بتلانا \_ نماز يرهو، روزه ركهو،الله الله كرو، آخرت کی فکر کرو، جائز طریقے ہے دنیا بھی کماؤ، میں شمصیں بادشا ہی تونہیں دے سکتا۔

توفرمايا أَفَدَ ءَيْدُهُ كَيادِ يَعِما بِمُ فِي شِلَاوُ اللَّبُّ وَالْعَرُّ فِي التاور وَ مَنْهُ وَالثَّالِقَةَ اور منات كوجوتيسراب الأخرى جوبيحه منا مواب الكُوالدَّكُرُ كياتمهار علي بين ولهُ الأنفى اوررب تعالى كي بنيال بين \_سورة النحل آيت نمبر ٥٥ مين إلى ويَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنَاتِ "اور بناتِ میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں۔' اور کہتے تھے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اوظالموا تمہارے لیے لڑکے اور رب تعالیٰ کے لیے لڑکیاں بلک اِڈاقِسْمَ کَحْضِیْرٰ ہے۔

یہ تقسیم اس وقت بڑی بھونڈی ہے، تاقش ہے۔ اپنے لیے تو تم لڑی کا تھور بھی ناجا کر بچھتے ہو۔ شمیس جب کہا جائے کہ لڑی ہوئی ہوئی ہے تو تمہارا منہ کالا ہوجا تا ہے آور رب تعالیٰ کے لیے لڑکیاں تجویز کرتے ہو۔ آج بھی کی لوگ ہیں کہ لڑکی ہوجائے تو کہتے ہیں ہائے ہائے لیے کیا ہوگیا (بلکہ لڑکیاں ہونے کی وجہ سے طلاقیں ہوئی ہیں۔ مرتب)

الركى الركادينا الله تعالى كاختيار ميس ہے:

بھائی لڑی ، لڑے کا ہونا بندون کے اضیار بین نہیں ہے۔ بیاللہ تعالی کے اضیار میں نہیں ہے۔ بیاللہ تعالی کے اضیار میں ہے۔ چنا نچہ سورة الشوری میں ہے اللہ تعالی کے لیے ہے بادشانی آسانوں کی اور زمین کی یکھنٹی ما یکھنٹی ما یکھنٹی " پیدا کرتا ہے جوچاہے یکٹ یکٹ یکٹ یکٹ اُن گور اور بخشاہ جس کوچاہے بیٹے اُلڈ کور اور بخشاہ جس کوچاہے بیٹے اُلڈ کور اور بخشاہ جس کوچاہے بیٹے اُلڈ کور اور بخشاہ اُن کو بھے اور بیٹیاں ویکھ من من یکٹ اُن کا یاجوڑا جوڑا دیتا ہے ان کو بیٹے اور بیٹیاں ویکھ من من یکٹ اُن کے قویل اور بیٹیاں ویکھ من کوچاہے با جھ اِنّه علیم قبیل ویک وہس کچھ جس کوچاہے با جھ اِنّه علیم قبیل ویک وہس کے مارے دولا ،قدرت رکھنے والا ہے۔ "جورب نے دینا ہے وہی ہونا ہے۔ دب تعالی نہ دے تو بیٹ ساری عمر ڈاکٹروں کے پاس کی پاس جا کیں ، میکھ بھی نہیں ہوگا۔ جب رب تعویذ کرا کی م کالی مرجیس اور اجوائن وم کرا کرکھا کیں ، پچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب رب تعالیٰ ہی نے نہیں دینا تو پھرکون دے گا؟

(جولوگ پیروں کے پاس اور ور باروں پر جاتے ہیں اور فتیں ما تھتے ہیں اور بچہ،
پی ہوجاتے ہیں اور وہ یہ بچھتے ہیں کہ میں بابے بنے دیا ہے۔ان کو بھی رب بی ویتا ہے۔
اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ہرکام کا ایک وفت مقرر کیا ہے، ہرشے کا ایک وفت مقرر کیا ہے ، ہوتا اس طرح ہے

کہ شادی کے بعد جانبین سے بیخواہش ہوتی ہے کہ امید ہوجائے ۔ کیکن رب تعالیٰ نے ان کے لیے تین سال بعد، یا کچ سال بعد یا دس سال بعد بکی ، بیج کامونا لکھا ہے۔ایک سال تو انتظار کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگ جاتے ہیں کہ بچی بیار مل گئی ہے تمبیث اور علاج شروع ہوجاتے ہیں۔ ٹمیٹ سارے بیچے آتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہسی نے بندش کرائی ہے۔تعویذ گنڈ ہےوالوں کے باس جانے لگتے ہیں۔إدھروفت گزرتا جار ہاہےاورتفدیم جارہی ہے۔تعویذ دھامے والے بھی زور لگا کربس کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندش بہت بخت ہے۔ ڈاکٹروں چکیموں اور عاملوں نے جواب دے دیا۔زندوں کی بس ہو گئی تو مردوں کے باس چل پڑے۔ مبھی کسی دربار پر دھکے کھا رہے ہیں اور مبھی کسی دربار پر و کھکے کھار ہے ہیں۔ چلتے چلاتے اللہ تعالیٰ کامقرر کردہ وفت قریب آگیا اور یہ کسی ور ہار پر دامن پھیلا کے بیٹھا تھا۔امید ہوگئی ،رپ نے دے دیاادراس نے مجما کہ با بے نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے اور جن کواس نے نہیں دینا وہ سب در باروں کی خاک حصان مارتے ہیں اور پچھنیں حاصل ہوتا اور لا ولد دنیا ہے جلے جاتے ہیں۔محمد نو ازبلوج ، ىرتب)

البت تحقیق آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت قرآن کریم کی صورت میں ۔ یقر آن پاک زی ہدایت ہے میں یا لئناس ہے۔ یس بار ہا کہ چکا ہوں جو آدی قرآن پاک کا لفظی ترجمہ ہی پڑھ لے گا بجھ کرتشری چاہے نہ ہواس کو اسلام بچھ آجائے گا۔ یکی دشرک و بدعت کے قریب نہیں جائے گا لیکن ہم نے تو قرآن صرف شیح، ایم ساتے کے لیے دکھا ہوا ہے یا قسموں کے لیے دکھا ہوا ہے یا جانو روں کو پنچ سے گزار نے ساتے کے لیے دکھا ہوا ہے۔ یا گی قرآن کو پڑھو، مجھو، ایل خانہ کو پڑھاؤ، مجھاؤ۔ یہ تمہارا فرض ہے۔ قیامت والے دن سوال ہوگا وکل قبلیت وکل میں ہے بلکہ سب کے لیے ہیں۔ سمجھا۔ ' یہ صرف مولو یوں اور طالب علموں کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہیں۔ سمجھا۔ ' یہ صرف مولو یوں اور طالب علموں کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہیں۔

توفر مایارب تعالی کی طرف سے مواہت آبھی ہے آئیلا فیت ان اللہ تعالیٰ ہی کیا انسان کے لیے ہوہ جو چاہے۔ فیللہ الاخر آقوالا فولی پی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا۔ آخرت بھی اس کی اور دنیا بھی اس کی۔ دنیا بھی اس سے طلب کرو۔ فر مایا و کھنے تین مالکٹ فی اللہ فی اللہ موات اور کھنے فرشتے آخرت بھی اس سے طلب کرو۔ فر مایا و کھنے تین مالکٹ فی اللہ فی اللہ موات کی اس سے طلب کرو۔ فر مایا و کھنے تین آخری کی اس سے طلب کرو۔ فر مایا و کھنے تین میں کھا اس کی سفارش کی سفارش کی کھی جو کہ ان کی سفارش کی کھی کہ ان کی سفارش کی کھی اور پہند کی کھی ان کی سفارش کی کھی اور پہند کہ اور پہند کہ اللہ تعالیٰ لینٹ یکھنے ہو۔ وہ لوگ فرشتوں کی بوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیاری بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بات رونیس کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میرے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹیوں کی بات رونیس کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میرے تھے کہ بیٹیوں کی بات رونیس کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میرے تھی کہ بیٹیوں کی بات رونیس کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میرے تھی کہ بیٹیوں کی بات رونیس کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میرے تھی کہ بیٹیوں کی بات رونیس کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میرے تھی کہ بیٹیوں کی بات رونیس کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میرے تھی کی بیٹیوں کی سفارش نہیں کرسائی۔

فرشتوں كا حال توبيہ كه جب الله تعالى جرائيل كوكوئى تھم دينا چاہتے ہيں توباتی

فرشتوں کے ہوش وحواس خطا ہوجاتے ہیں۔ دوسروں سے پوچھتے ہیں مساذا قسال دی شخصہ [سبانی عظمت و کبرائی کی دی ہے۔ "رب تعالی کی عظمت و کبرائی کی وجہ سے ان کے اوسائن خطا ہوجاتے ہیں۔ وہ رب تعالی سے جبری طور پر کیا منوا سکتے ہیں۔ وہ برب تعالی سے جبری طور پر کیا منوا سکتے ہیں۔

تو فرمایا کتے فرضے بیں آسانوں بی کنیس کام وین ان کی سفارش کھے بھی گر بعداس کے کراللہ تعالی اجازت دے جس کے لیے وہ رامنی ہو راق الّذِینَ بعث کہ وہ لوگ لَا يُونِ مِنْ وَاللهٰ اللهٰ حَرَةَ جوالمان نہیں رکھتے آخرت پر لَیسَتُمُونَ الْمُلَا حَیّ نام رکھتے بیں فرشتوں کے شنیمیة اللا ذہ عورتوں بیسے نام کر فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری بیٹیاں ہیں۔ یہ انگل غلط کہتے ہیں آگے اس کی تر وید آئے گی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری بیٹیاں ہیں۔ یہ بالکل غلط کہتے ہیں آگے اس کی تر وید آئے گی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری کانوں ہے۔ محلوق نور سے پیدا ہوئے ہیں اور معموم ہیں ، نہ کھاتے ہیں ، نہ چیتے ہیں ، نہ کھاتے ہیں ، نہ جیتے ہیں ، نہ کھاتے ہیں ، نہ ہوئے ہیں ، نہ کھاتے ہیں ، نہ ہوئے ہیں ، نہ کھاتے ہیں ، نہ ہوئے ہیں ، نہ کھاتے اس کی معاقد اعمال کھنے والے فرشتے بھی ہیں اور جان کی معاظمت کرنے والے بھی ہیں۔ پاک کلمات کی سے اور درود شریف پہنچانے والے علیمہ ہیں وہ نظر نہیں آئے۔

de la companya de la

وَمَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَنْ عِنْ فَنَ الْالْكُلَّ وَإِنَّ الْكُلَّ الْكُلُّ وَإِنَّ الْكُلُّ الْكُلُّ وَإِنَّ الْكُلُّ الْكُلُّ وَالْمُ الْمُلْكِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلُلِ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ

وَمَالَهُمْ بِهِ اورَبِيلَ جِال کے لیے ال بارے مِنْ عِلْمِ کَوْلُو اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

اَ عُلَم بِمَن اهْتَدٰی اور وه خوب جانتا ہے اس کوجس نے ہدایت یا کی وَلِلْهِ مَافِي السَّمُوٰتِ اور الله تعالى بى كے ليے ہے جو يجھ ہے آسانوں میں وَمَافِي الأرْضِ اورجو يَحْصُ مِن مِن مِن إِيَجْزِيَ الَّذِينَ آسَامُ وَابِمَاعَمِلُوا تَاكُم بدلہ دے ان لوگوں کو جنھوں نے برائی کی اس کا جو انھوں نے عمل کیا و رَجْزی الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنِي اورتاكه بدله دے ان لوگوں كوجفول نے اچھائى كى الچھابدلہ اَئَذِینَ اوروہلوگ یَجْتَنِبُوْنَگَبْہِرَالْاِثْنِہِ وہ بچے ہیں بڑے كناهول سے وَانْفَوَاحِشَ أُوربِ حِيانَى كَى باتول سے إِلَّا اللَّمَدَ مَكَّر صغيره كناه إنَّ رَبَّكَ بِشُك آپكارب وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَسَيَّعَ مغفرت والأسم هُوَأَعْلَمُ بِهُونَ وَوَخُوبِ جَانِتًا هِمْ كُو إِذْا نُشَاكُمُ جس وقت اس في بيدا كياتم كو فينَ الأرْضِ زمين عن وَإِذُا نُنتُمُ أَجِنَّةٌ اورجس وفت تم يج تھے في بعظون أُمَّه يَكُهُ اپني ماؤں كے بيٹوں ميں فكا تُذَكُّواْ النَّفُسَكُمُ لِي صفائين فِيشَ كُروا بِي جانول كَى هُوَا عُلَمٌ بِمَنِ اتَّفَى وہ خوب جانتا ہے اس کو جو متفی ہے۔

#### ربط آیات:

کل کے درس میں سربات گزری تھی کہ ایک سی الکتیا کہ قشیمیة الانٹی "المت وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں جیسے نام ۔' فرشتوں کورب تعالیٰ کی بیٹیاں مناتے ہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ اس کارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ اس کارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ و متافیه نے بیہ می نورتیں اور نہیں ہے ان کے لیے اس بارے میں پچھلم کے فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں،عورتیں اور نہیں ہے ان کے لیے اس بارے میں پچھلم کے فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں،عورتیں

ہیں اس کے متعلق ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور آپ حضرات کی دفعہ س چکے ہو کہ آخضرت مَنْ الله عَلَيْ المُلينكة مِنْ نُود " كَفِر شَتَ نُور سي بيداكي سيح بين "الله تعالى نے خاك بھى پيداكى ہے نور بھى پيداكيا ہے، آگ بھى بيداكى ہے، یانی بھی پیدا کیا ہے۔ جونور مخلوق ہے بیفرشتوں کا مادہ ہے۔ وہنور نہیں ہے جورب تعالی ی صفت ہے۔اور نہ بی اس نور سے کوئی شے پیدا ہوئی ہے۔تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق نورے بدا کیا ہے اور جنات کوآگ سے پیدا کیا ہے والْحَانَ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَادِ السَّمُومُ [الحِر: ٢٥]" اورجنول كوبم في بيداكيا السموم الحجر: ٢٥]" اورجنول كوبم في بيداكيا السموم ہے۔" اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے عور تیں ہیں ان کو پچھ بھی علم نہیں ہے۔رب تعالیٰ نے جو فر مایا ہے وہی حق ہے اور اللہ تعالی کے پیغیبر کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ حق ہے۔ فرشتے نوری مخلوق میں مدمرد ہیں مدعورتیں ، مدار کے ہیں مدار کیاں ہیں اِن يَتَجَمَّعُونَ اِلَّا الظّنَ نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی من گھڑت باتیں ان کی چل رہی ہیں وَاِنَّ الطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْمُعَيِّ شَيْنًا اور بِي شُك كمان كفايت بيس كرناحق كم مقاطع من وكه بھی جن کوتو علم کے ساتھ بی پایا جاسکتا ہے۔ اور کوئی عقیدہ قطعی دلیل کے بغیر ثابت نہیں

## مذكوره آيت كريمه عصم عكرين حديث كاباطل استدلال:

اس آیت کریمہ ہے منکرین حدیث بید عولی کرتے ہیں کہ احادیث کی کوئی حثیت اس آیت کریم ہیں فرمائے منبیں ہے (معاذ اللہ تعالی کر کم ہیں فرمائے منبیں ہے (معاذ اللہ تعالی کر آن کریم ہیں فرمائے ہیں اور اللہ تعالی قر آن کریم ہیں فرمائے ہیں ورائلہ تعالی قر آن کریم ہیں فرمائے ہیں ورائلہ کی الفقی آیا اور بے شک ظن کفایت نہیں کرتاحق کے مقابلے میں بچھ بھی ۔'اس طرح بی عوام کودھوکا دیتے ہیں۔ یادر کھنا! ساری احادیث ظنی

نہیں ہیں۔جواحادیث متواتر ہیں وہ اس طرح قطعی ہیں جس طرح قر آن کریم قطعی ہے۔ متواتر اے کہتے ہیں کہ جس کو صحابہ کرام مَرَثِكُمْ كى كافى تحداد نے بيان كيا ہو۔ پھر تابعين اور تبع تابعین نے بھی کثرت کے ساتھ نقل کیا ہو۔ جیسے نماز منقول ہوتی چلی آرہی ہے، کلمنقل ہوتا جلا آ رہا ہے ،قرآن کریم نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو ان کا بیہ کہنا کہ ساری احادیث ظنی ہیں یہ بالکل صرح مجموث ہے۔ (مزید سمجھنے اور تفصیل کے لیے حصرت کی کتاب انکار حدیث کے نتائج اور شوق حدیث کا مطالعہ کریں۔مرتب ) تو فر مایا اور بے شك كمان كام بيس ديتاحق كمقابل يس يحريمى فأغرض عَنْ مَنْ اللَّي في عَنْ يَدُورنا پس آب اعراض کریں اس ہے جس نے مندموڑ لیا ہارے ذکر سے قر آن سے قر آن كريم كالك نام ذكر بحى ب إنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الدِّرْ كُرَوَ إِنَّا لَــ لَـ لَـ فِيضُونَ [سورة الفجر]'' بےشک ہم نے نازل کیاذ کر کو یعنی نصیحت والی کتاب کواور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔' تو فرمایا آپ ان سے اعراض کریں جوقر آن سے اعراض کرتے بين بهيس ماسنت وَلَعْ يَبِرِ ذَالِلَا الْحَيْمِ وَالدُّنْيَا اورنبيس اراده كيا اس نِه مُردنيا كي زندگي کا۔ یعنی صرف دنیا کومقصود بنالیا۔ ورندونیا میں رہ کر دنیا کمانا نا جا تربہیں ہے صرف دنیا کو تقصود بنانا تا جائز ہے کہ نه نماز ، نه روز ه ، نه رنج ، نه ز کو ة ، نه حلال وحرام کی تمیز ، به بُری چیز ہے۔ باقی میہ بات تم کئی د فعد من چکے ہو کہ اسلام پسند تبیں کرتا کہ انسان فارغ رہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نو جوان کو پسندنہیں کرتا جو تندرست ہو کر فارغ رہے ، لوفر ہے۔ اس کے ساتھ رب تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ کوئی نہ کوئی کام کرے چوجائز ہو۔ تو فر مایانہیں ارادہ کیااس نے نگر دنیا کی زندگی کا ﴿ إِلَّكَ مَنْ لَغُهُمُ مِنْ إِ العِلْمِهِ بِهِي اس کے علم کامبلغ ہے، یہی چنچ ہے اس کے علم کی ۔اس کاعلم دینا ہی تک پہنچتا ہے آخرت کی کوئی فکرنیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں آنے کا اصل مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ دنیا کمانا نگر کے سے اور اس سے بھی آخرت تلاش کرے۔ دنیا کمانا نمری چیز نہیں ہے۔

جضرت عبدالرحمٰن بن عوف بُولُوُ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب جمرت کر کے مدین طیبہتشر جیف لائے توان کی حالت بھی کہان کے پاس کھانے بینے کے لیے مجھ بیس تھا۔ آنخضرت مَنْ اللَّهِ فَي معد بن رہيج مَنْ تو كوان كا بھائى بنايا كہ جب تك بياسينے يا وُل ير کمڑ انہیں ہوتاتم نے ان کو کھلانا پلانا ہے۔ دہ ان کے گھرے کھاتے بیتے تھے۔ مگر وہ باغیرت منے تھوڑے دن گزرے تو تجارت شروع کر دی کیونکہ تاجر پیشہ متھے۔اللہ تعالیٰ نے تنجارت میں برکت دی ،شادی بھی کرلی اور مرتے وقت جار بیویال تھیں۔وراثت کا آ تھواں حصہ جب عورتوں برتقتیم ہواتو ایک ایک بیوی کواشی اسی ہزار درہم کے -حضرت ز بیر بن عوام رکار بھی عشرہ میشرہ میں ہے ہیں۔مرتے وفت ان کی بھی جار بیویال تھیں۔ چه کروژ کی جائیداد چپوژی - ہر ہر بیوی کواڑتالیس لا کھروپید ملا-حضرت عثان بڑتھ کوتو الله تعالى نے اتناد يا تھا كه وه غي كهلاتے تھے۔ بات كرنے كامقصديہ ہے كه شريعت بينيس تہتی کہ نہ کماؤ۔ کماؤ تگر جائز طریقے ہے۔ خرچ کرو جائز طریقے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ا تعمت ہےاس کوضائع نہ کرو۔

توفر بایان کاملغ علم صرف دنیا تک ہے اِن دَبّات مُعَواَ عَلَم بِ بُشک آب کا رب خوب جانتا ہے بیمن ضَلَ عَن سَینیل جو گراہ ہوااس کے داستے سے وَهُوَ اَب خوب جانتا ہے بیمن ضَلَ عَن سَینیل جو گراہ ہوااس کے داستے سے وَهُو اَعْلَم بِمَن اَهْدَا مِي اور وہ خوب جانتا ہے اس کوجس نے ہدا مت حاصل کی مراہوں کو مجمی جانتا ہے اور ہدایت یا فتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا وَ وَلَاهِ مَنَا فِي السّمَا وَ مِنْ اَنْ اَلْهِ مِنَا فِي السّمَا وَ مِنْ اَنْ اَلْهِ مِنَا فِي السّمَا فِي السّمَا وَ مِنْ اللّهِ مِنْ اَنْ اِللّهِ مِنَا فِي السّمَا فَي السّمَا فِي السّمَا فِي السّمَا فَي السّمَا فِي السّمَا فِي السّمَا فِي السّمَا فَي السّمَا ف

الأرض اوراللدتعالی بی کے لیے ہے جو پھے ہے آ مانوں میں اور جو پھے ہے نیمن میں ۔ آسانوں میں جو پھے ہے اس کا بھی مالت وہی ہے اور جو پھوز مین میں ہے اس کا بھی فالق وہی ہے اور جو پھوز مین میں ہے اس کا بھی فالق وہی ہے ، مالک وہی ہے ، متصرف بھی وہی ہے ، متم بھی ای کا چاتا ہے ، اختیارات بھی سارے ای کے پاس ہیں ۔ اس نے خدائی اختیارات کی کوئیس دیئے ۔ پھر ایک وقت سارے ای کے پاس ہیں ۔ اس نے خدائی اختیارات کی کوئیس دیئے ۔ پھر ایک وقت آ کے گا نیخنی کا گذیئن تا کہ بدلدد ۔ ان الوگوں کو اَسَانِ فا جضوں نے برائی کی بسکا عید گؤا اس کا جو انھوں نے عمل کیا ۔ قیامت والے دن فالم کے سامنظم کے انبار گئے ہوں کے وہ و کھی کر گھبرائے گا اور واویلا کرے گا ، اپنے ہاتھ کا نے گا اور عہم گا فار مواجع گا فار جم گا کہ ما چھکل فکر جمانے گا اور علی کی ایک وہ ماری کے ہما چھکل کریں ہے شک ہما چھکل کریں ہے شک ہم ایسے کا نیار کریں ہے شک ہم ایسے کا دور والے ہیں۔ ''لیکن :

#### اب و کھتائے کیا ہوت

جب چریاں چک گئیں کھیت

اب توبد لے کا دن ہے۔ اگر کسی نے رتی برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ پائے گا۔ حدیث
پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی جانور کو کند چھری کے ساتھ ذرح کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔
گند چھری سے ذرح کرنے والا بھی حمال دے گا۔

فرمایا و یَجْزِیَ الَّذِیْنَ حَسَنُوْ ایِ الْحَسْلُی اور تاکه بدلدد الله تعالی ان اوگوں کوجفوں نے اجھے کام کے اچھا بدلد جنت سے پہتر بدلد کیا ہوگا؟ اگر کسی نے رتی برابر بھی نیکی کی ہاس کا بھی بدلد سلے گا۔ تیک اوگ کون ہیں؟ فرمایا الَّذِیْنَ یَجْتَنِبُوْنَ بھی نیکی کی ہاس کا بھی بدلد سلے گا۔ تیک اوگ کون ہیں؟ فرمایا الَّذِیْنَ یَجْتَنِبُوْنَ کَبِیْرَالُولُ مِن ہِی بِرِیْ کُل ہوں سے وَالْفَوَاحِشَ اور بِحیالُ کی باتوں سے وَالْفَوَاحِشَ اور بِحیالُ کی باتوں سے ۔ کبنیر کی بیٹر کی بیٹر اگناہ ۔ فیواحِش فاحِشَة کی جن ہے ، بیٹر اگناہ ۔ فیواحِش فاحِشَة کی جن ہے ، بیٹر اگناہ ۔ فیواحِش فاحِشَة کی جن ہے ، بیٹر اگناہ ۔ فیواحِش فاحِشَة کی جن ہے ، بیٹر ایک ایک بیٹر کی بی

حیائی کناہ توسارے بی گناہ ہوتے ہیں مکرسات گناہ بہت بڑے ہیں۔

سات بروے گناہ:

آنخضرت عَلَيْكُمْ نِفْرِ مَا الْجُتَنِبُوْ السبع الموبقات " بَحِمْ سات اللَّ السبع الموبقات " بَحِمْ سات اللَّ سرنے والے گناہوں ہے۔" ان میں سے پہلا: الاشد الله بسالی " اللَّه الله الله والله من الله الله والله من اور كوئى ذات كے ساتھ كى كوشر كيك منهر انا ـ" اس سے بڑا گناه الله تعالى كے قانون میں اور كوئى الله منہيں ہے۔

دوسرا: عقوق والدين "مال بابكى دل آزارى سے بجو-" يہ جى برا گناه ہے۔ وہ دل آزارى جا ہے تولا ہو يا فعلا ہو۔ بات الي كرے جس سے والدين كو تكليف ہويا كام ايسا كرے جس سے والدين كو تكليف ہو۔ يہ برا گناہ ہے۔

تیسرا: آکل مال یتیم ، "یتیم کامال کھانا۔"جوسارے کھاتے ہیں۔ تیج پر،
ساتویں پر، دسویں پر، چالیسویں پر۔ناک کوسنجالتے پھرتے ہیں کہ برادری ناراض نہ
ہو۔رب ناراض ہونا ہے تو کوئی پردائیں ہے۔تو بیتیم کامال کھانا بڑا گناہ ہے۔

چوتھا: وقدن المحصنات المومنت " پاک دامن کورتوں پرتہمت لگانا۔"
ای طرح پاک دامن مردوں پرتہمت لگانا ہی بڑا گناہ ہے۔ ادرمسئلہ یادرکھنا!اگرکسی نے
اپی آنکھوں ہے کی کوزنا کرتے دیکھا ہے تو جب تک اس کے پاس چارگواہ نہ ہوں بیان
نہ کرے۔اگر نین کواہ ، دوگواہ ہیں ،ایک گواہ بیان کرے گا تو ای کوڑ کی گیس گے۔ ہاں
چارشری گواہ ہوں پھر بیان کرسکتا ہے۔ بیقر آن کا مسئلہ ہے۔ بیآج کل گواہ تو کوئی نہیں
ہوتا بھی شہادت کی بنیاد پرکسی پرالزام لگانا ہؤے گنا ہوں میں سے ہے۔
جادو کرنا بھی ہڑے گمنا ہوں میں سے ہے۔آج ساری دنیا جادو کے پیجھے لگ گئ

ہے خدا کی پناہ از یادہ بیمرض عورتوں میں ہے۔ اور یادر کھنا! ہر بیماری کی کڑی جادہ کے ہاتھ ملا نابھی اچھی بات نہیں ہے۔

بڑے گناہوں میں سے شراب پینا اور زنا کرنا ہے۔ اور بڑے گناہوں میں سے
التوتی یوم الزحف "میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھا گنا بھی ہے۔ "اور بہت سے
بڑے گناہ بیں جن گناہوں پراللہ تعالی نے حدمقرری ہے کوڑوں کی بارجم کی۔ وہ بھی
بڑے بڑے گناہ ہیں۔

اوربے حیائی سے بیجے ہیں۔آج ان مغربی قوموں نے اتن بے حیائی پھیلائی ہے كمسلمان كومسلمان نبيس ريينه ديا - بال!اگرمسلمان صحيح معنى مين مسلمان بور اوران چیزوں کے آگے بندیاندہ دیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔جیبا کہ شلع کرک کے لوگوں نے آج تک وہاں سینمانہیں بننے دیا۔ شھیں یا دہنوگا کہ ہم نے بھی یہاں انہیں سال تک سینمانہیں بننے دیا۔ پھرجس دفت یہاں نوجی چھاؤنی بی تو ہم بےبس ہو گئے مضلع کرک میں صرف دیو بندی مسلک کے لوگ ہیں دوسرا کوئی مسلک دہاں نہیں ہے۔ انھوں نے برائی کا مقابلہ کیا ہے اور جمارے علاقے میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن بگاڑ دیے گئے ہیں ، ایسی ایسی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ہم جیسے بوڑھوں کو بھی ان کاعلم نہیں ہے۔ بندہ سن کے حیران ہوجاتا ہے کو فرمایا وہ بے حیائی سے بیجے ہیں اللہ اللہ مقر محرصفیرہ گناہ ۔صغیرہ گناہوں کی معانی کے لیے اللہ تعالی نے انظام کیا ہے۔مجدی طرف آؤ محالک ایک قدم کے بدلے دی دی نیمیاں بھی ملیں گی اور ایک ایک صغیرہ گناہ بهى خود بخود جهزتا جائے گا۔وضو سے ،نماز سے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اِنَ الْمُحْسَنَاتِ يُسنُهِبْنَ السَّيِّنَات " بُ شُك نيكيال برائيول وحتم كردين بيل " صغيره "كناه نيكيول كي

برکت سے ختم ہوجاتے ہیں۔

فرمایا اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بِحَمْكَ آبِ كارب وسِعُ مغفرت والا ہے۔

اس کی مغفرت اتن وسی ہے کہ چاہے تو ساری دنیا کو بخش دے کھو آغلمہ ہے کہ واسی مغفرت اس نے بیدا کیا تم کو زمین خوب جانا ہے تم کو اِذْا نُشَا گھر فرس الاَرْضِ جس وقت اس نے بیدا کیا تم کو زمین سے خلقہ مین تراب فہ م قال کہ کُن فیکون [آل عمران : ۵۹]" آوم معلیہ کو اللہ تعالی نے مٹی ہے بیدا کیا بھراس نے فرمایا اس کو موجا بس وہ ہوگیا۔"تم آوم کی اولاد ہو۔ وَ اِذْا نَشْمُا جِنَّهُ فَیٰ بَطُونِ اَلْمَهُ بِی کُو مِن اِن اِن کا مور وہ کیا۔"تم آوم کی اولاد ہو۔ وَ اِذْا نَشْمُا جِنَّهُ فِی بَطُونِ اَلْمَهُ بِی مُن وقت تم این ماؤں کے بید میں ہو۔ اور جس وقت تم اپنی ماؤں کے بیموں میں بچ سے اس وقت بھی جان ہے اللہ تعالی سے کوئی چرخوجا نیا تھا فیلائڈ کی فیز موجو وہیں تھی اس وقت بھی وہ ہر چیز کوجا نیا تھا فیلائڈ کی فیز اَنْفُسَ کے اُس اُنی صفائیاں مت بیان گرو کہ میں ایسا ہوں دب تعالی سب کوجا نیا تھا فیلائڈ کی کھوانیا ہے۔

ایس اپنی صفائیاں مت بیان گرو کہ میں ایسا ہوں دب تعالی سب کوجا نیا تھا فیلائڈ کی فیوانی ہے۔

ویکھو! لوگ رسی طور پر الفاظ کھتے ہیں۔ حضرت مدنی میٹیے فرماتے ہے کہ بعض کلصتے ہیں کمترین فلائق خدا کی مخلوق ہیں سب سے گھٹیا۔ لیکن اگراس کو کہو کہ تم چوڑے ہوتو لا پڑے گا۔ بھٹی! تم نے خود مانا ہے کہ میں کمترین لا پڑے گا۔ اس کو کہو کہ تم گدھے ہوتو لا پڑے گا۔ بھٹی! تم نے خود مانا ہے کہ میں کمترین خلائق ہوں ابلاتے کیوں ہو۔ بیر سمی باتیں ہوتی ہیں حقیقت تو کسی کی نہیں ہوتی ۔ لکھتے خلائق ہوں ابلاتے کیوں ہو۔ بیر سمی باتیں ہوتی ہیں حقیقت تو کسی کی نہیں ہوتی ۔ لکھتے ہیں فدوی کیے ہوگیا؟

توفر مایا بی صفائیاں مت بیان کرو مقواً عُلَمَ بِمَنِ النَّفِی وہ اللہ تعالی خوب عائی میں اللہ تعالی میں ہے جاس کو جوم تی ہے۔ دعا کر واللہ تعالی ہمیں سی معنی میں متنی متنی میں متنی متنی میں متنی متنی میں متنی متنی میں م

AND THE REAL PROPERTY.

ٱفرَءَيْتَ الَّذِي تَوَكِّى ﴿ وَآعُطَى قَلِي لَا وَ الْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

اَفَرَءَنِتَ الَّذِي كَيَا لِهِ الْمَالِي الْمِلِي الْمِلِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلِي الْمِلِي الْمِلْمِي الْمِلِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

يُرِي عن قريب اس كودكها في جائے گی شَعَة يَجزُمهُ بِهِراس كوبدلدرياجائے كَا الْجَرَآءَ الْأُوفِي بِالدِيورا وَأَنَّ إِلَّى رَبِّكَ الْمُنْتَهِي اور بِشُك آب كرب كى طرف انتباء ب وَأَنَّهُ هُوَا ضَعَكَ اور بِ شُك وى بجو بناتا ہے وَأَبْلَى اورزُلاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَا مَاتَ اور بِحُنْك وَبَى مارتا م وَلَمْ عَيَا اور زنده كرتام وَأَنَّه خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اور بِشُك اى نيداكيا جوزًا الدَّكَرَوَالاً نَلْمَى نراورماده مِنْ تَطْفَةِ نَطْفِ مِنْ الْمُلْفَةِ نَطْفِ مِنْ الْمُلْفَةِ تَمْنَى جب يُكاياجا تام وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأَخْرَى اور بِ ثَكُ ال ك ذمه بدوسرى مرتبه اللهانا وَأَنَّه مُهَوَا غَلَى اور بِشك وبى جس نے عَىٰ كُرُومِا وَأَقْنِي اور محتاج بنايا وَأَنَّهُ هُوَ اور بِشَكُ وَبِي بِ رَبُّ الشِّغرى شعرى كارب وَأَنَّهُ أَهْلَكَ اور بِشُكُ وَ يَ بِحِسْ نِي اللك كيا عَادَ "الأولى عادِ اولى كو-

## تسخضرت مَلَيْنَا كاوليد بن مغيره كواسلام كى دعوت دينا:

کہ کمر مہ کا ایک سر دار تھا ولید بن مغیرہ ۔ مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رہ ناہو کا والد تھا۔ اس کے بڑے ہڑیل (کڑیل) جوان تیرہ بیٹے تھے۔ تیرہ بیٹوں بیس سے تیمن مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید ، ولید بن ولید ، سعد بن ولید مَدَّلِیَّۃ ۔ درجنوں کے حساب مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید ، ولید بن ولید ، سعد بن ولید مَدِّلِیَّۃ ۔ درجنوں کے حساب سے اس کے خلام سے ، کی دکا نیس تھیں ، بڑا وسیع کاروبار تھا۔ اس لیے اس میں کا فی تکبر مقا۔

ایک موقع رِآنخضرت مَالْقِلَة نے اس کوتنهائی میں بلاکر سمجمایا که آب اچھے خاصے

سمجھ دارآ دی ہیں رب تعالی نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، جیے دیے ہیں، نوکر چاکر
دیے ہیں، سارے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بی خالق
ادر مالک ہے۔ اس بات کوتم بھی مانتے ہو۔ اس رب تعالیٰ نے مجھے بخیم بنا کر بھیجا ہے۔
میری چالیس سالد زندگی نبوت سے پہلے آپ کے سامنے گزری ہے۔ اس میں مجھ سے
کوئی خطا ہوئی ہے تو بتاؤ۔ اس زندگی میں ممیں نے اگر کوئی خلاف واقع بات کی ہے تو
بتاؤ؟ اور قرآن باک کی بچھ آیات پڑھ کرسنا میں۔ ان لوگوں کی زبان عربی تھی ، سجھتے
سے آپ بتائی گئی گئی گئی سے اسلام کی طرف بچھ مائل ہوا۔ با تیں اچھی ہوں تو دل کو اپیل
کرتی ہیں۔ اس بات کا ابوجہل کو علم ہوا کیونکہ کوئی بات چھی نہیں رہتی۔ ابوجہل بڑا
پریشان ہوا کہ اگر میں سلمان ہو گیا تو ظاہر بات ہے اس کے جیٹے بھی مسلمان ہو جا میں
گے اور اس کے تو کر چاکر بھی مسلمان ہو جا کیں۔
گے اور اس کے تو کر چاکر بھی مسلمان ہو جا کیں۔ اس کا صلقہ احباب بھی و سجھ ہے لبذا

ابوجہل رات کو ولید بن مغیرہ کے گھر پہنچا اپنے چندساتھی لے کر پریشر اور دباؤ 
ڈالنے کے لیے۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ ولید بن مغیرہ مسلمان ہونا چا ہتا ہے۔ ولید بن 
مغیرہ نے کہا کہ محمد (عَلَیْظُ) جو با تیں کرتا ہے میرے خیال میں وہ صحیح ہیں۔ اس لیے میرا 
دل چا ہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں تا کہ آخرت کے عذاب سے فی جاؤں۔ اگر میں 
نے باتیں نہ مانیں تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے سزا ہوگی۔ ابوجہل گفتگو کا بڑا ماہر تھا۔ کہنے لگا 
تیسرے جیسے آدی باپ دادا کا دین جھوڑ دیں ، دھڑ اچھوڑ دیں تو عورتیں کیا کہیں گی ، مر د 
کیا کہیں گے کہ غدار ہے، بے وفا ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آنا ، اس کی باتیں نہ مان ، 
کیا کہیں گے کہ غدار ہے، بے وفا ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آنا ، اس کی باتیں نہ مان ، 
گوگ تیری بوئی بوئی کردیں گے۔ رہی بات عذاب سے ڈرنے کی تو آپ مجھے ہیے دے 
نوگ تیری بوئی بوئی کردیں گے۔ رہی بات عذاب سے ڈرنے کی تو آپ مجھے ہیے دے

دیں تیراعذاب میں برداشت کرلوں گا۔ جونکہ مال دار آ دمی تھا اس نے ابوجہل کے حوالے کچھرقم کر دی اور کہا کہ پچھ پھر دے دوں گا کہ بیمیر اعذاب اُٹھالے گا۔

آتخضرت عَلَيْنَا انظار من تقے كه وليد بن مغيره ابن كيارائ قائم كرتا ہے؟ اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کی گفتگوسی ۔ با نمیں آپ کی مجھے سیحے معلوم ہوتی ہیں مگر میں دھڑا چھوڑنے کے لیے تیارنہیں ہوں۔اور جو بقیہ رقم ابوجہل کودین تھی وہ بھی نہ دی۔اس كاذكر م اَفَرَءَيْت الَّذِي تَوَلَى كيابِس آب في كطاب الشخص كوجس نے منه پھیرلیا، اعراض کیا، ولید بن مغیرہ نے وَاَعْظٰی قَلِیلًا اوراس نے دیاتھوڑ اسامال وعدے کے مطابق قَاکلی اور بہت بخت لکا باتی نہ دیا اک دیدہ کا معنی ہوتا ہے چٹان ، سخت پھر ، جس کا تو ڑنامشکل ہوتا ہے۔ اس کالازمی معنی کرتے ہیں بڑاسخت نکلا اورآ کے رک گیا آعِنْدَهٔ عِلْمُ الْغَیْب کیاس کے یاس عیب کاعلم ہے فَهُو يَدٰی یس وہ اس کو دیکھتا ہے کہ تیرا ہو جھ دوسرا آ دمی اٹھالے گا اور قبر ،حشر اور دوزخ کے عذاب سے فی جائے گا اَمْ لَمْ يُنَبَّأُ إِمَافِي صُحْفِ مُوسَى كياس كُونِيس پَنِي وه خرجوموي مان کی کتابوں میں ہے مجھوں میں ہے و انٹر جینمالذی وقی اور ابراہیم مالیدی کے محیفوں میں ہے جس نے اپناد عدہ بورا کیا۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۲ ایس ہے و افر ابتکنی ابراہیم دیّة بسکلیلت فاتعَهُنَّ اور اس دفت کو دھیان میں لاؤ جب امتحان لیا ابرائیم ملائیے کا اس کے رب نے چند باتوں میں پس انھوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔' ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ خواب میں اندتعالی نے مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو فرز کر دو۔ ابرائیم ملائی نے مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو فرز کر دو۔ ابرائیم ملائی نے مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو فرز کر دو۔ ابرائیم ملائی دو ہزرگوں کا نام اس لیے لیا کہ عرب میں اکثریت آئی دو ہزرگوں کو

مانے والوں کی تھی۔مردم شاری میں پہلانمبرمشرکوں کا تھاا در دوسر انمبریہودیوں کا تھا۔

ان میں کیاخرہ ہے؟ اس کی دوشقیں ہیں۔ ایک: آلاَ تَوْرَ وَاوْرَہُ وَوْرَا خُوری ۔ وازرۃ نفس کی صفت ہے۔ معنی ہوگا کہیں اٹھائے گاکوئی ہو جواٹھانے والافس دوسر نفس کا ہوجو۔ وزرکامعنی ہوگا کہیں اٹھائے گاکوئی ہو جواٹھانے والافس دوسر نفس کا ہوجو۔ وزرکامعنی ہے ہوجو۔ وزریکا فقطی معنی ہو جواٹھانے والا۔ وزیرائے کہتے ہیں جوقوم کی خدمت کا ہوجواٹھا تا ہے۔ گرآج کل کے وزیروگوں کا مال اٹھا کرلے جانے ہیں اور کوٹھیاں بنا لینے ہیں۔ تو کوئی نفس کی نفس کا ہوجواٹھا تا ہے۔ گرآج کل ہو جواٹھانے گا۔ اور سورہ لقمان آیت نمبر ۲۳ میں ہے لایک جوزی والیہ عن والیہ ولا مورہ نفس کا ہوجواٹھا کی اور نہ ہو جوزی کی الیہ ہو گئا ہے۔ کا باب بیٹے کی طرف سے اور نہ بین باب کی طرف سے اور نہ بین کام آئے گا باب بیٹے کی طرف سے اور نہ بین بین ہو ہو ہیں اس میں عیسائیت اور یہودیت کا بھی رد ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ ہو گئے ہیں۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ ہو گئے ہیں۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ ہو گئے ہیں۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ ہو گئے ہیں۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس

سوال یہ ہے کہ تم گناہ اور بد سعاشیاں کرود و ہزارسال بعد اور وہ سولی پراٹھا و ہے جا کمیں دو ہزارسال بہلے؟ کوئی عقل کی بات تو کرو۔ اور یہود کہتے ہیں آنٹون آ ہنگاء الله و آجبًاء و آجبًاء [سورہ ما کدہ]" ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور مجبوب ہیں "پنجیبروں کی اولا د ہیں ہمیں سز آنہیں ہوگی۔ بے شک بیابراہیم مائی ، اسحاق مائی ، یعقوب مائی اور دیگر پیمبروں کی اولا و ہیں مگر رب تعالیٰ نے ضابطہ بتا دیا کہ کوئی نفس کسی دوسر نفس کا بوجہ ہیں اٹھائے گا۔ نہ ہایہ بیٹے کے کام آئے گا۔

اوردوسری شق ہے وَان لَیْسَ لِلْائْسَانِ لِلْاَمْسَانِ الله اَسْلَی اور بیک تہیں ہے انسان کے لیے مگروہ جواس نے محنت کی وَانَ سَعْیَهٔ سَوْفَ یُرُی اور بے شک اس کی کوشش

عن قریب اس کود کھائی جائے گی۔

منكرين ايصال ثواب كارد

ایک فرقہ ہے جس کی اتعداد کرا جی میں کافی ہے اور دوسر سے علاقوں میں بھی موجود

میں جو کہتے ہیں کہ ایصال تواب درست نہیں ہے اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔
اور اس پر انھوں نے کافی کتابیں اور رسالے بھی لکھے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں۔ یہ
ایصال تواب کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے وَاَن فَیْسَ لِلْاِنْسَ لِلْاِنْسَ لِلْاِنْسَ لِلْاِنْسَ لِلْاِنْسَ لِلْاِنْسَ لِلْاِنْسَ لِلْالْمُسْسِ لِلْاِنْسَ لِلْانْسِ ہِلَانِ اللّٰہِ ہُورِ ہِلَ ہِلَ کُورُ اللّٰ لِلَّانِ ہُورِ اللّٰ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہُ ہُمُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہِ ہُورِ اللّٰہِ ہُمُورِ اللّٰہُ ہُورِ اللّٰہُ ہُمِالِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّ

اورسورهابرائيم من صفرت ابرائيم ماليا كاوعا كاذكر م ربّ نسب اغيفرلي وليو الدي ورسورهابرائيم من معنوم المحساب المعلم من المعالم المرب المن والمرمومنول كوجس ون صاب قائم موكات الكروعا كافا كده بيس موتا توالله عن كواورمومنول كوجس ون صاب قائم موكات الكروعا كافا كده بيس موتا توالله تعالى في قرآن باك من ممل طريق كول بيان فرمائ بين اور بتلائ بين اور الله عن اور بتلائ بين اور المنا ال

ان بھائیوں کو جوہم سے سبقت لے گئے ایمان میں۔' اور جنازے میں وعاکرتے ہیں۔ اکٹھٹم اغیفر لیکٹینا ومیپتنا ، سن وغیرہ دوسری دعائیں کرتے ہیں۔اگران کافائدہ نہیں ہے تو شریعت نے ہیں۔اگران کافائدہ نہیں ہے تو شریعت نے ہمل سبق کیوں دیا ہے؟ اگر دوسرے کی دعائبیں پہنچتی تو جنازہ بڑھنا بھی چھوڑ دو۔خدا بناہ! کتنا غلط نظر ہیہ۔

اس آیت کریمہ سے ان کا استدلال کرنا بھی غلط ہے۔ بلکہ بیہ آیت کریمہ تو ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں تو اب پہنچتا ہے۔ دیکھو! ایک آ دی نے شادی کی اللہ تعالی نے اولا ددی ، اس نے اولا دکی تربیت کی ، ان کو علیم دی۔ اس کے فوت ہوجانے کے بعد اولا ددعا کرے گی تو کیا بیاس کی کوشش کا نتیجہ بیس ہے؟ ای طرح استاد نے شاگر دول پر محنت کی ۔ بیشا گرد استاد کے لیے دعا کریں گے تو استاد کی محنت کا نتیجہ ہوگا کہ اس نے محنت کی ۔ مغز کھیایا ، تعلیم دی۔ اس کا انجھا اخلاق تھا، دوست احباب کے ساتھ تعاون کیا، ایجھ طریقے سے پیش آیا ، غریبوں کی خدمت کی ۔ اب وہ دعا کریں گے تو بیاس کی کوشش کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

البذااس آیت کریمہ سے عدم ایسال ثواب کا استدلال کرنا غلط ہے۔ جائز طریقے سے صدقات، خیرات سب سیجے ہیں اور دعا کیں بھی سیجے ہیں۔ البتہ بدعات سے بچو کہ ان سے ثواب نہیں ہوگا بلکہ عذاب تازل ہوگا۔ یہ تیجہ، ساتا، دسوال، چالیسوال سے، بری سے تواب نہیں ہوگا بلکہ عذاب تازل ہوگا۔ یہ تیجہ، ساتا، دسوال، چالیسوال سے، بری سے عذاب لازم ہے ثواب پچھ بھی نہیں ہے۔ ایسال ثواب کے لیے دیگیں کھڑ کانے کی ضرورت نہیں ہے۔ داکیں ہاتھ سے دو یا کیں کو علم بھی نہ ہو۔ معاملہ رب تعالی کے ساتھ ہے ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت بی نہیں ہے۔

یہ درسہ چل رہا ہے اس میں بیچ بھی بڑھتے ہیں ، پچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ان کے

لیانگرچل رہا ہے خاموثی کے ساتھ آ کردے دو۔ جس نیت کے ساتھ دو گے تُواب پہنچ جائے گا۔

تو فر مایا اور بیر کنہیں انسان کے لیے مگر وہ جواس نے کوشش کی اور اس کی کوشش عن قريب اس كودكها في جائك فيه يُخرِّب الْجَرِّ إِمَّا الْأَوْفِي لَهُمَ السَّاكُوبِدلد وياجاتِ كالورابدله وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهِ لَى اور بِي شك آپ كورب كى طرف انتهاء بـ اے بندے تونے رب تعالیٰ کی طرف جانا ہے اس بات کونہ بھول وَآئَ اُحْمَوَ اَضْحَلَ وَ آبی اور بشک وی الله تعالی بی بنیاتا ہے اور زلاتا ہے۔ ونیادے کر بنیاتا ہے بم دے کر زلاتا ہے وَأَنَّ الْهُوَا مَاتَ وَأَخْيَا اور بِ مُلِك وَبِي بِ ارتااور زندہ كرتا۔ زندہ کرنااور مارنا بھی ای کا کام ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الدِّوجِيْنِ اور بِشُک ای نے بیدا كياجورًا الذَّكرَوَالْأَنْفي تراور ماده مِن كَظفَة إِذَاتُنه في نطف ع جب يُكايا جاتا ہے۔اس یانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے اور لڑکی بھی پيدا ہونى ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاةَ الْأَخْرَى اور بِيُرْك اى كے ذمہ بودسرى دفعہ الشانا الكلے جہان میں وَأَنَّهُ مُوَاعُنى وَأَنَّهُ مُوَاعُنى وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ کردیااورمخاج بنایا۔ اَقُلٰی کاایک معنی تو کرتے ہیں فقیر بنایااوربعض مفسرین کرام أَقُنِي قِنْيَه سے ليتے ہيں قاف كرے كسراتھ قِنْيَه كامعنى موتا ب وهر مال \_ تواس لحاظ ہے معنی ہوگا کہ رب نے غنی کر دیا اور ڈھیر مال دیا وَاَتَّهُ مُعَوَّ رَبُّ انشغری اور بے شک دہی ہے شعریٰ کارب۔ یہ قطب ستارے کے پاس ایک ستارہ ہے۔ریاضی والے اس کو غبور بھی کہتے ہیں اور جوز ابھی کہتے ہیں ۔عرب کے پچھ لوگ شعری ستارے کی بوجا کرتے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں شعری ستارے کی بوجا کرتے

ہوا درشعریٰ کے رب کی پوجانبیں کرتے۔

جس طرح آج کل بعض جائل قتم کے لوگ کہتے ہیں قطب ستارے کی طرف ٹانگیں نہ کرو۔ بھائی ایت محص کس نے بتلایا ہے؟ پھر بعض کہتے ہیں کہ فلاں کی قبر کی طرف پاؤں نہ کرو۔ بھائی ابرز گوں کی قبرے کون ساعلاقہ خالی ہے۔ یہ جہالت کی با تیں ہیں۔ فرمایا وَ اَنَّهُ اَهٰ لَلْکَ عَادَ "اللَّا وَ لَی اور بِشک وی ہے جس نے ہلاک کیا عادِ اولی کو۔ جو ہود مائی کی قوم تھی۔ باقی مجرموں کا ذکر ان شاء اللہ آگے۔

description of the second of t

## وَتَهُوْدَافَهُمَ آبَعَيْ ۗ وَقَوْمَ

نُورِ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُ مُكَانُوا هُمُ اَظُلَمَ وَاَطَعَیٰ وَالْمُوْتَوَالَهُ وَالْمُوْتَوَالَهُ وَالْمُوْتَوَالَهُ وَالْمُوْتَوَالُورِ وَيَحِكَ تَمَالُى فَذَا لَمُولِ اللّهِ وَيَحْكَ تَمَالُى فَذَا لَذَا يُرْتِكُ تَمَالُكُ وَلَى اللّهِ الْمُولِ اللّهِ الْمُولِي اللّهِ كَافِينَ اللّهِ كَافِينَ اللّهِ اللّهِ كَافِينَ الْمُولُ وَاللّهِ وَاعْبُدُونَ وَ اللّهِ كَافِينَ هُذَا الْحَرِيثِ تَعْجَبُونَ اللّهِ وَاعْبُدُونَ وَ اللّهِ كَافِينَ هُذَا الْحَرِيثِ تَعْجَبُونَ اللّهِ وَاعْبُدُونَ وَ اللّهِ كَافِينَ هُذَا الْحَرِيثِ تَعْجَبُونَ اللّهِ وَاعْبُدُونَ وَ اللّهُ وَاللّهِ وَاعْبُدُونَ وَ اللّهِ وَاعْبُدُونَ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْبُدُونَ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْبُدُونَ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْبُدُونَ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْبُدُونَ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُولِقُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ

وَيَهُمُوْدَا اور شمودتوم كوبلاك كيا فَهَا آنِفِي يس كسي كوبا في نه جِهورُ ا وَقَوْمَ نُوْجِ اورنوح مَاكِيْم كَي قوم كوملاك كيا مِنْ قَبْلُ الى سے يہلے إِنَّهُمْ كَانُوا بِيَنْكُ تَصُوهُ هُدُاخُلُدَ وَأَظُغُى وه بِرْ بِظَالُمُ اور برُ ب سركش وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوٰى اورالى بستى والول كُونُ ويا فَغَضْهَا مَاغَضَّى اور وُھانڀ لياس کواس چيز نے جس نے وُھانڀ ليا فَيِاَيَ الآءِرَيْكِ لَيَّسَمَّمُ اینے رب کی س سنعت میں تئھاڑی شک کروگے ملڈائذیر سے وْرائے والا ہے مِن النَّذُرِ الْأُولَى بِيلِ وْرائے والول مِن سے أَ زِفَتِ الْأَرْفَةُ قُرِيبًا كُنُ قُرِيبًا فَيُورَكُهَا فَهِين اللهِ ك لي مِنْ دُوْنِ اللهِ الله تعالى كسوا كاشِفَة كوئى كهو لنه والا أَفَيِنَ مُذَالُهُ مَدِيْثِ كَيَابِسُ اللَّابِ عَلَيْ مَعْجَبُونَ مُ تَعِبَ رَتِي مِو وَتَضْحَكُونَ اور بنت ، و وَلاتَبْكُونَ اورروتِ بنيل وَأَنْتُوسُمِ دُونَ

اورتم غفلت میں پڑے ہوئے ہو فَاسْجُدُوالِلْهِ پیس سجدہ کروتم اللہ تعالیٰ کو وَاعْبُدُوا اللہ علیٰ اللہ تعالیٰ کو وَاعْبُدُوا اور عبادت کرواس کی۔

قوم عاوکی ہلا کت :

کل کے بین کی آخری آیت میں تھا وَانَّہ اَ هٰلک عَادَالاً وَلَی ' اور بے شک وہی ہے۔ جس نے ہلاک کیا عادِ اولی کو۔' ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ کو کھیجا۔ ان کے علاقے کا نام احقاف تھا جو یمن اور حضر موت ، عمان کے درمیان اور نجران کے قریب تھا۔ عرصہ در از تک ہود مائیے ان کو تبلیخ کرتے رہے لیکن بد بخت قوم نے نبی کی بات نہیں بانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی ، خشک سالی ہوگئی۔ چشے بھی خشک ہو گئے ، ورخت سو کھ گئے ، فصلیں پیدا نہ ہو کیں ۔ کئی لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کر لی۔ حضرت ہود مائیے ہے ، فصلیں پیدا نہ ہو کیں ۔ کئی لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کر لی۔ حضرت ہود مائیے ہے نفر مایا میری بات مان لواللہ تعالیٰ تم پرخوب بارش برسائے گا اور تم پر مصت بھی نازل کرے گا۔ کہنے گئے ہمیں موت منظور ہے گر تیری وجہ سے بارش آئے تو ہمیں اس بارش کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ضد کی بھی کوئی صد ہوتی ہے۔ مشدی بارش نہ ہوتی ہی مارش نہ ہوتی ۔ بارانی علاقہ ہو اور تین سال تک بارش نہ ہوتی ۔ بارانی علاقہ ہو اور تین سال تک بارش نہ ہوتی۔ انداز ہ لگا لوان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ گر وہ اپنی ضد پر آڑے در ہے۔

ایک دن بادل کا ایک گلزاان کے علاقے کی طرف آیا تو بھنگر اڈ الناشر دع کر دیا۔
کہنے لگے ہفک اعلامی منتظر ن [سورة الاحقاف، پارہ: ۲۲]" یہ بادل ہے ہم پر
بارش ہرسائے گا۔"ہم آسودہ حال ہوجائیں گے۔ بادل بالکل ان کے سردل کے قریب آگیا اور اس کے قریب آگیا اور اس سے آواز آئی:

بِمَادًا بِمَادًا لَا تَنَدُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا

'' ان کورا کھردے عادقوم کے کسی فردکونہ چھوڑ۔'' پھراس بادل سے الی تیز ہوانگلی کہ اس نے ان کواٹھا اٹھا کرزین بے مارااور ہلاک کردیا۔

# حضرت نوح ماليه كاانداز تبلغ:

مِّنُ إلسهِ غُيْرُه - الرجنازه الله كرجاري بين توبيجي ساتھ ساتھ چل رہے ہيں اور وعوت وسرم من المنعَوْم اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إله عَيْرُه - بازار من كولَى آ دی شے خریدر ہاہے، کوئی خی رہاہے، اس کو سمجمارہے ہیں۔جس انداز ہے انھوں نے قوم کوسمجھایا ہے آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ اتنا طویل عرصہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحيد كاسبق ديا \_ محربارهوي يار \_ يس آتا ب وَمَا امْنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيمُ لَا [ ہود: • سم]'' کیں نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑ ہے۔''حتی کہ ایک بیٹا اور بیوی بھی مسلمان نہ ہوئی۔ ایمان لانے والے کسی نے اتنی لکھے ہیں بھی نے چوراس لکھے یں بھی نے تو ے۔ سوکونیں سینجتے۔ اس سے انداز ولگاؤ کرتی قبول کرنا کتنامشکل ہے۔ الله تعالى نے علم دیا كه شتى تيار كرو بيسے ہارے بال شيشم كى كرى برى كى ہوتى ہے، سرحد میں اخروث کی اور ہندوستان میں ساگوان کی لکڑی بڑی کی اور مضبوط ہوتی ہے۔شام کے علاقے میں گو کھر کی لکڑی ہوتی ہے اس سے شتی بنائی بچاس (٥٠) فث چوڑی اور اکانوے (۹۱) نٹ آٹھ ایج اوٹجی تھی۔ تین اس کے درجے تھے۔ نیچے والا ورجه سامان کا ، درمیان والا جانورون کا اور اوپر والا انسانون کا ۔ جب الله تعالیٰ نے طوفان بهيجا حضرت نوح ماليك نے بينے سے كہا يائينى اد كب معنا \_ يائينى تصغير ہے \_ ا عمرى بترى إيمار عماته سوار بوجاؤ" فالمقوم كماته ندر بو بينے نے كہاك يه بإنى مراكيا بكارْ على سَاوِي إلى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ [بود: ٣٣] " مِن بناه پکروں گااس بہاڑ کی ،اس کی چوٹی پر پڑھ جاؤں گاجو مجھے بچالے گاپانی میں ڈویئے ت-'فرمايا بيني! لاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمُو اللهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبَيْ " تَهِين بَكُولَى آج کے دن بچانے والا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگروہ جس پر رحم کیا اس نے ''جومیری شتی

پرسوار ہوگا وہی بیچگا۔ یہ سیلاب سارے جہان میں آیا تھا۔ سات مہینے سترہ وان الن کی کشتی پانی پرچلتی رہی بھررب تعالی کے حکم سے بارش رکی اور زمین نے پانی کوجذب کیا۔
کشتی جودی بہاڑ پر جارکی۔ آج کل کے جغرافیے میں اس کا نام ارارات ہے۔ یہ واق
کصوبہ موصل کے جزیرے میں ہے۔ سترہ ہزارفٹ سے زیادہ اس کی بلندی ہے۔
بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس امت کے پہلے لوگوں نے اس کا ذھانچا
دیکھا ہے اُمد کہتھا آو این کی طریق اللا مَقہ ۔

تو فرمایاس سے پہلے نوح ماتیے کی قوم کو ہلاک کیا۔ اِنْتَ مُدْ کَانُو اَحْمَدُ اَظْلَمَ وَأَ ظُنْغِي بِي حَمْكِ وه بِرْ عِنْهِ الم اورسُرُسُ تتحدد دنول اسمَ تفضيل كے صینے ہیں۔ اور مس کوتباہ کیا؟ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوٰى اورالني بنتي والول کو پُخُويا۔ أَهُوٰى كَامْعَنَى ہے الٹاكردينا۔ بيستى سدوم كى بات ہے جن كى طرف حضرت لوط عليے كو پنجبر بنا كر بھيجا كيا۔ اصل میں تولوط ماہیے عراق کے رہنے دالے تھے ابرائیم ماہیے کے سکے جیتے تھے۔ حضرت ابراہیم مذہبے سے بھائی کا نام قاران بھی لکھا ہے ااور ہاران بھی لکھا ہے لا ہوری ھا کے ساتھ ، ہاران بن آ زر۔حضرت ابراہیم مالیا نے جب عراق سے بھرت کی تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ عیمان اللہ جوان کے کچے کی لڑکی تھی اور بھیجالوط ماسیا بھی ساتھ تھا۔ ملک شام میں دمشق کے علاقے میں جب بہنچے تو لوط مالیا یے کوہتی سدوم جو بہت براشہر تھا کی طرف بھیجا گیا۔ جب بدوہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ان کی وضع قطع بشکل وصورت و مکیدان کورشتہ بھی وے دیالیکن اہلیہ نے کلم نہیں بر صابتین لڑکیاں ہوئیں انھوں نے والد كاساته ديار جب عذاب آنے والاتھالوط عائية نے اپنی بیٹیوں سے فر مایا كه يبال سے نکل چلو۔ بیٹیوں نے ماں کی بڑی منت ساجت کی کہای! ہمار بے ساتھ چلو۔ تو وہ دور سے

ای ہاتھ بلا کر کہتی تھی دفع ہوجاؤیں نے کلم نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان پر چار فتم کے عذاب نازل ہوئے۔ چاروں کا قرآن پاک میں ذکر ہے فیط مسنا آغینہ م

دوسراعذاب: صیحه کاتھا کہ ڈراؤنی آواز آئی جس سے ان کے کلیج بھٹ گئے۔ تیسراعذاب: کہان پر پھر برسائے گئے۔

چوتهاعذاب: فَغَشْهَامَاغَتْهِي "ليس جِها گيااس بستى پروه عذاب جوجِها گیا۔ آئکھیں چھیننے کے بعد پھروں کی ہارش کردی گئی، چیخ کے ذریعے کلیجے پھاڑ دیئے كَتَ ـ يَكُر الْعُاكر النَّاكر كَ يَعِينَك وياكيا فَيِ أَيِّ الْآءِرَ بِلنَتَتَمَالَى - الا أَلَى يا النَّي كى جمع ب-ال كامعنى بنعت-الآء جمع ب-آ كے خطاب بانسان كو پس اينے رب کی کون ک نعتول کے بارے میں شک کرو گے۔ وجود نعت ہے اس میں ہاتھ نعت، یا وَل نعمت ، آئی هیں نعمت ، کان نعمت ، زبان نعمت ، دل و د ماغ نعمت ، جگر گرد نعمت ، مال ،خوراك ،لباس نعمت بهم نعمتول كوشارنهين كرسكتن فرمايا محدوالوا هذا أذَذِ في مِن اللَّذُر الْأُولَى - هٰذَا كااشاره آتخضرت مَثَلِيَّا كَالْمُولِينَ والا برب تعالیٰ کے عذاب سے پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ ای جماعت سے ہے جو پہلے ڈرانے والے تھے۔نوح مالنظے ،صالح ملائے ، جود مالنظے ، اوط مالنگے ، ابراہیم مالنظے۔اگرتم اس کی بات نہیں مانو گے تو جوحشر اُن کے مخالفوں کا ہواتمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔

بدرے پہلے بڑے اچھلتے کودتے تھے۔بدر کی ذلت ناک فکست کے بعد کسی کو مندد کھانے کے قابل ندرے۔فرمایا آزِفَتِ الْازِفَةُ قریب آگی قریب آئے والی۔ مراد قیامت کے قابل ندرے کے قابل الماء بھی ہے،الحاقہ بھی ہے،الحاقہ بھی ہے،الحاقہ بھی ہے،الحاقہ بھی ہے اوراز فربھی

ہے۔ بیسب نام قرآن میں موجود ہیں۔

آئے سے پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ جب تک بی آخر الزمان نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گا اور جب تک چاند دو کھڑے نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گا اور جب تک چاند دو کھڑے نہیں ہوگا قیامت کی قیامت نہیں آئے گا۔ اب وہ نشانیاں ظاہر ہو چی ہیں۔ چندنشانیوں کے سوا قیامت کی نشانیاں پوری ہو چی ہیں۔ اب تو قیامت ہمارے سر پر کھڑی ہے کہ آخضرت منظینا نے فرمایا قیامت کی نیشانیوں کے بارے میں کہ تل کشرت کے ساتھ ہول گے، نہ مارنے والے کو علم ہوگا کہ جھے کیوں مارا کیا ور نہ مرنے والے کو علم ہوگا کہ جھے کیوں مارا گیا ہے۔

آج حادثاتی دور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جوآ دمی گھر سے جائے اور رات کوخیریت سے گھر آ سے واپس آ جائے تو اسے دوفل پڑھنے چاہمیں کدر باتیراشکر ہے میں خیریت سے گھر آ گیا ہوں۔

توفر ما يا قرب آئى الم قريب آن والى نيس لَهَا عِن دُونِ اللهِ كَاشِفَة نيل مِهِ اللهِ كَاشِفَة نيل اللهُ تَعَالَى كَ مِوالِ سَورة الا عراف آيت نبر ١٨٥ باره هي به لا يُجَدِينها يوقيها إلا هُو " ننيس ظام ركر عالى كووت برمرون " أغين هذا المعني في الله عَن " نبيس ظام ركر عالى الله كووت برمرون " أغين هذا المعني في المعنى أن الله عَن اللهُ عَن اللهُ الله

سیح ہیں۔ فانجد واللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کو واغبد واللہ تعالیٰ کو واغبد واللہ کی عبادت کر رہے ہوں نے بھی سی ہے کر رہے ہوں دالی ہے۔ میں نے پڑھی ہے اور جس جس نے بھی سی ہے تمام مردعور تول پر سجدہ لازم ہے نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اس کے لیے تمام وہی شرطیں بیں جونماز کے لیے بیں۔ اوضو ہو، جگہ پاک ہو، کیڑے پاک ہوں ۔ سورج کے طلوع اور غروب اور زوال کے وقت نہیں کر سکتے۔ اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقت ہے تو کراوور نہ بعد میں کر لیمنا۔ گھروں میں بھی اکر کر سکتے ہیں، وفتر وں میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے۔

and the control of the

بين ألد ألخم الخمير

تفسير

جلد....



# وَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا لَكُنَّةً ٢٤ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰرِ فَ الرَّحِيْمِ تَ ٳڣٚڗۜڔۜؠؾؚٳڶۺٵۼڎؙۅٳڹۺڰٳڷڣڮ؈ۅٳڹؾڒۏٳٳؽڰؿۼڔۻؙۏٳۅۑڰؙۏڵۏ سِعُرُمُّ مَنْ مَرَّ وَكُنَّ بُوْ وَالْبَعُوْ إِلَهُ وَآءَ هُمْ وَكُلُّ آمْرِهُ مُنْتَقِرُ ٥ وَلَقُلْ جَاءَهُمُ مُرْضِ الْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجُرُ فَحِكُما تَالِغَةُ فَهَا تُغُنِ النُّذُرُ وَ فَتُولُّ عَنْهُ مُ يُومَ يِنُ عُ الدّاءِ إِلَى شَيْءٍ عُكُرٍ ٥ إِنَّا لَهُ اللَّهُ الدّاءِ إِلَى شَيْءٍ عُكُرٍ ٥ إِنَّا خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُوجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مُرَجُونَ مُنْتَنَةُ رُقِ مُهُ طِعِيْنَ إِلَى الكَاعِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَرِيْنَ كُنَّابِتُ قَبْلُهُ مُ قِوْمُ نُوسِ فَكُنَّ بُواعِيْكُ نَا وَقَالُوا عَبْنُونُ وَازْدُجِرُ ٥ فَلَ عَارَبُ وَإِن مَعْلُوبُ فَانْتَصِرُ فَفَتَعُنَا أَبُوابَ السَّمَاءِيماء مُنْهَ مِرِ أَهُ وَفَجَّرُنَا الْكَرْضَ عُيُونًا فَالْتَعْنَى الْمَأْءِ عَلَى آمْرِ قَدْ قُورُ ﴿ وَحَمَلُنْ لُهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاتِ وَدُسُرِ ﴿ تَجُرِى بِأَعْيُنِنَا ۚ جُزَّاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَلُ تُرَكُّنُهُ آلِيَةً فَهَلْ مِنْ مُ لَكُرِهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا إِنْ وَنُذُرِ وَلَقَدُ يَكُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّ كُرِفَهَ لُمِنْ و مُدَّرُدِ⊙

اِقْتَرَبَتِ الشَّاعَةُ قريب آئن قيامت وَانْشَقَّ اور پهٺ گيا انْقَسَرُ عاند وَإِنْ يَرَوْا اور اگرديميس بيلوگ ايءً كوئي نشاني

يَّعُرِضُوا اعراض كرتے بي وَيَقُولُوا اور كِهَ بي سِخْرَ جادوہ مُستَمِيرً طافت ور وَكُذَّبُوا اورجه العالمون في وَالبَّهُو ا اوربيروي كى انھوں نے اَھُوٓ آءَھَمْ این خواہشات كی وَكُلُّ اَمْدِ اور ہرمعاملہ مُّسُتَقِدٌّ عَلْم ابوام (اين وقت ير) وَلَقَدْ جَآءَهُ و اور البتَّ تَقِيلٌ آچَكَ ہیں ان کے یاس مرس الأنبآءِ خرول میں سے متافیت وہ جن میں مُزْدَجَر دُانث م حِكْمَةٌ بَالِغَة حَمَت مِانتِهَاء كُوتَ بَخِوالى فَمَا تُغرب النُّذُرُ لِي تَبِينَ فَأَكُده وسية وُرسَانَ واللَّه فَسَّوَلَّ عَنْهُمْ لِي آب اعراض كري أن سے يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ جَس دن بِكار عكا بِكار في والا إلى شَنَ اللَّهُ مَا كُوار چيز كي طرف خَشَعًا أَنْصَارُ هَمْ جَعَلَى مُونَى مُول كَ آئکسی ان کی مَخْرُجُون کلی کے مِن الْآجْداتِ قبرول سے مُفطِعِينَ تيزى سے چل رہموں گے الک الدّاع پکارنے والے کی طرف يَقُولُ الْكَفِرُونَ كَهِيل كَكَافُرلوك هٰذَا يَوْمُ عَسِرٌ يدن بهت يخت ٢ كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ جَمْلًا ياان عيل فَوْمُ نُوْج نوح مَنْ الله كَ قُوم فِي فَدَ اللَّهُ وَاعْبُدُنَا لِيل جَعْلًا يَا أَعُول فِي مَارِ عِبْدَ عَلَو وَ قَالُوُا اوركَبِالْكُولِ فِي عَجْنُونِ وَيُوانِهِ وَازْدُجِرَ جَمْرُكَابُوابِ فَدَعَارَبَهُ لِي لِكَارِ السَّنِ الشِيرِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَاجِرَ اللَّ

مول فَانْتَصِرُ لِينَ آبِ انْقَام لِينَ فَفَتَحْنَا لِين كُولُ دِياجُم فَ أبؤاب الشماء آسان كردوازول كوبمآء بإنى كساته منفهم جوزور سے بہنے والاتھا وَفَجَرنَاالْأَرْضَ اور چلاو سیے ہم نے زیمن میں عَيُونًا فِيشِ فَالنَّقِي الْمَاتِمِ لِي اللَّهِ إِلَى عَلَى أَمْدِ الكِمعا لِي يُ قَنْقُدِرَ جُوطِ كُرُويا كَيَاتُهَا وَحَمَلُنَّهُ اوربَم في سواركيا ال وَعَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتِ اَلْوَاجِ تَخْوَلُ وَالَى يُ وَدُسُرِ اوركيلولُ وَالَى يُوسُولُ وَالْحَارِ مَجْرِى بِاَغْيُنِنَا جَوْلِي تقى بهارى آئمول كسائ جَزَاع بدله ها يمن اللكا كان كُفِرَ جس كى ناقدرى كى كئى وَلَقَدُتَّرَ كُنِهَا اور البعث تحقيق چهورُ ابم في ال كو ایّة نثانی فَهَلْمِن مُن مُ دَیر پی کیا ہے کوئی تصیحت حاصل کرنے والا فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُر لِي كيما تقامير اعذاب اورميرا ورانا وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقُرْان اورالبت محقق مم في آسان كرديا قرآن كو لِلذِّكُو تفيحت ك لي فَهَلْ مِن مُدَّيِدٍ پن كيا بكونى تصبحت حاصل كرنے والا وحبشميه وشان نزول:

ای سورت کا نام سورة القمر ہے۔ قمر کامعنی ہے جا ند قمر کالفظ پہلی ہی آ بت کریمہ میں موجود ہے جس کی نسبت ہے اس سورت کا نام قمر رکھا ہے۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح بناتے ہیں کہ صناد بدقر لیش کا ٹولا ، ابوجہل ، ولید بن مغیرہ ، حارث بن ہشام ، اسود بن مطلب ، عقبہ بن الی معیط دغیرہ جو استھے اٹھتے ہیئے تھے اور ان سب کا مزاج آ ایک جیبا تھا۔ جا ندکی چودھویں تاریخ کی رات کا سال تھا آ کھے ہیئے ہے کہ آنخضرت منظر کے کا منازی کی کہ اس کا مزاح کا سال تھا آ کھے جیٹھے تھے کہ آنخضرت منظر کے کو دھویں تاریخ کی رات کا سال تھا آ کھے جیٹھے تھے کہ آنخضرت منظر کے کو دھویں تاریخ کی رات کا سال تھا آ کھے جیٹھے تھے کہ آنخضرت منظر کے کو دھویں تاریخ کی رات کا سال تھا آ کھے جیٹھے تھے کہ آنخضرت منظر کے کو دھویں تاریخ کی دات کا سال تھا آ کھے جیٹھے تھے کہ آنخو کو دھویں تاریخ کی دات کا سال تھا آکھے جیٹھے کے کہ آنخو کو دھویں تاریخ کی دات کا سال تھا آکھے جیٹھے تھے کہ آنخو کو دستان تھا آگھے کھویں تاریخ کی دات کا سال تھا آکھے جیٹھے کے کہ آنخو کو دیگر کی دورہ کھوی کے دورہ کی کے دورہ کی دورہ کو کو دی کو دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ

دیکھا کہ اسکے بیٹھے ہیں صرف ایک آدمی ان کے ساتھ ہے عبداللہ بن مسعود ہوئاتہ ۔ کہنے

گئے آج اس کوستا کیں ، نگل کریں ۔ ایساسوال کریں کہ وہ نہ کر سکے اور پھر اس کا نداق

اڑا کیں ۔ کس نے کہا بی نشانی ہا گئو ، کس نے کہا بی نشانی ہا گئو ، کس نے کہا بی نشانی ہا گئو ۔ پھر کہنے

گئے کہ اس کو کہتے ہیں کہ آب اللہ تعالی کے پیغیر ہیں جا ندو دکھڑ ہے کردیں ۔ کیونکہ تیرارب

اس پر قادر ہے ۔ چنا نچہ ایک ایک ہوکر آنخضرت میں گئے کے پاس اکتھے ہوگئے ۔ کہنے گئے

یا محمد (میل کھی کے ہیں کہ ہیں اللہ تعالی کا پیغیر ہوں اور رب تعالی ہماری دھا کیں
قبول کرتا ہے ۔ لہندا اپ رب سے کہیں کہ جا ندکود دو کھڑے کردے کہ اس کے لیے تو کوئی

مشکل نہیں ہے ۔ ہم آپ بیٹل کی پر ایمان لے آئیں گے ۔ آپ بیٹل کے اس کے لیے تو کوئی

مشکل نہیں ہے ۔ ہم آپ بیٹل کی پر ایمان لے آئیں گے ۔ آپ بیٹل کے مان لیس گے ۔

اگر ایسا ہوجائے قو مان لوگے ؟ سوچ سمجھ کر بات کرو ۔ کہنے گئے مان لیس گے ۔

سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آنخضرت تافیظ نے چا ندکی طرف اشارہ کیا۔ چاند ورکمز ہے ہوگیا۔ ایک کلزا جبل ابو نبیس پرجو کعبۃ اللہ سے مشرق کی طرف ہے اور دوسر اکلزا جبل قبیۃ کان پرجو بیت اللہ سے مغرب کی طرف ہے۔ سب نے دیکھا ایک دوسر ہے ہے بیل قبیۃ کان پرجو بیت اللہ سے مغرب کی طرف ہے۔ سب نے دیکھا ایک دوسر ہے ہیں ہو تھے کہ واقعی تجھے بھی دو کلز نظر آ رہے جیں۔ وہ کہتا دو ہی نظر آ رہے جیں۔ وہ کہتا دو ہی نظر آ رہے جیں۔ آنخضرت تافیظ نے نے رایا کہم چند قدم دور جا کے دیکھا بھر بھی دو کلز نظر آ رہے جیں۔ آنخضرت تافیظ نے نے رایا کہم نے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا۔ کہنے گئے تیرا جادہ برا اطافت ورہے اور ہم کیوں جادو کو مانیں؟

# شُق القمر كاوا قعه تاريخ فرشته ميس:

تاریخ کی مشہور کتاب ہے'' تاریخ فرشتہ'' ملاں احمہ احمہ محمری نے لکھی ہے مندوستان کے حالات پر۔ فاری زبان میں تھی اردوٹر جمہ بھی ہو گیا ہے۔ پہلے تایاب تھی

ایک نی میرے پاس تھا ایک نسخہ پنجاب یو نیورٹی میں تھا۔ شاید ایک آدھ کی اور کے پاس ہو۔ اب اس کو اکوڑہ خٹک والوں نے طبع کر دیا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے کہ جبئی کے پاس ایک ریاست ہے جس کا نام مالا بار اور ملبیار بھی کہتے ہیں۔ وہاں کے ہندورا ہے کھے میدان میں بیٹھے تھے ان کی رانیاں بھی موجود تھیں اور خدمت کارتملہ بھی موجود تھیں اور خدمت کارتملہ بھی موجود تھا کہ انھوں نے دیکھا کہ چاند دو ککڑے ہوگیا ہے۔ پڑھے کھے لوگ تھے۔ اپنی ڈائری طلب کر کے اس میں تاریخ اور وقت لکھا کہ ہم نے اس رات جاند کو وو کئے۔ نیکڑے ہوئے۔ ریاوگ و تحقیق کرتے دنیا ہے رخصت ہوگئے۔

ان کی اولا و تحقیق جس تھی رہی یہاں تک کہ ۹۹ ھٹس مالک بن وینار اور ان کے چند ساتھی فیشنے تاجروں کی شکل جس رہاست مالا بار جس پنچے۔ اُن راجوں کے ڈیروں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں بھی گفتگو ہور ہی تھی کہ فلال رات کو چا ندود کھڑے ہوا تھا یہ وُائر بوں جس ہمارے بڑوں فیے اپنے و تخطوں کے ساتھ لکھا ہے اور ہمیں تاکید بھی کی تھی کی تھی کہاں کی تحقیق کرتا کہ کیا قصہ ہوا ہے؟ تو عرب ہے آئے ہوئے اول پڑے جن کی تعداد چیجی کھی ہے اور سات بھی کھی ہے کہ ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالی نے ایک پیغیر بھیجا جس کی تام محمد شافی ہے۔ اس کے والد صاحب کا نام محمد شافی ہوگئے۔ اس کے والد صاحب کا نام محمد شافی ہوگئے۔ اس کے والد صاحب کا نام عبد اللہ اور والدہ کا تام آمنہ ہے۔ نبوت کے بعد مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ایک ہوئے کے اللہ تعالی نے بہلے سارے لوگ اس کو اچھا جانے تھے نبوت کے بعد مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالی نے بہلے سارے لوگ اس کو اچھا جانے تھے نبوت کے بعد مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالی نے بہلے سارے لوگ اس کو اچھا جانے تھے نبوت کے بعد مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالی نے بور مویں رات کے چا ندکو دو کلؤے کر دیا اور پھر تمام قصہ سایا قریش مکہ کے مطالبے نے جو دھویں رات کے چا ندکو دو کلؤے کر دیا اور پھر تمام قصہ سایا قریش مکہ کے مطالبے

جبراجوں نے بیقصدسنا توسارے ان سے ہاتھ برمسلمان ہو سمئے۔ دیکھواجن

کی قسمت میں ایمان تھا مدینہ منورہ ہے ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی مسلمان ہو گئے۔اور بدقسمت منصوہ جو قریب ہوتے ہوئے بھی محروم رہے۔

توفرمایا افتربَتِ السّاعَة قریب آگی قیامت وَانْشَقَی الْقَهَدُ اور پیمن گیا جاند، دونکرے ہوگیا وَان قَرَوْالیکة اور اگردیکھیں بیلوگ کوئی نشانی یُعین گیا جاند، دونکرے ہوگیا وَان قَرَوْالیکة اور اگردیکھیں بیلوگ کوئی نشانی یُعین خوافر الله تعین سندر تمنی تیمین مستقیر اگر مرّہ سے لیں جیسا کرتم نے پی کی سورت میں پڑھا ہے ذُومِر ق توت والا۔ یہ جرائیل مائیے، کی صفت ہے۔ تو معنی ہوگا طاقت ورجادو۔

بعض حفرات نے اس کا مجرد مودد سے لیا ہے۔ بولتے ہیں مردرز ماندن مانے کا گر رہا۔ تو بھر معنیٰ ہوگا ختم ہونے والا جادو۔ یعنی دو تین دن رہے گا بھر ختم ہو جائے گا اور ابعضوں نے اِسْتِنْدُ کاد سے لیا ہے۔ دوام کا معنی ہوگا کہ یہ جادد مسلسل چلا آ رہا ہے پہلے پیغیر بھی کرتے آئے ہیں اور یہ بھی کر رہا ہے وکے نَبُوّا اور انھوں نے جمثلاد یا وَالْبَعَوَّ الْمُواْ عَلَیْ مَنْ اور یہ بھی کر رہا ہے وکے نَبُوْا اور انھوں نے جمثلاد یا وَالْبَعُوْ الْمُواْ عَلَیْ مَنْ اور یہ بھی کر رہا ہے وکے نَبُوّا اور انھوں نے جمثلاد یا کی اپنی خواہشات کی۔ منہ مانگام بجر اور انھوں نے بیروی کی اپنی خواہشات کی۔ منہ مانگام جو اللّب منہ کی کرتے ہیں اور معمدیٰ کا معنیٰ ہمی کرتے ہیں اور معمدیٰ کا معنیٰ بھی کرتے ہیں۔ لازی کا باب بنا کی تو بھر معنیٰ ہوگا ہر معالمہ اپنی جگہ دکا ہوا ہے۔ یعنی جس چیز کے لیے اللّٰہ تعالیٰ نے جو دفت مقرر فر مایا ہے وہ چیز اس دفت پر آ کے گی ۔ اور متعدی کا معنیٰ کریں تو بھر معنیٰ ہوگا ہر معالمہ ہوا تو ۔ نیکی کا معالمہ ہوا تو جنت میں نکادے گا۔

وَلَقَدْ جَاءَهُ فَ اورالبت تحقیق آچکی ہیں ان کے پاک فِنَ الْائبَاءِ خبروں میں سے متا وہ فیدہ مزد جر جن میں ڈانٹ ہے، تو یخ ہے، عبرت ہے۔ یعنی

صرف جا ندکا دوکھڑ ہے ہونا ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی چیزیں بیدد کھے جی ہیں۔

المخضرت مَلْقِيًّا کے چھ مجزات:

مسلم شریف میں روایت ہے آنخضرت مُنْ اللّٰ نَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُل

ایک موقع پرآنخضرت عظیماً کوتضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ کھلا میدان تھا پردے والی جگہ بین تھی۔ اس میدان میں دوطرف درخت تھے۔ آنخضرت عظیماً نے اس میدان میں دوطرف درخت تھے۔ آنخضرت عظیماً نے واشارہ کیا تو وہ زمین کو چرتا ہوا آپ عظیماً کے پاس آگیا چردوسرے درخت کواشارہ فر مایا تو وہ جمی زمین کو چرت ہوئے آپ علیماً کے پاس آگیا۔ پھرآپ مراقب میں فرخت کواشارہ فر مایا تو وہ جر گئیس اور پردہ بن گیا۔ تضائے حاجت سے علیما نے نے بعد آپ علیما نے ان درختوں کواشارہ کیا کہ اپنی آپی جگہ چلے جاؤ۔ دہ درخت اپنی جگہ چلے جاؤ۔ دہ درخت اپنی جگہ چلے جاؤ۔ دہ درخت اپنی جگہ جلے گئے۔

(بیجگہ بیت اللہ ہے مشرق اور شال کے کونے میں تھوڑے ہے فاصلے پر ہے اور وونوں درختوں کی جگہ پر انھوں نے مسجدیں بنا دی ہیں۔ ایک مسجد سر کوں کے ایک طرف ہے اور دوسری مسجد سر کوں کے دوسری طرف ہے۔ اللہ تعالی نے مجھے دونوں مسجدیں و کھنے کا شرف بختی ہے اور دہاں کے ساتھی بتاتے ہیں کہ بیدرختوں والی جگہ پر بنائی گئیں ہیں۔ مرتب جھ نواز بلوج)

ایک سفری بات ہے کہ پانی تھوڑا تھا ساتھی زیادہ تھے۔آ مخضرت مَنْ اَلَیْ اِلَیْ اِلَیْ اِلْ اِللّٰہِ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّ

نہریں چل رہی ہوں۔کوئی ایک مجمز ہ تونہیں ہے بے شار مجز ہے ہیں۔

ایک موقع پر آخضرت مَنْ البَیْنَ انسار دینہ کے ایک باغ میں تشریف فرما ہے ایک آدی نے آکر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نی ہوں۔ آپ مَنْ البَیْنَ نِوْر مایا کہ میں نوط کہتا نہیں ہوں بلکہ واقعتا اللہ تعالیٰ کا نی ہوں۔ کہنے لگا میری تسلی کے لیے بچھ کر دوتا کہ میں بھی مان لوں۔ آنخضرت مَنْ البَیْنَ نے فر مایاد کھے مجبور پرخوشے لگے ہوئے ہیں اگر اس کا خوشہ ( کچھا ) میری گود میں آجائے تو مان لو گے۔ کہنے لگا مان لوں گا۔ آنخضرت مَنْ البَیْنَ نے اس کا خوشہ ( کچھا ) میری گود میں آجائے تو مان لو گے۔ کہنے لگا مان لوں گا۔ آنخضرت مَنْ البَیْنَ نے اشارہ فر مایا تر نہ کی شریف کی روایت ہے کچھا آپ مَنْ البَیْنَ کی گود میں آگیا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ بھر آپ مَنْ البَیْنَ نے اس میچھے کواشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ پر درخت کے ساتھ برخاہر ہوئے گر ساتھ جنوں نے نہیں مانا تھا وہ نہیں مانے ۔

توفر مایا البتہ تحقیق آ چی ان کے پاس وہ فہریں جن ہیں ڈائٹ ہے، زہر ہے، تو تک ہے، سبت ہے بہرت ہے جے ہے گا البقہ کے سبت ہے انتہا کو پہنچے والی ۔ بیتر آن پاک انتہا کو پہنچے والی دیتے ڈرسنانے پاک انتہا کو پہنچے والی حکمت ہے فی النگ ڈر پس نہیں فا کدہ دیتے ڈرسنانے والے ۔ کو نکہ ضدی آ دمی کا کوئی علاج نہیں والے ۔ نُدڈ ڈنڈ ندیس کی جی ہے ڈرسنانے والے ۔ کیونکہ ضدی آ دمی کا کوئی علاج نہیں مانا ۔ دیگر ہے۔ حضرت نوح ملائے ہے ساڑھے نوسوسال وعظ وہلیج کی گرقوم نے نہیں مانا ۔ دیگر پیغیروں نے بھی پیغام رسالت کا حق اوا کیا گرقوم نے نہیں مانا ۔ پیغیر بے جارے کیا کرتے پیغیروں نے بھی پیغام رسالت کا حق اوا کیا گرقوم نے نہیں مانا ۔ پیغیر بے جارے کیا کر تی ۔ منوانا تو ان کے پیچھے پڑنے داخل نہیں ہے فقوق گرانے میں آپ ان سے اعراض کریں ۔ ان کے پیچھے پڑنے داخل نہیں ہے فقوق گو تھوں نے دیکھ لیا ہے نہیں مانے تو آپ پریشان نہ کی ضرورت نہیں ہے ۔ مندمانگام مجزہ انھوں نے دیکھ لیا ہے نہیں مانے تو آپ پریشان نہ

مول ان كواس دن تك كے ليے چوڑوي يو مَن دع الدّاع إلى حَي الْكُور بي الله الله الله على الله الله الله یکارے گا بکارنے والا تا گوار چیز کی طرف ۔ اجنبی اور نرالی چیز کی طرف بدای سے مراد امرا میل مانیے ہیں۔ جب وہ دوبارہ ایسے بگل میں پھونک ماریں کے (حضرت نے سپیکر میں پھونک مارکربھی دکھائی)جب وہ دوبارہ پھونک ماریں گےتو مشرق بمغرب،شال ، جنوب والله سب التفيه وجائي كم خُشَعًا أيْسَارُ هُدُ - خُشَعًا خَسَاشِعَةٌ كَ جَمْع ہے۔آئلمیں ان کی جھی ہوئی ہوں گی۔ کیونکہ ساری حقیقت تو برزخ میں دیکھ سے ہوں ے اور بیمجی علم ہے کہ اب اور پٹائی ہونی ہے تو اینے اعمال بر شرمندہ ہوں کے يَخُرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ - اجداث جدث كَ جُمَّ ہے- جدث كامعنى عقير-تكليل كقبرول س كَالْهُ مُرْجَرَ إِدْمُنْ تَشِدُ - جَوَاد جَوَادَةً كَا بَحْ بِهِ مَعْنَى مَرْى ، نذی ۔ کو یا کہ وہ مکڑیاں ہیں، نڈیاں ہیں جھری ہوئیں۔ جس طرح مکڑیاں ہے ہنگم ہوتی میں اس طرح قبروں سے تکلیں کے تو کوئی تر تیب نہیں ہوگی ۔ قبر کا ذکر اس کیے فر مایا کہ عرب کے مشرک مردوں کو دن کرتے تھے جلاتے نہیں تھے۔ یہودی اور عیسانی بھی دنن كرتے تنے ليكن جس كوجلايا عميايا اس كو درئدے ، يرئدے كھا محتے ، مجيلياں كھا تمكيں ، بندے کھا گئے ،سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آکر کھڑے ہوں گے۔

رب تعالی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں:

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے ایک آدی بڑا گناہ گارتھا۔ مرتے وقت اس نے ایپ بیٹوں نے کہا کہ وقت اس نے ایپ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمار اس طرح کا باپ ہوں؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمار ہے تی میں بڑے ایجے ہیں۔ کہنے لگا کہ تم اٹھاؤ میں نے تممیں ایک کام کہنا ہے وہ کرو سے۔ بیٹوں نے کہا اباجی ! بات ہتلاؤ پہلے تم نہ اٹھوا کیں۔ کہنے لگا نہیں پہلے تم

اٹھاؤ۔ پہلے سب سے قسمیں اٹھوا کیں پھر کہا کہ میں جب مرجاؤں تو جھے جااکر را گھاکر وینا۔ ہٹریاں جل جا کیں توان کو پیں لینا۔ میری را کھ بیں سے پھی تو سندر میں بھینک دینا اور پھی ہوا جس اڑا دینا۔ بیٹوں نے باپ کی وصیت پڑل کیا۔ اللہ تعالی نے ہواکو تھم دیا اور پانی کو تھم دیا اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہوا۔ سارے ذرات کو اکٹھا کر کے بندہ بنا کر کھڑا کر دیا جسیا کہ مرنے سے پہلے تھا۔ رب تعالی کو تو علم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے گر ما ایلے کے مطابق فرمایا اے بندے! بتا تو نے بیح کت کیوں کی ہے گر میں نے بندوں والاکوئی کا منہیں کیا۔ بیس نے سوچا کہ رب تعالی کے سامنے را کھ ہو کر بیش ہوں شاید کہ وہ جھے معاف کردے۔ رب تعالی نے فرمایا جا بیس نے تھے معاف کردیا۔ یہ تعالی اور سامنے کوئی شے کردیا۔ یہ قال کے سامنے کوئی شے کردیا۔ یہ قال کے سامنے کوئی شے کردیا۔ یہ قال کے سامنے کوئی شے مشکل نیس ہے۔

 جھٹلایاان سے پہلے نوح مصلے کا قوم نے اللہ تعالی کے پیغیر کو فکے ڈبوا عبدنا پی جھٹلایاانھوں نے ہمارے بندے نوح مالنے کو وقالوًا اور کہاانھوں نے ہمارے بندے نوح مالنے کو وقالوًا اور کہاانھوں نے عبدوی یہ ویواندہ نوح مالنے کے بارے ہیں قوم نے کہا کہ یہ یاگل ہے واڑ دیج اور جھڑکا ہوا ہے۔

معرت نوح ماليه جب چندآ دميول كواكنها بينها بواد يكهة توغنيمت بمحهة بوئ کہ اکتصال میں ہیں ان کوحق سناؤں قریب جاتے ، بیان شروع کرتے تو وہ ان کو دھکے ماركر بابر تكال دية تنے كه ياكل آسميا ہے۔ تو آب مَنْ الله سے يہلے يغيرول كو بھى جمثلايا عميا ب اورديواندكها ميا ب ـ توفر مايا ، كها انعول في ديوان بحيم كا مواب فدعار با يس يكارا أول عاليه في اليارب كو أنِّ مَعْلُوب فَانْتَصِرُ الديرورد كاراش مغلوب ہوگیا ہوں، عاجز ہوگیا پس آپ انقام لیں ان ہے۔ان براب میر ابس بیں چاتا مل حن پہنچاچکا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَ اب السَّمَاء ليس ہم نے كھول ديئ آسان كدرواز عبدا اليه يانى كساته منهير جوزور يهاوالا تھا۔موسلا دھار ہارش ان پر برسائی۔او پرسے ہارش شروع ہوئی کی فی فیڈز نَاالاَ رَضَ عُيُونًا اور چلاديئ بم نَے زمين مِن جشم سيز مِن كا ياني اور آسان كا ياني فَالْسَّقَى الْمَاتِعَلَى أَمْر يُلِ لُكِا إِنْ الكِمعالِ إِلَى الكِكامِ وَتَدَقَدِرَ جوطِ موجِكا تفارتمام بجرم اس مي غرق كردية ك وحَمَلنه اورجم في سواركيا نوح ماين كو عَلَى ذَاتِ الْوَاجِ الواج لوج كَا يَحْ سَحِنْ يَخْتُولُ وَالَى إِ وَدُسُر - دُسُد كَامْعَنَى ہے میخ ۔ میخوں والی بر۔ چونکہ کشتی کی تختیوں کومیخوں ہے مضبوط کیا جاتا ہے۔ دو کشتی تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا فِلْيَ تَلَى جَارِي آتُكُمول كسامني بمارى حفاظت من جَزَاعِ لِمَنْ گان گفِرَ بیبدلہ ہوااس کا جس کی ناشکری کی گئے۔ یعنی اللہ تعالی کی انھوں نے ناشکری کی اللہ تعالی نے ان سب کوڑیوویا۔

اور به معنی بھی کرتے ہیں بے بدلہ تھااس کا جس کی ناقدری کی گئ و لقذا کہ کہنا آ ای اور البنہ تحقیق جھوڑا ہم نے اس سی کونشانی ۔ بخاری شریف کی روایت ہے اقد کتھا اور البنہ قالاً مَّة "اس است کے پہلوگوں نے اپی آ تھوں سے اس سی کا ڈھا نچا دیکھا ہے جس ار ارات پر فَهَل مِن مُذَکّر پس ہے کو کی نصیحت حاصل کرنے والا جو نماز کر انا کیسا تا بہت ہوا؟ وَلَقَدُن مَنْ الْفَدُونَ وَلَدُونِ بِس کیسا تھا ہمرا عندا ہوں کہ میں اور البت محقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن فیا کے پار پکار کیار کیار کیار کر کہدر ہا ہے کہ جھے پڑھو، ہموہ ممل کرو، تحقیق ہم نے اس کر ووالا ۔ قرآن پاک پکار پکار کیار کر کہدر ہا ہے کہ جھے پڑھو، ہموہ ممل کرو، افران میں کرو، آخرت بناؤ، رب تعالی کے عذاب سے بچے۔

descriptions of the second

كُذَّبَتُ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَدَانِيْ وَنُذُرِهِ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلِيْهِ مْ رِيْعًا صَرُصًا فِي يَوْمِ نَعْسِ مُسْتَعِرٌ فَ تَنْزِعُ التَّاسُ كَأَنَّهُمْ آغِيَازُنُعُيْلِ مُنْقَعِرِهِ فَكَيْفَ كَأَنَ عَذَا فِي وَثُنَّا وِهُ وَ ڵڡۜڒؙؽؾۯؽٚٵڶڠؙۯٳڶؽٳڵڒؘ۪ڔؙۅڣۿڵ؈ؿؙڡؙڴڔڿٛڴڴڹؾؙۼٛۏڎؙؠٳڵؾؙ۫ڎؙڔ؈ۼ فَقَالُوٓ ٱلبُّسُرَّا مِنَا وَاحِدًا تَنَبُّعُ فَ إِنَّ إِذًا لَفِي ضَلِّل وَسُعُرِهِ ءُالْقِي النِّ لُرُعَلَيْهِ مِنْ بَينِنَا بِلْ هُوكَنَّ اللَّهِ الشِّرَّ سَيَعَلَمُونَ عَدَّاصَ الْكُذَّابُ الْاَثِيرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِتُنَكَّ لَهُ مُوفَارْتَقِبْهُ مُر وَاصْطَيِرُهُ وَنَبِنَّهُمُ إِنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ كَيْنَهُمْ كُلُّ شِرُبِ تُعْتَضَرُّهِ فَنَادُوْاصَاحِبَهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقِرَ۞فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَثُذُرِ ۞ إِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلِيهِمُ صَيْحَةً قَاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَيْمِ يُوالْحُتَظِرِ ٥ وَلَقِنُ يَتَكُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكُرِ فَهَالُ مِنْ مُكَّادِهِ

ميراورانا وَلَقَدْيَسَرْنَاالْقُرُانِ أورالبته حقيق بم في آسان كردياقر آن لِلذِّكْرِ سَجِينَ كُلِي فَهَلْمِنْ مُّذَكِر لِي بَهُ وَلَى الْفِيحَت مَاصَل كَرْفَ والا كَنْبَتْ تَمُودُ جَمِلًا يا ثمود قوم في بِالنَّدُرِ وراف والول كو فَقَالُوٓ اللَّهِ اللَّهُ وَلَ فَ اللَّهُ وَاعِنَّا وَاحِدًا كَيَالِكُ بشرجوم مِن \_ ہاکیلا نَّتَبعُهُ جم اس کی پیروی کریں اِنَّا اِذَا ہے شک ہم اس وقت لَيْفِي ضَلْلِ البَتِّكُم ابَى مِين بول كَ وَسُعُرِ اور ياكل بن مِين بول كَ الْفِي ضَلْلِ بِن مِين بول كَ ءَأَ نُقِى الذِّكُرُ عَلَيْهِ كَيادُ الاكيابِ وَكُروى اللهِ مِنْ يَنْنِنَا مارك ورمیان بل کھو کے ڈام بلکہ وہ بڑا جھوٹا ہے آیٹ اور بڑا شریے سَيَعْلَمُونَ غَدًا عَن قريب وه جان ليس كَكُل مَّن الْكَدَّابُ الْأَشِرُ كون بير اجمونا برامتكر إنَّامُر سِلُواالتَّاقَةِ بِشُكَ بَمْ بَصِحَ واللَّهِ بِي اوَمْنَى كُو فِتْنَةً لَهُمْ آزمانش ال كے ليے فَارْتَقِبُهُمْ لِي آپ انظار كرين الن كا واضطير اور صركري وَنَبِنْهُ ف اور فبروے دي ال كو أَنَّ الْمَآءَ بِشُك يَانَى قِسْمَةٌ القَسِم موجِكا بِينْهُمْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله درمیان کا شرب برایک کواس کی باری یا مُختَضَر بنیاے فَنَادَوْا لِي بِلايانَهُول نِي صَاحِبَهُمُ اليَّاسَمُ وَتَعَاطِي لِي كَانَعَذَانِي بِى كَيماتِها مِيراعِزاب وَنُذُرِ اورميرا وْرانا إِنَّآ وُسَلْنَا

عَلَيْهِهُ بِ مِنْكَ بَهِ مِنَ الْهُ حَتَظِيرِ صَيْحَةً وَّاحِدةً اليك آواز فَكَانُوا لَيْ كَانُوا لَيْ اللهُ حَتَظِيرِ جَيْحِ دوندى موئى موبارُ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْفُرَاكِ الدِّيْحِ الْهُ حَتَظِيرِ جَيْح دوندى موئى موبارُ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْفُرَاكِ اللهِ يَحْت كَ اللهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ وَلَيْحَت كَ اللهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِلللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي و

كذَبَتْ عَادُ جَمِلا يا قوم عاد نے بود عليه كورية وم نوح عليه كر بعد تلى ان كام احقاف تفاج فران كر يب تفارب تعالى فرمات بيل فك نف كان عَذَا فِي وَنُدُو بِيلَ كَي الله العالم المعالم المعالم

فر مائے۔حضرت نوح منت کا واقعہ جوکل بیان ہوا تھا۔اب ہود منت کی قوم کا ذکر فر ماتے

"ان کورا کھاور خاک کردے کی ایک کونہ چھوڑنا۔" بیلوگ بڑے قد آوراور طاقت ور تھے
لاکارتے ہوئے کہتے تھے من آشن مِنا قُوقاً [حم بحدہ: 10]" کون ہے ہم سے زیادہ
طاقت در۔" اور بین سوچا کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ طاقت در ہے۔اللہ
توالی نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی جس نے ان کو پٹنے پٹنے کر مارا۔ فر مایا ہم نے بھیجی ان پر ہوا
تند و تیز فی یون ان نے سی تھا تاری کو بٹنے پٹنے کر مارا۔ فر مایا ہم نے بھیجی ان پر ہوا
تند و تیز فی یون بان کے سی تھا تھے ہوئے کہ کو بازی کو بازی کا ان بر ہوا
تند و تیز فی یون بان کے بین تھیئے تھی سے ان کو بین کے بازی تیز ان بین ان کو بین کے بازی کے بازی تیز ان بین ان کو بین کے بازی کو بین کی بین ان کو بین ان کو بین ان کو بین ان کو بین کی بین ان کو بین کے بین کا کو بین کے بین ان کو بین کے بین کو بین کے بین کو بینے کے بین کو بین کی بین کو بین کے بین کو بین کو بین کو بین کے بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کی کو بین کو بین کو بین کے بین کو بین کو بین کے بین کا کو بین کی کو بین کو بیان کو بین ک

## کوئی دن منحوس نہیں :

بعض اوگوں نے ہوم محس سے بیہ بات ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دن بھی منحس ہوتے ہیں لیکن ان کا بیاستدلال میچ نہیں ہے۔ اس لیے کہ سورہ م بحدہ آیت نمبر ۱۲ منحس ہوتے ہیں لیکن ان کا بیاستدلال میچ نہیں ہے۔ اس لیے کہ سورہ م بحدہ آیت نمبر ۱۲ میں ہے فائڈ سکفنا عکیفیم ہیں ہے تھے ان بیا ہی ہوا تندہ تیز منحوں دنوں میں ۔ ' تو یہاں جمع کا لفظ ہے گئی دن ۔ وہ کئی دن کتے ہے اس کا فرصلط فرکسورۃ الحاقہ ہیں ہے سے خَر کھا عکیفیم سینٹ کیا ہو خکلینی آیام " ہوا کو ان پر مسلط کردیا جو سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل ان پر چلتی رہی۔' اب اس کا تو مطلب سے سے گا کہ ہفتے کے سارے دن ہی منحوں ہیں سعد دن تو ایک بھی ندر ہا۔ پھر اگر دنوں میں ذاتی

توست ہوتی تو بود ملائے اور ان کے ساتھی کس طرح بچے ؟ ان ونوں میں ان کا تو ایک بال بھی میڑ ھانہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ دنوں میں ذاتی طور پر ٹوست نہیں ہے ٹوست ان کے کفرشرک کی وجہ سے تھی ، ان کی بداعمالی کی وجہ سے تھی۔ جو بداعمال تھے ان کے حق میں منوس سے اور جو اچھے اعمال والے سے ان کے حق میں سعد سے کدان کا کوئی نقصان نہیں منوس سے اور جو اچھے اعمال والے سے ان کے حق میں سعد سے کدان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ونوں میں کوئی خص اور سعد نہیں ہے۔ سب رب تعالی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں جو ان ونوں کی آخضرت ہوئی نے نفسیلت بیان فرمائی ہے وہ سے جی وئی بوی عید کی نفسیلت ہو ان اور سعد کا دن سید ان یا میں مورث کی تو نفسیلت ہے ، چھوٹی بوی عید کی نفسیلت ہو ۔ ایک ان اندر کی نفسیلت ہے ، چھوٹی بوی عید کی نفسیلت ہے ، رند کے دن کی نفسیلت ہے۔ تو ان دنوں کی شریعت نے نفسیلت بیان فرمائی ہے ور نداتی طور پردنوں میں کوئی توست نہیں ہے۔

توفر مایاس ہوانے اکھاڑی پینکالوگوں کو گویا کہ اکھڑی ہوئی تھجوروں کے سے ہیں فکینف کان عَدَانِ وَنَقَدْ یَشَرْ نَاالْقُرْ اَنَ وَکَقَدْ یَشَرْ نَاالْقُرْ اَنَّ وَکَقَدْ یَشَرْ نَاالْقُرْ اَنَّ وَکَفَدْ یَشَرْ نَاالْقُرْ اَنَ کَو یَصِی کے لیے فَهَنْ مِنْ مُدَیدِ لِلاِی ہے وہ اور البتہ تعیق ہم نے آسان کردیا قرآن کو تحصے کے لیے فَهَنْ مِنْ مُدَیدِ پس ہے کوئی تھیجت حاصل کرنے والا۔

تو فرمایا جھٹلایا شمود قوم نے ڈرانے والوں کو فَقَالُوَّ اللَّ بِس کہا انھول نے أَبَشَرًا مِنَّا ﴿ كِيالِكَ بِشُرْجُوبُم مِن عَهِ وَاحِدًا اللَّا تُقْبِعُهُ مِم اللَّ كَالْمِعُهُ مُم اللَّ پیروی کریں ۔حضرت نوح ملاہیے کے دور سے لے کر آنخضرت متلاہی کے زمانے تک مشرکوں کا پینظر یہ بھی چاتا رہاہے کہ پینم پر بشرنہیں ہونا جا ہیں۔اس سے پہلے ہود مائے ہے گی قَوْمُ نَے بِحِي كِهَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ لِمُثَلُّكُمُ يَا كُلُ مِمَّا تَا كُلُولُ مِنْهُ وَ يَشُرَبُ مِمَّا تَشْسَرُ بُونَ [المومنون: ١٣٣] ومنين بير مرايك انسان تمهار عبيها كها تا بان چیزوں میں سے جن سے تم کھاتے ہواور پیاہے اس میں سے جوتم یہتے ہو۔ ' یہ کیسے نی بن گیا؟ اور انھوں نے کمیا کہا ایک بشرہم میں سے ہے اکیلا اس کاہم اتباع کریں اِنَّا إِذَا ب شك ال وفت بم لَفِي ضَلِ وَسَعَرِ البته بم ممرابي مِن بول محاور ما كل ين میں ہوں گے۔ پھرتو ہم یا گل ہوئے تا جوبشر کی بات مان لیں۔اور کہنے لگے ﷺ اُ فیقیہ۔ الدِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِكَ كَيادُ الأَكْيابِ ذَكريعن وحى اس بر مار عدرميان -اس كونبوت ملی ہے ہم اللہ تعالی کونظر نہیں آئے تھے۔ یہی بات مشرکین مکہنے کہی تھی کے والا نسزل الله النُّورُان عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمِ [الزخرف: ٣١] ( كيول بين اتارا گیا بے قرآن کسی بڑے آ دمی پر دوبستیوں میں سے۔'' دوبستیوں ہے مراد مکہ اور طا نف ہے کیونکہ جدہ اس وقت تبیں تھا بیشہر بعد مین آباد ہواہے۔

جده شهر کی وجه تسمیه

میں جب ج کرنے کے لیے گیا تو ڈرائیور نے پوچھا جو ہوا خوش طبع تشم کا آدی تھا
کہ جدہ کوجدہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا ہنا جگا تنا حقاء " یہاں ہماری دادی حوا
عید الله ہیں۔ "عربی میں جدۃ دادی کو کہتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ براو مہر بائی آپ
جھے ان کی قبر دکھا دیں۔ کہنے لگا تھیک ہے۔ وہ جھے ایک قبرستان لے گیا اس نے جھے
ایک قبر دکھائی جو بہت زیادہ لمی نہیں تھی عام قبر دوں سے ایک آ دھ بالشت لمی ہوگ ۔ کہنے
ایک قبر دکھائی جو بہت زیادہ لمی نہیں تھی عام قبر دوں سے ایک آ دھ بالشت لمی ہوگ ۔ کہنے
ایک قبر کے گانگا تھو اس می گھونیں کہ سکتے۔ (اب وہ قبر بھی منا کے برابر کردی گئی ہے۔
بات ہے تاریخی طور پرہم کی خوبیں کہ سکتے۔ (اب وہ قبر بھی منا کے برابر کردی گئی ہے۔
اب کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ مرتب)

مکہ کرمہ میں ولید بن مغیرہ برا مال وارآ وی تھا جس کے ایک بیٹے فالد بن ولید

رواف نف میں عروہ بن مسعود تعنی تھاجوطا نف کاسر دارتھا۔ کہنے گئے کہ قرآن

ان دوآ دمیوں میں ہے کسی ایک پر کیول نہیں اٹرا؟ رب کو نبوت کے لیے بیٹیم ہی ملا تھا۔

یکی بات صالح عضیہ کی قوم نے کئی کہ کیا ڈائی کئی نصیحت اس پر ہمارے ورمیان سے

ہماری موجودگی میں بیل تھو گڈائی آئی و سے آب مبالغے کا صیفہ ہے، براجھوٹا۔ اور

اللہ سے کامعنی متکبر بھی ہا ور شریع کا بھی کرتے ہیں۔ صالح مائی کے بیا کھی بلکہ وہ بڑا

جھوٹا ہے برا متکبر اور بڑا شریر ہے العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب ویا

سینے کہ تو ن نے بڑا متکبر ، کون ہے بڑا شرارتی ۔ ان کومل ہوجا ہے گا۔

بڑا جھوٹا ، کون ہے بڑا اسٹکر ، کون ہے بڑا شرارتی ۔ ان کومل ہوجا ہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مطالے پر چُٹان سے اونٹی نکال دی۔ فرمایا اِنگا

مُنْ سِلُواالنَّاقَةِ بِحُمْكَ ہم بِصِحِ والے بیں اونٹی کو فِلٹنَهُ اَلَّهُ ان کَی آز ہائش کے لیے فارْ تَقِبْهُ م بیل آپ انظار کریں ان کا وَاصْطَیرُ اور مبر کریں۔ وُٹ کرر بیں ایٹ مشر میں۔ یا کی ایک چشمہ تھا جنے کی باری مقرر ہوگئی کہ ایک دن یہ اونٹنی پینے گی اور ایک دن بیا اونٹنی ہے گی اور ایک دن تمہارے جانور پین گے اس کا ذکر ہے۔

فرمايا وَمُبَنِّمُهُ مُدَ اورآب ال كوفبرد ري اَنَّ الْمُأَلِّةِ قَسْمَةُ كَيْنَهُ مُ ا شک یائی تقلیم ہو چکا ہے ان کے درمیان ۔ آیک دن اوٹنی کی باری ہوگی اور ایک دن تمہارے جانوروں کی گٹر بٹر بٹ خفضہ سے ہرایک کواس کی باری پر پہنچنا ہے۔ تمہارے جانو راینی باری پر خاضر ہوں اور اونٹنی اپنی باری پر حاضر ہو۔ وہاں ایک عورت تھی جس كا نام تفاعمنيز و بنت عنم ـ خاونداس كا فوت مو كيا تفااس كي جوان ساله لا كيان تفيس جانورال کے بہت زیادہ تھے، بھیڑ بکریاں، گائیں، بھینییں، اونٹ، جب ان کے جانوروں کے بینے کی باری ہوتی تھی اس کے کچھ جانور پیاسے رہ جاتے تھے کیونکہ زیادہ تھے۔ اس شہر میں نوغنڈے بدمعاش تھے۔ سورۃ انحل آیت نمبر ۴۸ یارہ ۱۹ میں ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ وَسُعَةُ رَهُطٍ يُغْسِدُونَ فِي الْأَرُضِ وَلَا يُصْلِحُونَ - بِرْ \_ غند ہے کا نام قیدارین صالح تھا۔ بعض قِد ارتھی لکھ دیتے ہیں۔ اس عورت نے اس کے ساتھ ساز بازی اور کہا کہ میری جوان سال از کیاں ہیں جوازی تم کہو کے میں شمیس دے وول کی شرط میہ ہے کہ صالح مانے کا اونتی سے میری جان چھڑاؤ۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے میرے جانور پیاسے رہ جانے ہیں۔قیدارجس کا قد چھوٹا، آئکھیں نیلی اور مجسم شیطان تھا۔اس نے اینے یارول سے مشورہ کیا۔ پہلے تو انھول نے کہا کہ پہلے صالح ملائے، اور التا کے گھر والوں کو ہلاک کریں پھر اونٹنی کو ماریں \_ بھر کہنے گئے نہیں پہلے اونٹی کا کام تمام

کرتے ہیں۔ چنانچہ قیدار نے اونٹی کی ٹانگیں کان دیں۔ اونٹی نے عجیب قتم کی آواز اکال، بربروائی۔ حضرت صالح ملائے مرحتے ہوئے قوم کے پاس پہنچ کہ قوم کی جابی کا وقت آگیا ہے۔ قوم سے فرمایا دیکھو! آج جعرات ہے اللہ تعالی شمیس تین دن کی مزید مہلت دیتا ہے۔ قوم سے فرمایا دیکھو! آج جعرات ہے اللہ تعالی شمیس تین دن کی مزید مہلت دیتا ہے۔ قبل شقہ آئیام دلائے وغذ غیر میٹر مرح ہوں اللہ گو گے تو سرخ ہوں گے، چوتھ اللہ گو گے تو چرے سیز ہوں گے، پرسوں اللہ گائی مربان ہوسکتا ہے۔ لیکن دہ بحت دل سیاہ ہوں گے۔ باز آ جاؤ تو بہ ترانواب بھی اللہ تعالی میر بان ہوسکتا ہے۔ لیکن دہ بحت دل شھے انھوں نے تو بہیں کی۔ اللہ تعالی نے ان برعذاب بھیجا۔

Maria de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composición de

#### كُنَّبَتُ قُومُ لُوْطٍ

فَظَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ بِي مِم فِمِ مَا وي اللَّ كَا تَكْصِلْ فَدُوقُواعَذَالِي يس چكوتم ميراعذاب وسنذر أورميرا درانا وتقنصبته ففه بكرة أور البتة تحقيق صبح سوري آياان ير عَدَابُ عذاب مُستَقِرُ عَلَىٰ والا فَذُوْفُواعَذَانِ وَنُذُر لِي كِلُمُومَ مِيراعذاب اورميرا وُرانا وَلَقَدْ يَشَرُنَا الْقُرُانِ لِلذِّحْرِ اورالبت تحقيق بم نے آسان كرديا قرآن تفيحت كے ليے فَهَلْ مِنْ أَمْدَ وَلَقَدْجَاءَالَ فِيزَعَوْنِ اورالبت حقيق إئه عُرعونيوں كے ياس النَّذُرُ وُرائے والے كَذَبُوا إِلَيْنَا جَمِلُ الْمُولِ فِي مَارِي نَشَانِولُ أُو كُلِمًا سبكو فَاخَذُنْهُمْ يسجم في پراان كو اَخْدَعَزِيزِ مُقْتَدِد زيردست قدرت وإلى كا پرنا أَكُفُّ رُكُمُ كَيْنَ كِياتُهار كَافَرْ خَيْرٌ بَهُرُيْنِ قِنْ أُولَيْكُمُ ان سے أَمْ لَكُولُهُ الْمُحْدُ الْمُهَارِكِ لِيهِ بَرَآءَةً فِي الزُّبُرِ بِرأَتُ كَتَابُول مِن -تغصیل پہلے بیان ہو پھی ہے کہ کے کے سرداروں نے آنحفرت عُلی ہے منہ مانگام عجزه طلب كيا كدا كرچاند دونكرے ہوجائے توجم ايمان لے آئيں سے تفصيلي روايات من آتا بكر آتخضرت عَلَيْنَ فَرايا إنَّمَا اللَّايت عند الله "مجز ) الله تعالى ك قبضه قدرت من بي ليكن أكررب تعالى ميرى تعمديق كے ليا اساكروے تو ان لو عري المن كي بان! مان ليس محدالله تعالى في عدا تدكود وككر سع كرديا انصول نے آتھوں سے دیکھالیکن یقین جانو! ایک شخص بھی ایمان ندلایا سے و ممسئہ ع كهدكر حيثلا ديا\_آ تخضرت عَلَيْنَ كُولِعي طور برصدمه بهنجا توالندتعالى في آب عَلَيْنَ كُلُ كُلُ

کے لیے انبیائے کرام ملائے کے واقعات بیان فرمائے۔نوح ملائے کا، ہودتوم کا ذکر فرمایا کے مشیر کے انبیائے کا مودتوم کا ذکر فرمایا پھر شمودتوم کا کہ انھوں نے صالح ملائے کو مشلایا ان کا کیا حشر ہوا۔اب چو تھے نمبر پرتوم لوط کا ذکر ہے۔

#### واقعةوم لوط مَالَئِكِم :

فرمایا كَذَّبَتْ قَوْمَ لُوْطِ بِالنَّذُرِ مَجْتُلایا توم لوط نے ڈرانے والوں كو\_ لوط مذہبین ابراہیم منائبات کے بھیتے تھے حاران بن آ زر کے بینے ح حلوے والی لیعض لا ہوری ھا کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں اور بعض فاران ، ف کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ملائے نے جب عراق سے شام کے لیے ہجرت کی تو یہ ساتھ تھے۔شام دمثق بلسطین کاعلاقد تو ابراہیم ملطِئے کے سپر دہوا کہ ان کوآپ تے تبلیغ کرنی ہے اور شہر سدوم جس کے اردگرد اور بھی بستیاں تھیں یہ لوط مالیکے کے حوالے کیا کہ ان کی تبلیغ تمہارے دمہے۔نیکن ان لوگوں نے لوط مشیعے کی تکذیب کی۔ چونکہ ایک پیغیبر کوجھٹلاناہ سب کوجٹلانا ہے اس کیے جمع کا صیغہ لائے۔فرمایا اِٹ آز سَلْنَاعَلَیْهِ ذِی اِصِیّا ہے مك بيج م في ال يسترين إلا الله والمالية مراوط مالية كمرافي والد اس قوم پر الله تعالی نے جارفتم کے عذاب نازل فرمائے۔ دو کا ذکر یہاں ہے۔ پتھر برسائے جونشان کیے ہوئے تھے[سورہ ہود]ادر دوسراان کی آئکھیں مٹادیں۔ تيسر عداب كاذكرسورة الحجرياره ١٩١٨ ميس عن فَاتَحَدُّنْهُمُ الصَّيْحَةُ "ليس كارُاان كو حِيْجُ نِهِ - ''اور چوتفاعذاب: فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا '' پس كرويا بهم نے ان بستيوں ' ك اويروال حص كوينج - "حضرت جرائيل ماييه نيان كعلاق كويريرا الماكراليا کر کے گرادیا۔ تواس کا ذکرہے کہ تھیتھے ہم نے ان پرسٹک ریزے تمر ٹوط مالنا ہے گھر

والوں کوہم نے بچالیا۔ وہ لوط مائیے کی دو، تین بیٹیاں تھیں اور چندساتھی اور تھے جوایک ہی حویلی میں رہتے تھے نجیئے نئے ہم نے ان کونجات دی ہستھ سحری کے وقت۔ پنجات دینا فیخمی فیزی نیمت تھی ہماری طرف سے۔ ہمارافعال وکرم اور مہر بانی تھی جس طرح ہم نے ان کونجات دی گذارت فیزی مین شکر ای کا طرح ہم بدل دیتے ہیں اس کو جوشکر اوا کرتا ہے۔ جواللہ تعالی کا شکر اوا کر سے اللہ تعالی اس کونجات دیں کے بیاللہ تعالی کا وعدہ ہے اور اللہ تعالی سے جا وعدہ کس کا ہوسکتا ہے؟ و مست قی میں اللہ قبلا [سورة النہاء]

فرمایا وَلَقَدَانَ ذَرَهُمُ اورالبت تحقیق ورایاان کولوط مالیان نظشتنا ماری پر سے ، ہماری گرفت سے کواگرتم الله تعالی کی نافر مانی سے باز نہیں آو کے تواللہ تعالی کی گرفت میں آجاو کے لیکن فَتَمَادَ وَالْمِالْتُدُدُ بِی اَنْهُوں نے شک کیا دُرائے والوں کی ہاتوں میں ۔ کہنے گے ویسے ہی باتیں کرتے ہیں۔

توجب بيفرشة آئة وم كعلم بواقوم بدى بدمعاش تمى جنسى خوابشات عورتول

کے بجائے مردوں سے پوری کرتی تھی۔ دوڑتے ہوئے لوط ملائے کے پاس آگے لوط ملائے مردوں سے پوری کرتی تھی۔ دوڑتے ہوئے لوط ملائے کے اس مورہ ہود]" یہ مائے ہوئے برزے پریشان ہوئے۔ فرمایا طولاء بسناتی مُن اَطُھرُ لکُم [سورہ ہود]" یہ میری بیٹیوں کارشتہ لے لوادر مہمانوں میری بیٹیوں کارشتہ لے لوادر مہمانوں کے بارے میں جھے رسوانہ کرو۔

متدرک حاکم میں اس کی ایک تغییر بیربیان کی گئے ہے کہ اپنی لڑکیوں کارشتہ کیا کہم میں ہے جوسر دار ہیں اثر درسوخ والے آدمی ہیں میں ان کو اپنی بیٹیوں کارشتہ دیتا ہوں تا کہ دہ اپنی قوم پر د باؤ ڈالیس کہ بیلوگ میر ہے مہمانوں کو پریشان نہ کریں۔ بڑی قربانی ہے۔

جب کہ جمہور مفسرین کرام اُلی فرائے ہیں کہ طولاء بناتی سے قوم کا بیٹیاں مراد ہیں۔ کیونکہ بغیرقوم کا روحانی باپ ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے آنخصرت بیٹیاں مراد ہیں۔ کیونکہ بغیرقوم کا روحانی باپ ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے آنخصرت بیٹلی کی از واج مطہرات کومومنوں کی مائیں فرمایا ہے وَازُواجُ اُسُن مُن مَا مِن مِن مِن اُلور الاحزاب] ''نی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔'اور مال فرع ہے اُس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔'اور مال فرع ہے باپ کی۔ مائیں تب ہیں کہ جب آپ بیٹلی روحانی باپ ہیں۔

پنیمبربه منزله باپ کے ہوتا ہے ۔:

ایک موقع پر یہودیوں نے حضرت سلمان فاری دُولتو کو گھیرلیا۔ کہنے گئے تمہارانی جھی بڑاعدہ ہے یہ عقبہ مُکل شکی و حضی المُخِدَاءَ قَ '' وہ تصمیں ہرشے بتا تا ہے یہاں سک کہ پیشاب پا خانہ کرنے کا طریقہ بھی بتا تا ہے ۔'' حضرت سلمان فاری دُولتو بڑے تجر بدکار نصے ۔ حافظ ابن جمرع سقلانی مُنٹی فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ ان کی عمرا رُحائی سوسال تھی اور اس پرتمام مؤرخین کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صحت عطا فرمائی تی

تو خراوط ملائے نقوم سے فرایا الکیس و نگم دیک دشید [سورہ اور]

در کیاتم میں کوئی بجودار آدئی نہیں ہے۔ 'جومیری بات کو سجھے۔ فرشتے ایک طرف بیٹے

ہیں دیکور ہے ہیں کہ یاوگ کیا کمرر ہے ہیں جب دیکھا کہ اوط ملائے بہت پریشان ہو گئے

ہیں تو بول پڑے حضرت اپریشان نہ ہوں میں جرائیل ملائے ہوں ، یہ میکا کیل ملائے ہے ،

یوفلاں ہے، یوفلاں ہے، ہم تو ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں ہیں یہاں سے نگل

جاؤتم ہارے نگلنے کے برابران کومہلت ہے۔ پھردیکھوہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ اس کا

وَلَقَدْرَاوَدُوهُ عَنْ فَ فِيهِ اورالِية خَيْقَ الْعُول فِي مطالبه كيالوط ملائد من ان كرم مانول كي بار عين ان كرماته بدكاري كرف كا فَطَمَسْنَا آعَيْنَهُ ف

پانچواں واقعہ: فرمایا و لَقَدْ جَمَاءَالَ فِرَعُونَ اللّهُ وَ الله تَحْقَقَ آکے فرعون ول کے پاس ڈرانے والے فرعون مصر کے باوشاہ کالقب ہوتا تھا جیے ایران کے باوشاہ کالقب کر کی اورروم کے باوشاہ کا نام قیصر اور یمن کے باوشاہ کا نام تیع ہوتا تھا۔ موک ملائی کے زمانے میں جوفرعون تھائی کا نام ولید بن مصعب بن ریّان تھا۔ بردا شاطر اور چالاک تھا جیسے آن کل کے ہمارے لیڈر ہیں۔ بیسب اس کٹاگر د ہیں۔ بردا ظالم اور چابرتھا۔ اللّه تعالیٰ نے موک علیٰ اوران کے بڑے بھائی ہارون مائیے کواس کے پاس اور چابرتھا۔ اللّه تعالیٰ نے موک علیٰ اوران کے بڑے بھائی ہارون مائی کواس کے پاس جیسا انھوں نے اس کواوراس کی قوم کوڈرایا تونشانیاں بھی وکھا کیس کے بائی ایشا کی تھا دیا گائی ہوا ایک کی جملاد یا انھوں نے ہماری ساری نشانیوں کوسی مجزے جملاد یا انھوں نے ہماری ساری نشانیوں کوسی مجزے جملاد یا انس کا کیڈنا۔ وہی فرعون جو نے کیڈراان کو آخذ کھیڈیڈ نیٹر میں اللہ کا کیڈنا۔ وہی فرعون جو ایک آن کٹم مین والیہ عَدِیْ قاندی کے اللہ عَدیْن واللہ عَدیْن واللہ عَدیْن واللہ عَدِیْن اللہ عَدیْن واللہ عَدین واللہ عَدیْن واللّٰ عَدیْن واللّٰ عَدیْن واللہ عَدیْن واللّٰ مِدیْن واللہ عَدیْن واللہ عَدیْن واللّٰ مِدیْن واللّٰ واللہ عَدیْن واللہ عَدیْن واللّٰ واللہ عَدیْن واللّٰ واللہ عَدیْن واللّٰ وَدِیْن واللّٰ وَالٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ

توفر مایا ہم نے ان کو پکڑا قدرت والے عالب کا پکڑنا۔ یہ واقعات ذکر کرنے

کے بعد اللہ تعالی فر ماتے ہیں اے محے کے افر وا آئے گار گذر خیر فین اور قوت تہارے کا فر بہتر ہیں ان سے مال کے لوظ سے، تعداد کے لوظ سے، بادشاہی اور فوج کے لوظ سے کہ وہ تیاہ ہوگے اور تم نی جاؤ گے۔ تم باز ندآ کے تو انھی کی طرح تباہ ہوگ اُخل خد بر آت کے لواق سے کہ وہ تیاہ ہوگ اور تم نی جاؤ گے۔ تم باز ندآ کے تو انھی کی طرح تباہ ہوگ کرات اُخل کے برات اُخل کے خبر آنے فی المؤ بیر ۔ زبر زبود کی جمع ہے جمید، کتاب بیات ہوگا۔ بیدوا تعات کہ میں کہ تم جو چا ہو کرتے پھر وسمیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ بیدوا تعات بیان کر کے اللہ تعالی نے سمجھایا ہے کہ پیلی مرد کی تکذیب کا بھیجہ اور انجام کیا ہے اور بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ پیلی میں کہ تی تعقیر دل کو بھی اُنے کی تعقیر دل کو بھی اُنے کی کو تعلی اُنے کی کو تعلی کے اُنے کو کھی اور انجام کیا ہے اور جمالایا گیا ہے۔ ہر بیثان نہ ہول۔

difficient to

اَمْيَقُولُونَ كياده كَتِمْ بِي نَخْنُ بَم جَعِيْجٌ سِاكُتُمْ بِينَ مَنْ بَم جَعِيْجٌ سِاكُتُمْ بِينَ مَنْ بَعُ جَعِيْجٌ سِاكُتُمْ بِينَ الْمَنْعُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پیداکیا ہے بِقدَدِ اشان ہے وَمَاآمُرُنَا اور سے ہاراتھم الله والحدة مرایک بیداکیا ہے ہاری ہے وَمَاآمُرُنَا اور البحث مرایک بین اشیاع ہے مہاری ہیں اَشیاع ہے مہاری ہیں اَشیاع ہے مہاری ہیں اَشیاع ہے مہاری ہیں ہا منی اَشیاع ہے مہاری ہیں ہماری ہمار

اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں پہلی تافر مان قو موں کی جابی کا ذکر کرنے

ید فر مایا اے کے والو! کیا تہارے کا فران کا فروں سے بہتر ہیں قوت ہیں، طاقت میں، مال میں، تعداد میں کہتم جو پچھ کرتے پھروتم کوکوئی نہیں ہو چھے گایا تہارے لیے
ہرائے لکھی ہوئی ہے پہلے محفوں میں کہ تہاری گرفت نہیں ہوگی ۔ آگے اس کا جواب ہے
کرفت ہوگی ۔ تو ان کو جب عذاب کی گرفت کی دھمکی دی جاتی تھی تو وہ یہ بچھتے تھے کہ یہ
تھوڑ ہے ہے مسلمان ہمیں تکلیف پہنچا ئیں ہے، ہم پرحملہ کریں محق فو ظاہری طور پرقوال
کاکوئی معنی نہیں تھا ۔ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، اسلی بھی تھوڑ اتھا۔ اس کے
مقابلے میں کا فرہر لحاظ ہے بہت زیادہ شھ تو وہ کہتے تھے۔ فرمایا آئی تفور تھے۔ کہا سے
مقابلے میں کا فرہر لحاظ ہے بہت زیادہ شھ تو وہ کہتے تھے۔ فرمایا آئی تفور تو کی کھوڑ

کہتے ہیں نَحْنَ جَمِیْج ہم سب اکشے ہیں، زیادہ ہیں مُنتَصِرٌ بدلیں گے۔
مکہ کرمہ میں یا فالص مسلمان سے یا فالص کا فرسے منافق کوئی نہیں تھا۔ یہ منافقت کا فتنہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا ہے کہ وہاں یہود یوں کا غلبہ تھا۔ انھوں نے جب یہ مجھا کہ ہم ان کے ساتھ فاہری فکر نہیں لے سکتے تو انھوں نے یہ داستہ اختیار کیا کہ فاہری طور پر کلمہ پڑھ کراندر سے اپنا کام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کی اکثریت یہود یوں میں سے تھی۔ کے کراندر سے اپنا کام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کی اکثریت یہود یوں میں سے تھی۔ کے کوگ بڑے کہ منافقین کی اکثریت یہود یوں میں سے تھی۔ کے لوگ بڑے کھرے میں وجہ ہے کہ منافقین کی اکثریت یہود یوں میں مقداد بہت کے لوگ بڑے کھرے تھے یا وجم یا اُدھر، ورمیا نہ طبقہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی لیکن جتنے بھی تھے ہڑے ہے۔

تو كافرول نے كہا كەاگرتم نے ہم پرحمله كيا تو ہم بدله ليس كے كه ہم زيادہ ہيں،
اكتھے ہيں۔اللہ تعالى نے فرمايا سَيُهُ رَّ مُرالْجَمَعَ عَن قريب ان كى جماعت فكست كماجائے گى وَيُولُونَ الدَّبُورَ اور پھيريں كي پشتوں كو پشتيں پھيركر بھا كيس كے۔
واقعہ غزوہ بدر:

بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت بڑھی تین سو بارہ ساتھیوں کو لے کر مدینہ طیبہ سے چلے تیر سویں آپ بڑھی خود تھے۔ عرب کا علاقہ پھر یلا ہے وہاں پھر ہی پھر ہی پھر ہیں ۔ اس زمانے میں سرکیں بھی نہیں تھی اور ایسے ساتھی بھی تھے جن کے پاؤں میں جو تانہیں تھا۔ وہاں نگھے پاؤں چلنا کوئی کھیل نہیں تھا اور ایسے بھی تھے کہ جن کے سر پرٹو پی جو تانہیں تھا۔ وہاں نگھے پاؤں چلنا کوئی کھیل نہیں تھا اور ایسے بھی تھے کہ جن کے سر پرٹو پی میگری نہیں تھا۔ آٹھ تھو تلواری میں می تھے کہ جن کے سر پرٹو پی می تھے کہ جن کے سر پرٹو پی می تھے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے پر نہیں تھا۔ آٹھ تھو تھو اور یا ہی جو زر ہیں ، دوگھوڑ ہے ، ستر اونٹ ہیں۔ بیکل اٹا شہ ہے۔ مدینہ طیبہ سے بدر پر انے اسی میل کی مسافت پر تھا۔ آٹھ ضرت میں تھو تھا۔ میں میں میں میں میں میں ایک اور ایوا با بدین عبد المینڈ رانصاری میل کی مسافت پر تھا۔ آٹھ تھر ت تھے۔ ایک میل ایک سوار ہوتا۔

برسے۔ اپنی باری پرسوار ہوں گا اور اپنی باری پر چلوں گا۔ جس وقت بدر کے مقام پر بہنے تو یانی کے کنوئیں برکافر قبضہ کر کیے تھے۔ دوسری طرف ریت کا شیا تھاجہاں مسلمانوں کو جگہہ

ملى ۔ شیطان نے دلوں میں وسور ڈالا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمیں یانی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے

یہ وسوسہ و در فرمایا کہ بارش نازل فرمائی جس سے زیت جم کئی۔ یانی کا انتظام بھی ہوگیا

سلمانوں نے مشکیس بحرلیں، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑے تنے وہاں پر پانی جمع

ہوگیا، کیچڑ ہوگئ،ان کا چلنا پھرنامشکل ہوگیا۔

سخضرت منطق عشاء کی نماز پڑھا کرسرخ رنگ کے چڑے کے نیے میں تشریف لے مجھے اور گڑ گڑ اکر دعا کی اے بروردگار! میمری پندرہ سال کی کمائی ہے جو میں یہاں لے کرآیا ہوں اے بروردگار! اگریہ ہلاک ہو محصر آپ کی خالص تو حید کا نام لینے والا کوئی نہیں رے گا۔اے پروردگار! یہ بےسہارا جی ان کاسہارا آپ ہیں۔اے پروردگار! ان کی خوراک کا انتظام فرمایه بھوکے ہیں ، اے پروردگار! ان کی مدد فرما۔ حضرت صدیق اکبر بنائد خیمے سے باہر تھے جب انھوں نے بیہ منظرد یکھا کہ آپ منظرہ کا كَ حضرت ابس كريس نَقَدُ أَ لُعَمْتَ عَلَى دَيَّكَ " آب عَلْيَا الله عَلَيْكَ عَلَى الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ ب الله تعالى آپ مَلْيَالُ كى دعا كورونبيس كرے كا۔" آپ مَلْيَكُ خيمه سے بابرتشريف

لائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور آپ مُنْ اِنْ آن کا نام میارک پر بیالفاظ جاری ہے سَيُهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ " "عن قريب ان كى جماعت كوشكست موكى اوربيه بشیش بھیر کر بھا گیں گے۔ 'مسلمانوں کی فتح کا کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔اس لیے کہ مقالبے میں ایک ہزارآ دمی ہادر ہرایک کے پاس تکوار، نیزہ، تیر کمان ہے۔ ادھر تین سو تیرہ ا تھ تلواری، چھزر ہیں اور تھوڑے اور ستر اونٹ ہیں۔ ظاہری طور پر کیا مقابلہ ہے؟ صبح ہوئی تو کافروں نے للکارا آؤ جوتم میں سے بہادر ہیں باہر تکلیں بہادر۔ کافروں کی طرف سے عتبہ ، شیبہ، ربیعہ میدان میں آئے کہ یہ اینے آپ کو برا بہادر سجھتے تھے۔ اس (دوسری) طرف سے انصار مدینہ کے چندنو جوان سامنے آئے۔ عتبہ نے آواز دی تم کون ہو، کیا نام ہیں۔انھوں نے ہتلایا کہ ہم انصار ہیں یہ جارے نام ہیں۔ کہنے تگے تم واپس جلے جاؤتم ہماری فکر کے آ دمی نہیں ہو۔ تبہارے ساتھ لڑنے کوہم اپنی تو ہیں سجھتے ين - جار ع بعائيون قريشيول كونكالو- أتخضرت مَنْكِيَّةُ فِي ما يا حمز ١٠قم يا عبلى قدم بدا إدا عبيدة مَثِينَ -معرت حزه يَكَانُهُ ،معرت على يُكَانُهُ ،معرت الوعبيده بَكَانُهُ میدان میں آئے ۔حضرت ابو ہمیدہ یوٹینہ شہید ہوئے اور کا فرنتیوں مارے گئے۔اس کے بعد پھرعام لژائی شروع ہوئی۔

سورہ انفال میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدفر مائی۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رَجَة فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کی میرے قریب ایک آدمی گھوڑ ہے۔ آدمی گھوڑ ہے جس کی ٹوپی ، پکڑی ادر لباس سفید ہے اور اعلی عمدہ گھوڑ ا ہے۔ میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑ ہے کو کہدر ہا ہے آفی میں میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑ ہے کو کہدر ہا ہے آفی میں میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑ ہے کو کہدر ہا ہے آفی میں میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑ ہے کو کہدر ہاتا تھا وہ اسی وقت مرکر ینچ کر جاتا

تھا۔ میں جیران ہوا کہ یہ بندہ کون ہے؟ ای طرح میں نے ایک اور گھڑ سوار کو بھی دیکھا۔ جنگ کے اختیام پر میں نے آنخضرت تالیکی کے سائے ذکر کیا۔ آپ تالیکی مسکرائے اور فرمایا ہیز دم اس گھوڑے کا نام ہے جس پر حضرت جبرائیل عابیے سوار تھے۔

تواللہ تعالیٰ نے صحابہ مُنظِمَّم کی تصرت فرمائی فرشتوں کے ساتھ۔ آج بھی اگر ہم ان کے تفش قدم پرچلیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تصرت ضرور فرمائیں گے۔ مولا تا ظفر علی خال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے:

وففائے بدر بیرا کر فرشتے تیری نفرت کو ارتبار اندر قطار ابھی ارتبار اندر قطار ابھی

الله تعالى كا وعده ب إنْ تَنْعُسرُوا الله يَنْصُرُكُمْ وَ يُتَهِنَّ أَقَدامكم "أَرْمَ الله تعالى كا وعده ب إنْ تَنْعُسرُوا الله يَنْصُرُكُمْ وَ يُتَهِنَّ أَقَدامكم "أَرْمَ الله تعالى كوري كا ور تعالى كا وري كا وري كا وري كا وري كا الله تعالى تم الله تعلى على من كا وي ب وي ب وي ب وي ب وي الله تعالى الله وي ب الله بم الله به بي الله بم الله بي الله به بي الله الله بي الله الله بي الله الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الل

کافروں کے بین سرداروں کے سواباتی سب مارے سے ادر بیہ بین میں اس لیے کے ادر بیہ بین میں اس لیے بیخ کہ ان کامسلمان ہوتارب تعالیٰ کے علم میں تھا۔ ابوسفیان بیکرمہ اور صفوان بن امید۔ بیتنوں ۸ ھی مسلمان ہوگئے تھے۔ دب تعالیٰ کی حکمت تھی۔

کافر جب مکہ مرمہ ہے ہے تاریخ نے ان کی بجیب منظر کئی کی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ضرورت سے زاید اونٹ لے کر ہلے ، سریلی آ واز نور جہاں جیسی ، گانے والیاں ساتھ لے کر چلے ، سریلی آ واز نور جہاں جیسی ، گانے والیاں ساتھ لے کرچلے کہ فتح ہونے ساتھ لے کرچلے کہ فتح ہونے کے بعد آس یاس کے قبیلوں کی دعوت کریں سے ،عورتیں ہماری جیت کے گیت گائیں گی ،

شراب چلے گی ، بعثگڑے ڈالیس کے۔ رب تعالی کی قدرت سے متر بوے بوے مارے کے اور ستر گرفتار ہوئے ، باقیوں کو بھا گئے کا راستہ نہ ملا کہ کدھر جانا ہے۔ اونٹ مسلمانوں کے لیے غیرت بنے۔ شراب کی بوتلیں بیٹا تو نصیب نہ ہو تیں ان غریبوں کے ہاتھ موت کے پیالے جر بھر کے ہیںے ۔ مورتوں نے گیت گانے کی بجائے تعزیت کے مرجے پڑھے۔ کے پیالے جم بھر کے بیتے ۔ مورتوں نے گیت گانے کی بجائے تعزیت کے مرجے پڑھے۔ ہمارا وا وا دامر گیا ، ہمارا فا و ندمر گیا ، ہمارا بھتیجامر گیا۔ اور جو بھاگ کئے تھے وہ چے جیم مینے ، مال سال گھروں میں داخل نہیں ہوئے کہ کیا منہ و کھا کیں گے۔

ٱلْحَقُّ مُرُّ وَلَوْكَانَ فِيْهِ دُرُّ

" حق كر وابوتا با كر چداس من موتى بول " معنى بوكا قيامت برى كر وى ب إنَّ النَّهُ بِي مِنْ الروابون من بيل النَّهُ بِي الرَّبِ فِي ضَلْل وَ سَعْرِ مَمُ ابْنَ مِنْ بِيل اور جنون من بيل النَّهُ بِي مِنْ اللَّهُ بِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ بِي اللَّهُ بَيْنِ اللَّهُ بَيْنِ اللَّهُ بَيْنِ اللَّهُ بَيْنِ اللَّهُ بِي اللَّهُ بِي اللَّهُ بَيْنِ اللَّهُ بِي اللَّهُ بَيْنِ اللَّهُ الل

اس کیاحالت ہوگی؟ یَوْ آیسُ حَبُوْنَ جسون یہ مینے جا کیں گے فیالنّارِ آگ میں عَلَیْ وَجُوْمِ مِنْ جَروں کے بل۔ بری کمی کمی زنجیروں میں جکڑے

فرمایا و گُلُفَی فَعَدُوْ الزَّبَرِ ادر ہروہ چیز جو انھوں نے کی ہوہ سرابوں میں کھی ہوئی ہے۔ ہرایک کے مل لکھے ہوئے ہیں و گل صَغِیْرِ وَ کے بِیْرِ مُستَظُرُ اور ہر چھوٹی چیز اور بری چیز تھی ہوئی ہے۔اگر کس نے زبان سے پھٹیس بولا اچھائی یابرائی کا آکھ سے اشارہ کیا ہے تو وہ بھی تکھا ہوا ہے۔اگر کسی کو آکھ سے گھور کر دیکھا ہے تو وہ بھی تکھا ہوا ہے۔ تیا مت والے دن بندہ جب ابنانا مدا عمال پڑھے گاتو کہ گا متال خذا الْدِکشُ لَا یُغَایِرُ صَخِیْرَةً قَالاً کِیْرَةً اِلّا اَسْعَالَ پڑھے گاتو کہ ہوگا ہے میرے اس اعمال نامے کوئیس چھوڑ تا یہ کی چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو گراس ہوگیا ہے میرے اس اعمال نامے کوئیس چھوڑ تا یہ کی چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو گراس نے اسے سنجال رکھا ہے۔ "لہذا قیامت کی تیاری ہر وقت ہوئی چا ہے زندگی ایک وہم چیز ہے اور موت بھی ہے۔ اس لیے رب تعالی نے فرمایا ہے قاغبند رَبّات حیلی یائیت کے بال الیہ بیاں ہورۃ الحجر کی آخری آئے ت ہے ، پارہ ہما۔" اور عبادت کر اپنے رب کی یہاں الیہ بیت کہ کہ تھے موت آجائے۔ " یقین کا معنی موت ہے۔ رب تعالی نے موت کا نام یقین رکھا ہے۔

پہلے مجرموں کا حشر سنا ہے اب متقوں کے متعلق من لو۔ فر مایا اِنَّ السُتَقِیْن فی جَنْتِ قَنْهَ بِ ہِیم موں کا حشر سنا ہے اب متقوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ عرب کے علاقے میں ہزے اور پانی کی بڑی قلت تھی اس لیے ان کے سامنے باغ اور نہر کا ذکر انتہائی اہم تھا فی مَقْعَدِ صِدْتی ۔ مقعد کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ۔ حدوق کا معنی سے پائی ایم معنی ہوگا تھی بیٹھنے کی جگہ۔ حدوق کا معنی سے پائی ہوگا تھی بیٹھنے کی جگھنے ہوگا کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگا ہے بیٹھنے کی جا ہے بہتر اور کوئی نہیں ہوگا ہے بیٹھنے کی جا ہے بیٹھنے گئے تقدید تر ت والے باوشاہ کے ہوگا۔ اللہ تعالی تمام مونیوں ، مومنات کو مسلمین اور مسلمات کو یہ مقام نصیب فر مائے۔ پاس۔ اللہ تعالی تمام مونیوں ، مومنات کو مسلمین اور مسلمات کو یہ مقام نصیب فر مائے۔

de la celebratie

بننز الدُ النَّحُ النَّحُ النَّحُ عِرْسِ

تفسير

رسے اور میں ہے۔ اور میں میں اور میں اور

حِلد....و)



## بنوالله الرَّحْمن الرَّحِيمِ

الرَّحْنُ فَعَلَّمُ الْقُرُانَ فَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَعَلَمَ الْبِيَانَ ٥ التَّمْسُ وَالْقَبْرُ يُحُسِّيانَ وَ النَّبُ مُ وَالتَّبُ مُ وَالتَّبِيرُ لِيَسْجُلُن وَ السَّهَاءُ رَفِعُهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿ أَكَا تَطْغُوْا فِي الْمِيْزَانِ ۞ وَأَقِيْمُوا الْوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُغْيِّرُوا الْمِيْزَانَ وَالْاَرْضَ وَضَعَا لِلْأَثَامِ فَ فِيْهَا فَالِهَا يُحَالِكُ وَالنَّفُلُ ذَاتُ الْكُلَّامِ ﴿ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَيْكَانُ فَ فِي أَيِّ الْكُورَةِ كُمَا فَكُلِّينِ هَ هَ لَقَ الْانْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَتَارِةُ وَخَلَقَ الْمِأْنَ مِنْ مَارِحِ مِنْ ثَالَا فِي أَيّ الآورَيِّكُمَا تُكَلِّيْنِ ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمُغْرِيَيْنِ ﴿ فَإِلَى الآركيكا ككران مرج المسرين يلتقين فبينها بازرج ڒڽڹۼيٰڹ<sup>۞</sup>ۏۑٲؠٚٳ۫ڒڐڒؾؚڴؠٵڰڵڔٚڹڹ<sup>۞</sup>ؽۼؙۯڿؙۅڹۿؠٵڶڵٷٝڶۅؙ وَالْمَرْجَانُ ﴿ فَيَأْيِ إِلَّا رَبِّكُمَا كُكُرِّينِ ﴿ وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنْفَعْتُ فِي الْبَعْرِ كَالْكَعْلَامِ ﴿ فَهِ أَيِّ الْآمِرَةُ فَهِ أَيِّ الْآمِرَةُ فَهِ أَيَّ الْآمِرَةُ فَهِ أَيَّ ال اَلرَّحْمٰنُ رَمَان وه ب عَلْمَ الْقُرُانَ جِس فِي الْعَلَيم وَيَقْر آن كَي خَلَقُ إِلْاِنْسَانَ السف يداكيا انسان كو عَلْمَهُ الْبَيَّانَ سَكُما ياس كوبولنا

اَلشَّغْسُ سورج وَالْقَمَرُ اورجاند بِحُسْبَانِ الكِ صاب على رب ين قَالنَّجُمُ سَارِكِ وَالشَّجَرُ اورورفت يَسْجُدُن سجده كرت ين وَالسَّمَاءَرَفَعَهَا اورا سان كواس في بلندكيا وَوضيعَ الْمِيزَانَ اوردكهااس فترازه الاتظلفوا كرزيادتي ندكره في المينزان ترازه مِن وَأَقِيْمُواانُوزَى اورقائم كرور ازوكو بالْقِسُول انساف كساته وَلَاتَخْسِرُ وَاللَّمِيْزَابَ اورنه كَي كروتو لِي مِن وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا اور زین کورکھااس نے لِلْاَنَامِ مُحْلُوق کے لیے فِیْهَافَاکِهَ ہُ اس میں کھل بين قَالنَّفُلَ اور مجوري بين ذَاتُ الأحدُمام علاف يرضى بوئى وَالْحَبُ اوردانے ذُوالْعَضفِ بعوسوالے وَالرَّيْحَانَ اورخوشبو والربود عبي فياحت الآوريكمات كذبن بستم دونون ايندرب كى س كس نعت كوجمثلاة مع خَلَق الإنسان بيداكياس في السان كو مِن صَلْصَالِ بَحِهُ واللَّمْ مِي كَالْفَظَّارِ جِيمُ مُكرى موتى ع وَخَلَقَ فَيِهَ عِنْ الْآءِرَ بِهُمَا تُحَكَدُ إِن لَهِ مَ دونون الين رب كي س من فعت كوجمثلاة مے رَبُّالْمَثْرِقَيْنِ وه دونول مُشْرَقُول كارب م وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ اور دونول مغربول كارب ب فَياني الآوريكمات كذبن كستم دونول اين رب کی کس کس تعت کو جھٹلاؤ کے مرج البہ خرین چلائے اس نے دودریا یکتیفین جوآپی میں الکر چلے ہیں بینتھ بابر زَنے ان دونوں کے درمیان پردہ ہے لاینبغین ایک دوسرے پرزیادتی نہیں کرتے فیائی الآءِ رَبِی کی کس کس نعت کو جمثلاؤ کے رَبِی کس کس نعت کو جمثلاؤ کے یہ خراجی نہیں الکو کو کی الکو کو کی الکو کو کی کس کس نعت کو جمثلاؤ کے یہ کہ کا کہ کہ کس کس نعت کو جمثلاؤ کے قرائ اور ای کے لیے ہیں الْجَوَادِ کشتیاں الْمُعَنَّدُ جُو ہُی ہیں فی الْبَحْدِ سمندر میں کا لاَ عَلَامِ بِها رُوں کی کس کس نعت کو جمثلاؤ کے قرائ الْبَحَدِ سمندر میں کا لاَ عَلَامِ بِها رُوں کی کس کس نعت کو جمثلاؤ کے اللّٰ الل

آنخضرت عَلَيْنَا کے بوے مجزوں میں سے ایک چا ندکا دوکھڑے ہونا ہے۔ اس کے خفوظ رہے وکر پہلے سورۃ میں گزر چکا ہے۔ دوسر ابوامجز ہ قر آن کر بم ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پڑھنے والے پڑھنے رہیں گے اور کمل کرتے رہیں گے۔ اس کے متعلق البند تعالیٰ نے کافروں کو چیلنے کیا کہتم سارے مل کرالی کتاب نہیں لا کتے۔ وس سور ٹیس ہی اس جیسی کافروں کو چیلنے کیا کہتم سارے مل کرالی کتاب نہیں لا کتے۔ وس سور ٹیس ہی اس جیسی لا کے آؤ ورساتھ ہی فرما دیا کہتم نہیں لا کتے ۔ و تر سور ٹیس فرما دیا کہتم نہیں لا کتے ۔ و قرآن بہت بڑا مجزوجے۔

الله تعالی فرمات بین الرّ خلن عَلْمَ القُران رحمان نعلیم وی قرآن کی بہلے آنخضرت عَلَیْتِ کُو الله تعالی نے پھرآپ عَلْمَ الله علیم وی صحابہ کرام مَنْ الله نعلیم دی تابعین کو ، انھوں نے تیج تابعین کو بیشینے ۔ اور آج مَنْ الله تعالی مَنْ الله تعالی مَنْ الله تعین کو ، انھوں نے تیج تابعین کو بیشینے ۔ اور آج

تكاس كاتعليم دى جارى بادر قيامت تك دى جاتى رہے گا۔

قرآن کریم بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث تم کی دفعہ ن بچے ہو بھی م من تعقیم القران وعلمه "تم میں سے سب سے بہتر آ دی وہ ہے جوقر آ ن کریم سیکھتا ہے اور سکھا تا ہے۔ قاریوں کوخوش ہونا چا ہیے کہ اے اللہ اس میں بڑھا نے کا موقع دیا ہے اور پڑھنے والوں کوخوش ہونا چا ہے کہ تیراشکر ہے کہ تو نے ہمیں پڑھانے کا موقع دیا ہے اور پڑھنے والوں کوخوش ہونا چا ہے کہ تیراشکر ہے پروردگار اتو نے ہمیں پڑھنے کی تو فیق عطا فر مائی ہے۔ اصل اس کی قدرتو آ تکھیں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈائروں اور لوٹوں کی قدرنظر آ تی ہے۔

توفر ایاز حمان نے تعلیم دی قرآن کی حَلَق الْولْسَانَ رحمان نے پیدا کیا انسان کو عَلَمَ مُالْبَینَ سَعَة علیم اس کو بولنا۔ اور بھی تو جانور ہیں گر بول نہیں سکتے۔ طوطے پر بری محمت کرو مے تو دو چار لفظ رف نے گا۔ باتی جانوروں کو اللہ تعالی نے بری لمی بمی زبانیں دی ۔ یہ اللہ تعالی کا بردا احمان ہے کہ اس نے بہیں دی ۔ یہ اللہ تعالی کا بردا احمان ہے کہ اس نے بمیں بولنا سکھایا ہے۔ بولنے کی قدر کو نکے سے بوچھو اشاروں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جب نہیں سمجھ سکتے تو دہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں جب نہیں سمجھ سکتے تو دہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھ سکتے تو دہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھ سکتے تو دہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھ سکتے تو دہ بڑے کے بیاتے ہیں۔

توفر ملیار حمان نے سکھایا ہے اس کو بولنا انظف س والقف رہے کسبکان سورج اور چاندا کے حساب سے چلتے ہیں۔ ان کی جورفاررب تعالی نے مقررفر مائی ہے جال ہے کہ اس میں کی بیٹی کرسکیں ساہیے حساب سے چلتے ہیں قالنَّ جُمْ نسب مامعنی سادے جلتے ہیں قالنَّ جُمْ نسب مامعنی ستارے بھی کرتے ہیں جوز مین ہیں ہوتے ہیں جن کے سے ستارے بھی کرتے ہیں جوز مین ہیں ہوتے ہیں جن کے سے نہیں ہوتے ہیں اور دودخت یک شہدان سجدہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جس نہیں ہوتے قالقہ جَرُ اور درخت یک شہدان سجدہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جس

طریقے سے بحدہ کرتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا خود یہ چیزیں جانتی ہیں ،ان کاعمل ہے۔مثال کےطور برصبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہان چیزوں کا سامیلہا ہوتا ہے پھر جوں جول سورج اوپر چڑھتا ہے ان کا سامیکم ہوتا جاتا ہے بین ان کا محیدہ ہے۔اس طرح ستارے اور بود ہے بھی محیدہ کرتے ہیں ، درخت سجدہ کرتے ہیں لیکن انسان اور جن مکلف ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں کہ ابھی تک سوئة بويتي إلى وَالسَّمَا عَرَفَعَهَا اورا سان كواس في بلندكيا وَوَضَعَ الْمِيزَادِي اور رکھااس نے تراز وَ۔ اکثر مفسرین کرام میں ہے تو تراز دے مرادیمی تراز دیاتے ہیں جس ہے ہم چیزیں تو لتے ہیں لیکن امام رازی میلید فرماتے ہیں کہ میزان سے مراوعقل ہے کے قتل کے ذریعے کھوٹی کھری چیزوں میں انسان تمیز کرسکتا ہے۔ بیم طلب بھی سیحے ہے۔ فرمايا ألاتقلغوافي المينزان سيكهزيادتي شكروتر ازويس يعنى تولي يساور أكرعقل مراد بونو مطلب بوگاعقل كے ساتھ چيزوں كونولواس كي خلاف ورزي نه كروجو چيز عقل کے مطابق ہےوہ کرواور جو چیز عقل کے مطابق نہیں ہےوہ نہ کرو وَاَقِیْمُو اللَّوَ ذُنَّ بالْقِسُول اورقائم ركلوتراز وكو، درست ركلوتراز وكوانساف كے ساتھ وَلَا تُخْسِرَ وا الْمِينَرَ ال اورنه كي كروتو لنه من بيحقوق العباد كامسكه باورحقوق العباد براسخت مستلهب-

مسئله حقوق العبادا ورغدية الطالبين كاليك واقعه

کی (فعدین کے ہوکہ شخ عبدالقادر جیلانی مید نے قعیة الطالبین میں واقعہ فل کیا ہے کہ ایک آدی برا نیک اور پر ہیز گارتھا۔ فوت ہونے کے بعد خواب میں کسی دوست کو ملا۔ اُس نے حال ہو جیھا کہ کیا بنا۔ اِس نے کہا کہ مجھے سر انونہیں ہوئی کیکن فرشتے جنت ملا۔ اُس نے حال ہو جیھا کہ کیا بنا۔ اِس نے کہا کہ مجھے سر انونہیں ہوئی کیکن فرشتے جنت

یں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ کہتے ہیں کہ تونے پڑوی ہے سوئی مانگی تھی لیکن واپس نہیں کر کے آئے۔ جب تک تیرے وارث سوئی واپس نہیں کر یں گے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہاں کارخانے لوگ کھا جاتے ہیں ، مکان اور دکا نیس کھا جاتے ہیں پروا ایک نہیں ہے۔ حقوق العباد کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے خاص طور پر ہمارے اس دور میں۔ یہاں ہرکوئی دوسرے کو کھانے پرلگا ہوا ہے، تا پ تول میں کمی عام ہے۔ دکان وار پسے کلو یہاں ہرکوئی دوسرے کو کھانے پرلگا ہوا ہے، تا پ تول میں کمی عام ہے۔ دکان وار پسے کلو سے لئے ہیں تو پوراکلود ہے اس کاحق کیوں مارتا ہے؟

مخلوق۔اورز مین کورکھااس نے مخلوق کے لیے۔اس میں انسان بھی رہتے ہیں ، جتات اور حيوان بھي رہتے ہيں فيها فاجهة اس ميں پھل ہيں مختلف وَالنَّهٰ لَهُ أَتُ الْأَكْمَاء - أَكْمَام كِمْ كَ جَعْ إِلَى المعنى بِ جِعلاً - كيكا جِعلاً ، اخروت كاجِعلاً ، پستہ مغز، بادام کا چھلکا اور تھجوریں ہیں غلاف چڑھی ہوئی والْحَبُ۔ یہ حَبَّة کی جمع ہے جس کامعنی ہوانہ ذوالْعَضيف اور دانے ہیں بھوسے والے۔رب تعالی نے وانے پیدا کیے ہیں گندم ، مکئ ، یا جرہ ، حیاول وغیرہ۔ان کے ساتھ توڑی ( بھوسا ) بھی ہوتی ہے جورب تعالیٰ نے جانوروں کی خوراک بنائی ہے اور مغزتمہارے لیے وَالرَّ یْحَانُ۔ مفسرین کرام بینید ریمان کے تین معنی کرتے ہیں۔ امام بخاری براید رزق کامعنی کرتے ہیں کے رسب تعالی نے رزق ہیدا کیا ہے۔ لغت کے اعتبارے بیمعنی بھی سیجے ہے۔ ۔ ریسحسان کامعنی سے کابھی کرتے ہیں یہ جودرختوں کے بیتے ہوتے ہیں، جانوروں کی خوراک بھی بنتے ہیں اور انسان بھی ان ہے فائرہ اٹھاتے ہیں۔ اور ریسمان کامعنی

خوش بودار چیزی بھی کرتے ہیں جیسے نیاز ہو وغیرہ بے شار پھول ہیں جن کی خوش ہو سے
لوگ فا کدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی رب تعالیٰ نے بیدا کیے ہیں فیائی الآءِ تہ ہے مائی انگور ہوئی انگور ہوئی ہیں مونوں سے مرادانسان اور جن ہیں
بیستم دونوں رب تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلا ؤ کے دونوں سے مرادانسان اور جن ہیں
جن کا ذکر آگے آرہا ہے۔ یہ جملہ سورہ رحمٰن میں اکتیں مرتبہ آیا ہے۔

آئخضرت بُلْنِیْنَ نے جب بیآیت کریمہ پڑھی تو صحابہ کرام مَنَظُنّہ نے خاموثی کے ساتھ سی ۔ آئخضرت بُلْنِیْنَ نے جب بیآیت کریمہ پڑھی تو صحابہ کرام مَنَظُنّہ نے جب کے ساتھ سی ۔ آئخضرت بُلْنِیْنَ نے جب جنات کے سامنے بیسورة پڑھی تو جنات نے جواب میں بیالفاظ کے تھے لاہشی و جنات کے سامنے بیسورة پڑھی تو جنات نے جواب میں بیالفاظ کے تھے لاہشی و قبل نے تو بیس نے میں بیالفاظ کے تھے لاہشی و قبل المحمد کو بیس میں نے میں بیالفاظ کے تھے المحمد کو بیس میں نے میں نے میں بیالفاظ کے تھے المحمد کو بیس میں نے میں نے میں نے میں ہے۔ "اے ہار سے رہ ہم آپ کی کسی نعمت کو بیس میں نے در تعریف آپ ہی کی ہے۔ "

المخضرت ين كاجنات كوبليغ كرنااورمسجد جن:

ایک موقع پر جنات آنخضرت منطق کے پاس آئے۔ کہنے لگے دھزت اہم نے کافی تعداد میں جنات کو اکھا کیا ہے آپ منطق آکران کو بلنغ کریں۔ یہ دعوت دینے والے موکن جنات تھے۔ آنخضرت منطق الشریف لے کئے آپ منطق کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود بنات تھے۔ جب جلسگاہ کے قریب پنچے تو بعض جنات نے آپ منطق کے کان مبارک میں کہا کہ حضرت! آپ اکیلے تشریف لائیں ان کو ساتھ نہ لے کر آئیں۔ ہماری شکلیں علیحدہ ہیں، لباس علیحدہ ہے، بودوباش علیحدہ ہے۔ ترفدی شریف میں روایت ہے کہ آپ منطق نے حضرت عبداللہ بن مسعود بنات کے ارد گرد ایک دائرہ میں روایت ہے کہ آپ منطق نے حضرت عبداللہ بن مسعود بنات کے ارد گرد ایک دائرہ مسعود بنات فرماتے ہیں کہ اندر رہنا ہے جب تک میں نہ آؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بنات فرماتے ہیں کہ اندر دو نہیں آگئے تھے باہر میں نہیں جاسکا تھا مگر عجیب عجیب مسعود بنات فرماتے ہیں کہ اندر دو نہیں آگئے تھے باہر میں نہیں جاسکا تھا مگر عجیب عجیب

ان کے نمونے تھے، عجیب عجیب ان کی حرکتیں تھیں۔ تو آنخضرت مَا اُلِیَا ان اُلِیا ہے گا۔

آپ مَا لِیَا اُلْ کَیْ بِلِیْع سے مِنَاثر ہوکر کافی جنات مسلمان ہو گئے۔ اس جگہ یادگار کے طور پر مجد تھیں کی ہے۔

مجد تقیر کی گئی ہے جس کا نام مجد جن ہے، مکہ مکر مدیس۔ اب وہ شہر کے اندر آگئی ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کو ج کی تو فیق عطافر مائے تو و کھنا۔ احادیث کے مطابات آنخضرت اللہ تعالیٰ آپ کو ج کی تو فیق عطافر مائے تو و کھنا۔ احادیث کے مطابات آپ مَنْ اَلْنَیْ اُلْنِی جَمْر تبہ جنات کی کا نفر نسول میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو جب آپ مَنْ اللّٰہ ال

ے چڑھاکل وہاں سے چڑھا، درمیان میں کروڑ وں میل کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن ہم سے چونکه دورے بم فرق نہیں کرسکتے فیان الآور بیکھاٹ گذین کیل تم دونوں اپ رب میں ال کر چلتے ہیں بَیْنَهُمَابَرْزَ عج ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، آڑے الا يَبْضِينِ الك دوسرے پرزيادتی نہيں كرتے۔ بہت سارے علاقے ہیں جہاں دو دريا أيك بينها وردوسراكز واالحضح حلتے بيں حضرت تعانوى بينيد بيان القرآن ميں اورمولانا شبیر احد عثانی مینید فوا کدعثانیه می لکھتے ہیں جا نگام سے ارکان تک دوندیاں چلتی ہیں ایک کا یانی میشها اور دوسری کا کژوا لیکن آپس میں رکتے ملتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یانی الله المسلكين رب تعالى كى قدرت ، فَيا عَن الآءِدَ بِكُمَا تُكَذِبن كِي تُم دونول اليزرب كى مس نعمت كوجعثا وَكَ يَخْرَجُ مِنْهَمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانَ نَكْتُ إِلَّا و ونوں دریاؤں ہے موتی اور مو تلکے۔ دونوں تیمتی چیزیں ہیں لوگ ان کے ہار بھی بناتے میں اور دوائیاں بھی بناتے ہیں۔ فیای الآءِر بیکسات گذین پستم دونوں اینے رب ک كس كس تعت كوتبطلاؤك وَلَهُ الْجَوَارِ - جواد جادية كى جمع ب- جادية كالمعنى بے ستی، جو ادکشتیاں۔ اور ای کے لیے ہیں کشتیاں المُدَنَّنَاتُ جو جلتی ہیں ای کے تَكُمِ ہے فِي الْبَهْرِ سَمندر مِن كَالْأَعْلَامِ اعلام عَكَمٌ كَ جَمْعَ بِهَا رُبُّهَا أَن ا ا گرتم نے بھی سمندر کاسفر کیا ہے تو دور ہے کشتیاں گھاٹیاں نظر آتی ہیں جوں جو ل قریب آتی ہیں تو تعیین ہوتی ہے کہ شتی ہے، جہاز ہے۔ معنی ہوگا بہاڑوں کی طرح فیائی الآءِ دَيْكُمَانُكَذِينِ لِي مَم دونون اليزرب كي سس من تعت كوجعثلا وَكَمَا

description of the second

### كُلُّمُنُ

عَلَيْهُا فَانِ ٥٠ وَيُبَغِي وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرُ امِرَ فَهَا يَ الآءِ رَيِّكُمَا تَكُرِّبْنِ®ينَعَلُهُ مَنْ فِي السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمُ هُورِفْ شَاأِن ﴿ فَيَأَى الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبِن ﴿ سَنَفْرُءُ لَكُمْ آيُّهُ الثَّقَالِنَ ﴿ فِيَأْتِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴿ يَهَكُثُمُ الْجِنِ وَالْإِنْسِ إن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُنُ وَاصِنَ أَقَطَارِ السَّمُوبِ وَالْرَضِ فَانْفُذُواْ كَاتَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطِنَ ﴿ فِياَتِي الْكَوْرَبِّكُمَا أَتُكَرِّبْنِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظُ مِنْ نَارِةٌ وَنُعَاسُ فَلَا تَنْتُصِرانِ ﴿ فِياَيِ الْآءِ كَتِبُكُمَا ثُكُنِّ بنِ \* فَإِذَا انْشَقَتِ التَّكَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالْدِهَانِ \* وَيَعْلَمُ الْكَالِد فِهَاكِينَ الْآءِرَتِكُمَا ثُكُرِّ بْنِ فَيُومِينِ لاينتك عَنْ ذَنيَهُ إِنْسُ وَلاجَآنٌ ﴿ فَيَأْتِ اللَّهِ رَبِّكُما تُكَذِّبْنِ ۞ يُعْرَفُ الْمُجُرِمُونَ بِسِيَمْهُمْ فِيُؤْخَذُرِالنَّوَاحِيْ وَالْكَثْدَامِ ۚ فِيأَى الْآرِرَ بَكُما ﴾ تُكُذِيْنِ • هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكُنِّبُ بِهَا الْبُعْرِمُونَ • يَطُونُونَ غُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيْهِ إِن ﴿ فِيأَيِّ الْآمِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۗ

ڪُلُمَنْ عُلَيْهَا جُولُولَ بِهِي عِنْ مِن رِفَانٍ فَنا بُونُ وَالا عِ قَ يَبْقَى اور باتى رَجَى وَجُهُ رَبِّكَ تَيْسر برب كَ ذَات ذُوالْجَلِل يَبْقَى اور باتى رَجَى وَجُهُ رَبِّكَ تَيْسر برب كَ ذَات ذُوالْجَلِل جُوعُظمت والى عِ وَالْمِائِكُ وَالْمُ وَالْمُ عَنْ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ وَاللّهِ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا وَرَحُرُتُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا وَرَحُرُتُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَرَحُرُتُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَرَحُونُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

ا سوال كرتا باس سے مَنْ فِي السَّمَا وَ جَوْا سَانُون مِين بِ وَالْأَرْضِ اورزمین میں ہے گل یَوْمِر مردن هُوَفِ شَانِ وه ایک شان میں ہے فَإِينَ الْآءِرَ بِكُمَاتُكَدِّبِن لِيلَمْ دونون النارب كى س س نعت كوجمثلاؤ ك سَنَفُرُ غُلَكُمْ عَن قريب بم فارغ بول كَتبهار على أيَّه الثَّقَالَ السَّعَادَى قافلو فَيِاحِ إلاَّعِرَ بِكَمَادُكَذِبن لِي تُم دونوں ا پنے رب کی س س نعمت کو جھٹلاؤ کے یہ منعشر البین اے جنول کے گروہ وَالْإِنْسِ اورانيانول كَكروه إن اسْتَطَعْتُمْ الرَّمْ طاقت ركعة مو أَنْ تَنْفُذُوا نَكُلُ جَاوَ مِنْ أَقْطَارِ السَّلُوتِ آسَانُول كَ كَنَارُول س وَالْأَرْضِ اورزمين كَ كَنارول عِي فَانْفُذُوا لِي نَكُل جَاوَ لَا تَنْفُذُونَ اللهِ بِسَلْطَن نَهِ مِن لَكُلُ عَلَى عَلَى مَا تُكُوبُ فَي اَي الآءِرَ بِكُمَا تُكَذِّبُن یس تم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے یئر سَلَ حچھوڑے جائیں کے عَلَیٰکُمَا تہارے اوپر شُواظٌ شعلے مِّنْ نَادِ آگ کے وَنَهَاكُ اوردهوال فَلَاتَنْتَصِرُنِ لِينَمْ بدلنبين لِيسكوك فَبِآيَ الْآءِ رَ يِكْمَا تُكَدِّبِن لِيسِتم رونوں اپنے رب كى كس كس نعمت كوجيمالا وَكَ فَإِذَا انْشَقَتِ السَّمَاءِ لِيلَ جب نِهِتْ جائع گاآسان فَكَانَتُ وَرُدَةً لِيلَ جو مِائِكُ اللَّهِ كَالدِّهَانِ جِيتَ يَجْمَتُ فَبِأَيُّ الْآءِرَبِّكُمَا ثُكَذِّبْنِ لِيلْتُم دونوں اینے رب کی کس سنعت کو جھٹلاؤ کے فَیَوْمَہذِ کیس اس دن لّا

يُسْتُلُعَنَ ذَنُّهِ مَنْ سُوال كياجائ كاس كالناه كيار عيس إنس وَّلَا جَا تَ كَسِي اسْان سے اور نہى جن سے فَبِاَ يَ الْآءِرَ بِكُمَا تُكَذِينِ يس تم دونوں اينے رب كى تمس تعمت كو تھٹلاؤ كے يُعْرَفُ الْمُجْدِمُون يبيانے جائيں كے بحرم بينائة اين نثانيوں سے فيؤخذ يس بكرا جائے گاان کو بالنَّوَاصِی بیثانیوں سے وَالْاَقْدَاءِ اور قدموں سے فَإِلَى اللَّاءِدَ بِكُمَاتُكَدِين لِي تَم دونون اين رب كي كس سنعت كوجهنا وَ كَ هٰذِهِ جَهَنَّهُ الَّذِي يه ٢٥٥ مِهُمْ يُكَذِّبُ بِهَاالْمُجُرِمُونَ جَلَو جعثلاتے تھے بحرم يَظُوفُونَ بَيْنَهَا چَكُرِلگائيں كَجَبْم كِدرميان وَيَنْنَ حَمِيْدِان اور كولت بوئ يانى كورميان فَيايًا لآور بِكُمَا تُكَدِّبِن پس تم دو**نوں اینے رب کی س**س مس نعمت کو جھٹلا وُ گے۔

### ز والعقول مخلوقات:

عقل والی مخلوقات تمن ہیں۔ پہلے نمبر پرفر شتے ہیں۔ فرشتوں کواللہ تعالی نے عقل مند بنایا ہے لیکن فرشتے مکلف نہیں ہیں ان میں نافر مانی کا مادہ نہیں ہے وہ فطری طور پر فرمانی کا مادہ نہیں ہے وہ فطری طور پر فرمانی پر دار ہیں۔ جنات کو بھی اللہ تعالی نے عقل دی ہے اور ان میں نیکی بدی کا مادہ ہے اور نیکی بدی کا انہیں اختیار ویا ہے گر نیکی کرنے اور بدی سے نیچنے کا تھم دیا ہے۔ تیسر سے نمبر پر اللہ تعالی نے انسان کو عقل مند بنایا ہے نیکی بدی کا اس میں مادہ رکھا ہے اور اس کو حکم دیا ہے۔ دراس کو حکم دیا ہے۔ ان دونوں کو اس مورت میں بار بار خطاب کیا دیا ہے کہ نیکی کرے اور بدی سے بازر ہے۔ ان دونوں کو اس مورت میں بار بار خطاب کیا دیا ہے کہ نیکی کرے اور بدی سے بازر ہے۔ ان دونوں کو اس مورت میں بار بار خطاب کیا

الله تعالی فرماتے ہیں کُی مَن عَلَیْ مَافَانِ جَو کُولَ ہمی ہے دیمن برفنا ہونے والا ہے۔ زیمن پرانسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، ہماوات ہیں، سب ختم ہوجا کیں گے۔ ان میں سے کوئی شے باتی نہیں رہے گ قریب نظی وَجه دَرِ تِلَاق وَجه کُونِ الله عَنی ذات بھی ہے اور چہرہ بھی ہے۔ اور باقی رہے گی تیسرے رب کی ذات کوالٰ جَلُوا اَلٰ اِلْا کُر اُمْ جَو عُظمت اور بزرگ والی ہے فَیایِ الآعِدَ بِحُکماتُ کَذِین ہیں تم دونوں این رہ کی کس کس نعت کو جھلاؤ گے؟ یکٹ کہ الله الله کر اُمْ ہوا کہ کہ کس کس نعت کو جھلاؤ گے؟ یکٹ کہ اس اور جوزیمن میں ہیں۔ آسانوں میں جوآسانوں میں ہیں اور جوزیمن میں ہیں۔ آسانوں میں ہیں اور جوزیمن میں ہیں۔ آسانوں میں فرشتے یا اور جو بھی مخلوق ہے سب سے سوال کرتے ہیں۔ زیمن میں انسان ہیں، عادوش ہو کر کرے یا خوش ہو کر۔

ا مانگتا اللہ تعالیٰ اس ہے ناراض ہوتا ہے۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ گھر کے افراد اینے سر برست سے نہ مانگیں اور محلے والوں سے مانگیں تو اس کوغصہ آئے گا کہ بیس بڑا ہوں مجھ سے کیوں نہیں مانگنتے محلے والوں ہے کیوں مانگنتے ہیں؟ بیوی خاوند کے بجائے کسی اور کو کے کہ مجھے جوتا لے دے ، مجھے پراندہ لے دے ۔ تواسے غصہ آئے گا کہ میری بیوی ہوکر دوسروں سے مانگتی ہے۔اور وہ تورب ہےاہے بھی غضب آتا ہے کہ میری مخلوق ہوکر مجھ ہے کیوں نہیں مانگتی ؟ تو فر مایا سوال کرتے ہیں ای رب سے جو ہیں آ سانوں میں اور جو میں زمین میں گل یو مرقوف آن جردن وہ ایک شان میں ہے۔ کسی کو باوشاہ بناتا ہے کسی کو گداینا تا ہے ،کسی کو پیدا کرتا ہے کسی کو مارتا ہے ،کسی کو صحت دیتا ہے کسی کو بیار کرتا ہے، کی کوعزت دیتا ہے کی کوذلیل کرتا ہے۔ ہرروز وہ ایک شان میں ہے فیائی الآء رَ بِهُمَاتُكَذِبن لِيلِمْ دونوں اين رب كى كس كس نعت كوجفالاؤك؟ سَنَفْرُ خُ لَكُمُه اَتُ اللَّقَالِنَ عَن قريب بم فارغ بول كتي بارك ليوات و بعارى قافلو! الدو بعاری چیرواامام باقر مینید فرماتے ہیں تقل کامعنی ہوتا ہے بوجھ کہانسان کا بوجھ بیل، تھینے، باتھی سے زیادہ نہیں ہوتا اس کو بھاری کیوں کہا؟ جنات تو انسان سے بھی ملکے ہوتے ہیں۔امام باقر مِینی فرماتے ہیں کدان پر جواحکام کا بوجھ ہے اس کی وجہ سے ثَقَلن فرمايات

سورة الاتزاب آیت نمبر ۲۲ پاره ۲۲ میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةُ ' ہے شکہ منے بیش کی امانت عَسلسی السَّلسُوتِ وَالْاَدْضِ آسانوں اور نشن پر وَالْدُخْنِ آسانوں اور نشن پر وَالْدِخْنِ اَنْ اَنْ يَحْمِدُنَ كُوا مُنْ اَنْ اِللَّامِينَ اِللَّهُ اللَّامِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ ا

انسان نے۔'وہ امانت کا بوجھ اور ذمہ داری ان پر ہے اس کیے ان کو شقل فرمایا۔
فارغ ہونے کے متعلق امام رازی مینیہ فرماتے ہیں کہ عرب کا مقولہ ہے کہ اس کوکوئی کام
نہیں ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا سنفوغ لگ اے انجون کی '' میں تجھے غفلت میں پکڑوں گا
حالا تکہ وہ اس وقت بھی مصروف نہیں ہے۔' تو مطلب ہے گا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
میں شعیں اچا تک پکڑوں گا۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ سَنَفُرُءُ کامعنی ہے سَنَقْصِهُ عَن قریب مارادہ کریں گے تبہارے بارے میں اور رقی رقی کا حساب لیں گے فَیا آتِ الآءِ وَیَحَمَّالُہُ کَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰ

دنیا میں تو لوگ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں جس کی اوجہ سے
گرفت سے نیج جاتے ہیں گر اللہ تعالیٰ کی سلطنت تو ہر جگہ ہے اس کے سواکسی کی حکومت
ہے جی نہیں ، جاؤ کے کہاں؟ کس کے آسان کے پنچ جاؤ گے؟ کس کی زمین پر جاؤ گے؟
نہیں جاسکتے فیائے آلآءِ زیٹکمَا تُکذِین پستم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو

جَمُّلُا وَكَ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ الْسُوَاظُ مِنْ نَادٍ جَهُورُ لَهُ اللَّهِ مِنْ كَمْ بِرَآكِ كَ شَعْطَ وَنَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللْمُ الْمُنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ ا

د یا نندسر سوتی کااعتراض :

ایک بہت بڑا ہندو پنڈت آریہان کالیڈرتھادیا نندسرسوتی ، بڑا منہ پھٹ آدمی تھا۔ اس کی کتاب ہے ' ستیارتھ پرکاش 'نایاب ہے گرمیر ہے پاس موجود ہے۔ اس کا چودھواں باب قرآن پاک پراعتراضات کے بارے میں ہے۔ اس آیت کریمہ پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد ، العیاذ باللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا مصنف جابل ہے ، مقل سے محروم ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نعت کیا ہے فرآن کا مصنف جابل ہے ، مقل سے محروم ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نعت کیا ہے غیر نعمت کیا ہے کہ بات ہے کہ اوردھواں چھوڑا جائے گا بھرتم انتقام نہیں لے کہتا ہے تم پرآگ کے شعلے بھینکیں جا کیل کے اوردھواں چھوڑا جائے گا بھرتم انتقام نہیں لے سکو گے ۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ آگ کے شعلے کون کی نعمت ہے اوردھواں کون کی نعمت ہے ؟

الله تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مفسرین کرام پینینے کو انھوں نے تمام اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ قرآن پاک کے جواب دوتر جے ہیں ان میں بہترین ترجمہ شاہ عبد القادر پینینے صاحب کا ہے جو انھوں نے پورے پالیس سال میں لکھا۔ حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی پینینے فرمائے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیالہای ترجمہ ہے۔ امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری پینینے فرمائے سے کہ آگر قرآن پاک ہند وستان میں نازل ہوتا تو شاہ عبدالقادر پینینے کی زبان میں نازل ہوتا۔ ترجمے کے بعد اس پر مختصر ساحا شیہ بھی لکھا ہے۔ برا کھر ااور صاف۔ جب فارغ ہوئے تو انھوں نے اللہ تعالی کا

شكرادا كيااور بيشعر پرها:

روز قیامت ہر کے در زیر بغل نامہ عمل من نیز حاضر می شوم تغییر قرآل دربغل

" قیامت والے دن ہرائیک کی بغل ہیں نامدا ممال ہوگا میں بھی حاضر ہوں گا اور میری بغل ہیں قرآن کریم کی تغییر ہوگی۔"

وہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ فرماتے ہیں کہ می چیز کی خبر دینا کہ آفت ہے اس سے نکی جاؤیہ بھی نعمت ہے۔اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ اگر تم نافر مانی کرو گئے تو آگ کے شعلے پڑیں مے دھواں جھوڑ اجائے گا۔ تویہ خبر دیتا بھی نعمت

ہے۔

فرمایا فَاذَالْتُقَتِ السَّمَاءِ پی جب پیٹ جائے گا آسان فَکَانَ وَدُدَةً پی جو جائے گا آسان فَکَانَ وَدُدَةً پی جو جائے گا گلابی رنگ اب اب نیلے رنگ کا ہے اس وقت گلابی رنگ میں جو گا گلانی منگ میں جو گا گلانی منگ میں جو گالدِهن جیسے کچھٹ ہیں ۔ اور کالدِهن جیسے کچھٹ سے جیس کے جیس ۔ اور دھان کا معنی سرخ چر کا بھی کرتے ہیں ۔ پھر معنی ہوگا کہ بیآ سان سرخ رنگ کے چرے کی طرح ہو جائے گا ۔ بیساری چیز یں ہم شمیس وقت سے پہلے جنا رہے ہیں فیاتی الآءِدَ بِن کھا اُت کیڈیا ہوں کے دونوں اپنے رب کی سیس منعت کو جنالاؤ کے ؟

وفع تعارض بين الآينين:

فَیَوْمَ نِلْا یُسْئُلُ مَنْ ذَبُیہ ہم اس دن ہیں ہو چھاجائے گااس کے گمناہ کے بارے میں اِنْسُ وَلَا بِحَالَی نَدُسی انسان سے اور نہ کی جن کے بارے میں - بہ ظاہراس آیت کریمہ کا سورہ حجر کی آیت نمبر ۹۲ سے تعارض معلوم ہوتا ہے - کیونکہ اس میں ہے فَوَدَبِكَ لَنَسْنَلَنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ " پس تير ارب كانتم ہے ہم ان سے ضرور سوال كريں گئے۔ " توايك بين في ہے اور ايك بين اثبات ہے۔

تومفسرین کرام پیشیخ فرماتے ہیں کہ جہال تفی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا کہ اس نے نیکی کی ہے یا نہیں ،بدی کی ہے یا نہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہےاہے یو چھنے کی کیا ضرورت ہے۔اور جہاں اثبات ہے تو اس معمرادييب كسوال موگاكمين في معلى فلال كام معنع كياتهاتم في كون كيا؟ الله تعالى في حضرت آوم عاصيا اورحوا عنها المنع فرمايا تقا لا تسقر بي هذه الشَّسجَوعَةُ "أس ورخت كقريب نه جاناء" جب ان سي لغزش موكَّى توفر مايا الَّهُ أَنْهَكُمَا عَنُ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ [الاعراف:٢٢] "كيابس في مُعْنَبِيل كيا تفااس ورخت ہے۔' تواس طرح کا سوال ہوگا۔لہذا آپس میں کوئی تعارض ہیں ہے۔ فَہاَ جَي الْآءِرَ بِتَصُمَاتُكَدِّينِ لِيلِهُم دونوں اينے رب كى كس كس نعمت كوجمثلا وُكَ يُغرَّفُ الْمُجُرِمُونَ يَهِي فَ جَامَي مُحْمِم بِينَمُهُمُ الْيِي نَشَانُون سے وہ نشانیاں کیا مول كى؟ جوشے پارے سے يَوْمُ تَبْيَطْ وَجُوْهُ وَتَنُو دُوجُوهُ [آل عران:١٠١] '' جس دن کئی چېرے سفید ہول گے اور کئی چېرے س**یاہ** ہول گے۔'' اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت اور ھوا کے سیاہ ہوں گے ۔جبیبا کہ اس کی تغییر میں ابن عمر منتی اور ابن عباس منتی مرفوع روایت نقل فر ماتے ہیں۔

توفر مایانشانیوں سے پہچانے جاکیں گے فیُوْخَذُیالنَّوَاصِیْ وَالْاَقْدَامِ کِیں پکڑا جائے گااس کو پیشانیوں سے اور قدموں سے ۔ جیسے دینے کو قصائی گرا تا ہے ایسے ہی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں گرایا جائے گا فیائی ۔ الآءِ دَیا ہے ما

description of the second

### وكرمن خاف

مَعَامُرِيَهُ جَنَيْنَ هُوَايَ الآورَ يَكُمَا ثُكُرِّيْنِ فُواتَا آفَنَانِ هَا فَوَاتَ آفَنَانِ هَوْ فَهِمَا عَيْنُن تَجُولِينَ فَوَاتَى الآوِ فَهِمَا عَيْنُن تَجُولِينَ فَوَاتَى الآوِ مَعِكُمَا ثُكُلِّ بَالْكُونِ فَيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَالِهَةَ وَوْجُنَ فَوَالَّهِ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ اللَّهِ وَيَعْلَمُ اللَّهِ الْمَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ ا

وَلِمَنُ اوراسُ فَصَ كَلِي خَافَ جَوْرًا مَقَامَرَيّهِ الْجَ رَبِكَ مَا صَعَ الْحَرِيّةِ الْجَ الْبَكِ مَا صَعَ الْحَرَاءِ وَلَا عَلَيْ الْآءِ وَلَا عَلَيْ الْحَرَاءِ وَلَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فِيْهِمَا أَن دونول باعول مِن عَلِي فَاكِهَة مِرْم كَ يَكُلُ مَاكِهَة مِرْم كَ يَكُلُ مُول كُ زَوْجِن جوڑے جوڑے فَبِاَي الآءِرَ يِكْمَاتُكَذِبن لِي تم دونوں است رب كى كس كس نعمت كوجھٹلاؤ كے مُثَابِينَ عَيك لگائے ہوئے ہول كے عَلَى فُرُشِ بسرول إِ بَطَآبِهَا جن كاسر مِنْ إِسْتَبْرَقِ مولَّ ريشم كے بول م وَجَنَاالْجَنَّتُيْنِ دَانِ اور پيل دونوں باغول كا قريب بوگا فَبِاءَ الآءِرَ بِكُمَا مُصَكَدِّ إِن لَيْلَ مُ وونون الني رب كى كس س تعت كوجمثلا و ك فِيْهِنَ الناغول من فصرت الطَّرْفِ يَحِي نَكَاه والي عورتين بول كَ لَمْ يَطْمِثْهُ رَبِي نَهِي إِتَّهِ لِكَامِ النَّاكُ وَ إِنْسُ قَبْلَهُمْ مَن انسان نَ ان سے بہلے وَلاجا بُ اورنہ کی جن نے فَیای الآءِرا بِکُمَاتُ کَالِي پن تم دونوں اینے رب کی سس مست کو جھٹلا ؤ کے سکا تھٹ الیا قوت سے ویا كه وه موتى بين وَالْمَرْجَانَ اورمرجان بين فَيِاَعِتَ الْآءِرَ بِكُمَاتُكُذِّلِن يس تم دونوں اينے رب كى كس كس نعمت كوجھٹلاؤ كے هل جَزَانَ الإجسَانِ نہیں ہے برلہ یکی کا اِلْاالْاِخسَات محرنیکی فِاقِ الْآءِرَ بِحْمَاتُ كَذِّبانِ پس تم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کوجھٹلا ؤ گئے۔

. ربطآ بات :

اس سے پہلے رکوع میں مجرموں کے بارے میں ذکر تھا کہ انہیں پیٹانیوں اور قدموں سے پکڑ کر دوزخ میں پھیکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیدوہ دوزخ ہے جس کوتم جھٹلاتے تھے۔ اب اس کے مدمقابل نیکوں کا ذکر ہے کہ ان کی کیسی عزت ہوگی؟ فر مایا
قرائمت کی اف مقام دیتے ہوئے ہوں کے۔ جو تخص یقین رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی ، اللہ تعالیٰ کی بچی
ہونے ہے دو باغ ہوں گے۔ جو تخص یقین رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی ، اللہ تعالیٰ کی بچی
عدالت قائم ہوگی اور میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور رب تعالیٰ جھ سے بچ جھے گا۔
ظاہر بات ہے ایسا آ دمی جو نیکی کرے گا اور برائی سے بچے گا، زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت
میر گزارے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دو باغ ہوں گے۔ ان باغوں کی وسعت اور فراخی
میر گزارے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دو باغ ہوں گے۔ ان باغوں کی وسعت اور فراخی
قدم بڑے احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے۔
قدم بڑے احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے۔

#### قصه اصحاب الغار:

بخاری شریف کی ایک طویل صدیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ تین آدمی سفر میں شریک ہے کہ زور کی بارش ہونے گئی تو ان تینوں نے بارش سے بیچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ بارش کی وجہ ہے او پر سے ایک چٹان گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ چٹان آئی وزنی تھی کہ یہ اس کو ہلانہیں سکتے تھے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عالم الاسباب میں ہماری کوئی مدنہیں کرسکتاس وقت رب تعالی ہی نے مدوکر نی ہے۔ لہذا تم اپنے نیک اور خالص عملوں کے وسیلے سے اللہ تعالی ہے دعا کر وشا پر رب تعالی قبول کر لے اور اس چٹان کو ہنا دے۔ کیونکہ اچھے کا موں کی برکت سے بھی اللہ تعالی دعا کیں قبول کر الے اور اس چٹان کو ہنا دے۔ کیونکہ اچھے کا موں کی برکت سے بھی اللہ تعالی دعا کیں قبول کرتا ہے۔

آو ان میں ہے ایک نے کہا: اے پروردگار! میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو کچے تھے اور میرے یکے چھوٹے یتھے، میں بکریاں چراتا تھا۔ جب رپوڑ واپس لے کر آتاتو دودھ نکال کر پہلے اپنے مال باب کو بلاتا پھر اپنے نیچ کو بلاتا۔ ایک دن مجھے درختوں کے پتے لینے کے لیے دور جانا پڑااور میں آئی دیر سے واپس آیا کہ مال باپ سوچکے تھے۔ میں نے حسب دستور دودھ دو ہا، والدین کے حصہ کا دودھ لے کر میں ان کے سر ہانے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ دونوں چوں کہ سوچکے تھے میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اور نیے بھی مناسب نہ سمجھا کہ بغیر ان کے بلائے بچوں سے ابتدا کروں۔ میرے سمجھا۔ اور نیے بھی مناسب نہ سمجھا کہ بغیر ان کے بلائے بچوں سے ابتدا کروں۔ میرے بی میں آکر (بلبلاتے رہے) دودھ مانگتے رہے گر میں نے کہا کہ پہلے مال باپ کو بلاؤں گا بھر تھی بیل مال کے ایک کے ایک کے کھڑا رہا ہو بھا ایک بھر اپنے کو بھا اس کے کھڑا دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا ہو بھا بھر میں لیے کھڑا رہا ہو بھا بھر میں کے کھڑا دودھ کیا بالہ ہو بھا بھر میں کے دفت اسمحی تو میں نے ان کودودھ بلایا بھرا ہے بچوں کو رہا ہو بھرا

اے پروردگار! میں نے میمل، بیکام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر میراب عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر میراب عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو اے پروردگار! اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے وہ چٹان تھوڑی ہی ہٹادی۔

اور دوسرے نے کہا: اے پروردگار! میری پچا زاد بہن بڑی خوب صورت تھی۔
میں اس سے بہت محبت کرتا تھا میں نے اس کونس کی خواہش کے لیے بلاہا۔ اس نے کہا
کرمود بینار لاؤ پھر بات بے گی۔ میں نے ایک سمال میں سردیا کمائے۔ ایک روایت
میں ایک سومیں و بنار کا بھی ذکر آتا ہے۔ میں نے دینار لاکر اس کودے دیے اس شرط پر
کرایے آپ کومیرے حوالے کردے اور میری مراد پوری کردے۔ ہم آسنے سامنے ہو
گئے۔ میں برائی کا موقع تھا کہ اس نے کہا اتبق اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ سے ڈراور ناحق اس مہر کو

ے بازآ گیا۔ اچھا ہوا کہ تونے بروتت مجھا دیا۔ میری توبہ آج کا کوئی در ندہ ہوتا تو بھی معاف نہ کرتا اور کہتا کہ میں نے پوراسال مزدوری کرکے یہ پیسے کمائے ہیں اب بین موقع پر بچھے ٹرخاتی ہے۔ گراچھا زمانہ تھا وہ اللہ تعالی سے ڈرگیا۔ اسے پروردگار! تیرے ڈراورخوف کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا اگر آپ کے نزدیک میرایی لیول ہے تو ڈراورخوف کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا اگر آپ کے نزدیک میرایی گیول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹا نچہ وہ چٹان تھوڑی می اور ہٹ گئی لیکن نکلنے کے قابل ابھی راستہ نہ ہوسکا۔

تيسرے نے كہا اے يروردگار! ميں نے مزدوري برمزدور لكائے عظم باقی مزدور دل کویں نے مزدوری دے دی لیکن ایک مزوور بگڑ گیا کہ مزدوری تھوڑی ہے۔ میں نے کہا جو میں نے تیرے ساتھ طے کیا تھاوہ تھے دے رہا ہوں۔ کہنے لگا میں نے نہیں لیما اورا جی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کو جو جا ول با جرادینا تھا اینے خادموں کو کہا کهاس کوزمین میں کاشت کرو (اس کی مزووری کوزراعت پر لگا دیا) ۔ دو تین سال کی بيداوار سے كافى آمدنى موئى۔ ميں نے اس سے جانورخريدے۔كى سالوں كے بعدوہ آيا اورائی مزدوری ما تکی کدمیراحق مجھے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنے بیل ، بکریاں اوراونث وغیرہ ہیں ، سیسب تیرے ہیں لے جا۔ اس نے کہامیرے ساتھ مذاق نہ کرو میری مزدوری تو دو حیارسیر حیاول ، با جراتھے۔ میں نے کہااللہ تعالیٰ گواہ ہے میں نے تیری مزدوری کو فالتو زمین میں کاشت کیا اس سے جوآمدنی ہوئی اس سے بیابیل ، اونث ، بمريال نزيدي - بيرس بجهة تيراب - وهسب يجه لے گيا۔

اے پروردگار! آگریش نے بیآپ کی رضائے لیے کیا تھا اور میر ایمل تیرے ہاں متبول ہے تو اس چٹان کو اور ہٹا دے تا کہ ہم نکل سیس ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رب تعالیٰ نے چٹان ہٹادی اور وہ سب باہر آگئے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو کہتا نہیں لیمّا تو نہ لیے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو کہتا نہیں لیمّا تو نہ لیے۔ ہم خود استعال کرلیں گے۔ گرخدا خوفی کا زمانہ تھا اس نے اس کے ساتھ نیکی ک جوں جوں جو سے قریب آئے گی خدا خوفی ختم ہوتی جائے گی اور ایسے حالات پیدا ہوں سے کررنے والا آدی کے گاکاش کہ میں مرچکا ہوتا اور یہ قبر میری ہوتی ۔ ان تکلیفوں سے میری جان چھوٹ جاتی ۔ ہوتی ۔ ان تکلیفوں سے میری جان چھوٹ جاتی ۔

تو فرمایا اوراس مخص کے لیے جوڈرااینے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے دویاغ ہوں گے۔حدیث پاک بیس آتا ہے کہان باغوں میں جومکان اور کوٹھیاں ہوں گی ان کی وبواري، وروازے، كرسيان، برتن سب يجھ سونے كا بوگا فِياَ بَ الآءِرَ بِتُكَمَا تُكَذِّبِن پس تم دونوں اینے رب کی کس کس نعت کو جیٹلاؤ کے؟ ﴿ وَاتَّاۤ اَفْنَانِ ﴿ وَمِاغْ تَصْمَى شاخوں والے ہوں گے۔ افسنان فَنَنْ کی جمع ہمعنی ہے شاخ بہنی ،اور ذواتا تنتیے ہے ذات کی۔ بردی شہنیوں اور ٹماخوں والے باغ ہوں گے۔ کیونکہ جن درختوں کی مهنيان نه مون ان ي بهى رونق نبيس موتى فيات ألآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّين كِي مَمْ دونول اليغ رب كي س س تعت كوجمثلا و كي فيه كاعين نبخرين الن دونول باغول میں دوچشے جاری ہوں گے۔ باغوں کی رونق پانی ہے ہے فَیا ی الآءِرَ یوکما تُکے ذِّبن م يستم دونوں اينے رب كى كس كس تعمت كوجينلا وُسكے؟ فينيه مَسَامِ فَيْ فَا كِمَه وَزُوجِن ان دو باغوں میں ہرتتم کے پیمل ہوں گے جوڑ ہے جوڑ ہے۔ ذا کقہ مختلف ، رنگ مختلف۔ سفید بھی ہمرخ بھی ، تاز ہ بھی ، خشک بھی ۔ آم ، کنووغیرہ تر اور بستہ ،مغز ، با دام ، چلغوز ے وغیرہ خشک ہوتے ہیں ۔ پھر ہرتتم کی دودونتمیں ہوں گی ۔ پھران باغوں کی پیخصوصیت ہوگی کہ نختم ہوں گئے نہمنوع ہوں گئے جس طرح چاہواور جہاں سے چا ہو کھاؤ۔

تو فر ما يا برسم كے پيل جوڑے جوڑے بول كے فَياَتِ الْآءِرَ بِتُكْمَا تُكَادِّ إِنِي بِسِ تَم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے؟ مُشَیِّکِینُ عَلیٰ فَرُشِ مَیک لگائے ہوئے ہول گےا ہے بسترول پر بطآبِنَهَامِنُ إِسْتَبْرَقِ- بطانن بطانَةٌ کی جمع ہے کوٹ کے استرکو کہتے ہیں ، اندرونی حصد اور اِستَبَرَق اِستَبَر قَدُّ کی جمع ہے۔اس کا معنی ہے موناریشم ۔استران کے موٹے ریشم کے ہوں گے ۔ وَحَمَّا ۔ جنا کامعنی کھل جوچناجاتا ہے الْجَنَّدَيْن دَان - دان كامعنى قريب دنو سے دنيا كوبھى دنيااى ليے سکہتے ہیں کہ بیقریب ہی ختم ہونے والی ہے۔اور پیل ان دونوں یاغوں کےقریب ہوں کے۔ پچل تو ڈنے کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب دل میں کسی پچل کے کھانے کی خواہش ہوگی وہ رب تعالی کے علم سے خود بہخوداس کے قریب آجائے گا۔ حضرت نانوتوی میند نے ایک مقام برفر مایا ہے کہ جنت کیا ہوگی ایک جھوٹی خدائی ہوگی۔جیسے رب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فور آ ہو جاتی ہے ایسے ہی بندہ جوارادہ كركاالله تعالى اس كو بورافر مادي ك فَيانَ الآءِرَ يِنْكُمَا أَتَكَذِّبن بستم دونوں اسية رب كى كس كس نعمت كوجمثلا وَسِيَّ في في فيصل من الطّرْفِ ان باغول ميس يجي نگاه والى عورتيل مول گي لَهْ يَظِيمُهُ فَي إِنْهِي نَهِيل جِيهِ واان كوكسي انسان نه نهيل باته لگایاان کوکسی انسان نے قبلہ ان سے پہلے وَلاجَآج اورنکسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ان سے پہلے۔ یہ جنت کی حوریں کستوری ،عنبر ، کا فوراور زعفران سے پیدا کی گئ ہیں۔ ہر ہرجنتی کواللہ تعالیٰ دودوحور س عطافر مائے گااور دنیا کی بیویاں الگ ہوں گی۔ اور بیدد نیا کی بیویان حوروں کی سر دار ہوں گی۔

#### مودودي صاحب كى تفسيرى غلطيال

حورین خاکی مخلوق نہیں ہیں۔ مودودی صاحب تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ 
در حورین کافروں کی ، یہودیوں ، عیسائیوں ، ہندوؤں اور سکھوں کی وہ لڑکیاں ہیں جو بالغ 
ہونے ہے پہلے مرکئیں۔ 'ان کا مینظریہ بالکل غلط ہے۔ اور مودودی صاحب نے اور بھی 
ہونی علطیاں کی ہیں۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ حورین کستوری ہے پیدا ہوئی ہیں ،
پری غلطیاں کی ہیں۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ حورین کستوری ہے پیدا ہوئی ہیں ،
پری خلطیاں نے کچھے کافور اور پچھ عنبر ہے۔ تو مودودی صاحب کا نظریہ احادیث کے 
بالکل خلاف ہے۔ جب علاء حق نے تعاقب کیا تو کہنے لگا کہ بیعلاء میرے پیچھے پڑے 
ہیں۔ علائے حق ویسے ہی نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ، غلطیاں کی ہیں تو ہیچھے پڑے 
ہیں۔ تو حورین خاکی محلوق نہیں ہیں۔

کافروں کی نابالغ اولاد جونوت ہوئی ہے وہ کدھر جائے گی؟ اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ امام ابوصنیفہ مینیڈ کاموقف ہے وہ فرماتے ہیں رب تعالیٰ جہاں چاہ گا بھیج وے گا جنت میں یا دوز خ میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور وہ بخاری شریف کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ آنخضرت نافیائی ہے لوچھا گیا کافروں کے نابالغ بچوں کے بارے میں جونوت ہوگئے ہیں کہاں جا کیں گے۔ آپ نافیائی نفر مایا اللّه اُعلم بِما گارے شریفائی آن یا اللّه اُعلم بِما گانوا عامیائی " یا اللّه اُعلم بِما گانوا عامیائی " یا اللّه اُعلم بِما کہا کہ جنت میں جا کم گار جنتوں کے خادم ہوں گے اطفال المستو کین کہنا ہے کہ جنت میں جا کم گار جنتوں کے خادم ہوں گے اطفال المستو کین خدم اھل البعنة ۔ اور علاء کا ایک گروہ کہنا ہے کہ دوز خ میں جا کمی گے۔ اس میں علاء کا کافی اختلاف ہے۔ لیکن حور یں کافروں کی لاکیاں یقینا نہیں ہیں ۔ مودودی صاحب کا کافی اختلاف ہے۔ لیکن حور یں کافروں کی لاکیاں ہیں اس پرتم کوئی روایت سے جب یوچھا گیا کہتم کہتے ہوکہ حور یں کافروں کی لاکیاں ہیں اس پرتم کوئی روایت

پیش کر سکتے ہو جب کہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مخلوق ہے؟ مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کا بھی قیاس ہے۔ (حضرت نے ہنتے ہوئے واب دیا کہ سلف صالحین کا بھی قیاس ہے۔ (حضرت نے ہنتے ہوئے فرمایا کہ) مودودی صاحب کا یہ جواب بالکل غلط ہے۔ کیونکہ سلف صالحین کا قیاس نہیں ہے بلکہ انھول نے احادیث پیش کی ہیں۔

میراایک چھوٹا سارسالہ ہے مودودی صاحب کے چند غلط فتو ہے۔اس میں مئیں نے پوری تفصیل بیان کی ہے، وہ لے کر پڑھو لیکن افسوس ہے کہ گکھر والوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔

الغرض حوري و بال كامخلوق بين فَياَعِت إلآءِرَ بِهُمَاتُكَدِّبنِ بستم دونوں ا بینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ؤ گے ؟ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی کا ایک مفہوم یہ بیان كرتے بين كوشرم وحياواليال مول كى \_اوربيعنى بھى كرتے بين فيصرات البطرف عَـلِي أَذْوَاجِهِنَ ان كَي نَكَامِينِ النِي فادندول يربند مول كي، ان يرنكامين كي مول كي \_ إدهرأدهرنگاه نبيس الله تميس كل كَاللَّهُ الْيَافُوتُ وَالْمَرْجَانُ كوياكه وه موتى اور مو نکے ہیں۔ان کی رکھنیں موتیوں اور مونگوں کی طرح صاف ہوں گل فیائی الآجاز بیکھیا مُحَكِذِين لِيلَتُم دونوں اپنے رب كى كس كس نعت كوجھٹلاؤگ هَلْ جَزَانَ الْإِحْسَانِ اِلْلاالْإِحْسَانِ فَهِينِ إِنْ كَالِدلة مَرْنِيلَ - انھول نے دنیا میں نیکیاں کیں ، نمازیں پڑھیں ، روز ہے رکھے ،قرآن شریف پڑھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ، اللہ تعالیٰ کا ذكركيا، صدقه خيرات كيا-توالله تعالى نے اس كا اچھا بدله دیا۔ الله تعالی پیخوشیاں سب كو نصيب فرمائ فَيِهَا فِي أَنْ إِلاَءِ وَيَكْمَا تُكَدِّبُن لِي ثَم دونول البيخ فَي كس كس نعمت كو حجثلا وُ گے اے انسانوں اور جنوں کے گروہ! وَمِنْ دُونِهِمَاجَتَانِ ﴿ فَيَاكِي الْآرِرَةِ لَكُمَّا

وَمِنْ دُوْنِهِمَا اوران دوباغول كعلاوه جَنَّيْن دوباغ اور بهول كَ فَلِي الآعِرَ بِكُمَا الْكَالَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

پستم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے فیفیس خیر کیے جسّانی ان باغوں میں الحچی خصلت والی خوب صورت عور تیں ہوں گی فیاجت الآءِ رَبِيْكُمَا يُحْكَذِينِ يَسِهُمْ دونوں اپنے رب كى كس كس نعت كوجيٹلاؤ كے مؤرّ مَّقَصُولِتُ حوري جويند مول كَي فِ الْخِيَامِ خَيمول مِن فَهِ أَيُ الْآءِ رَبِّهُ مَا تُكَدِّبِن لِيلَتم دونوں اپنے رب كى كس كس تعمت كوجھٹلاؤ كے لَيْر يَظْمِنْهُ سَ نَبِيلٍ المُحلكايان كو إنْصُ قَبْلَهُ مُ مَك انسان في ان سے يهل وَلَا جَاتَ اورنه كَ حَن فَ فَيِا يَالْآءِرَ بِكُمَا تُكَدِّبِن لِي آم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا و کے مُتَکین میک لگائے ہوئے بول کے عَلٰی َفْرَفِ گاؤ تھے پر خُشْر جوہزرنگ کے ہول کے ق عَبُقَدِی اورقالین ہوں گے جِنانِ بہت عمدہ فیاکت الآوریِّکمَا تَكَدِّبُن لِيلِهُم دونوں اسے رب كي تمس تعمت كوجھٹلاؤ کے تابرَ لَكَ السُعُر رَبِيْكُ برى بركت والاعنام آپ كربكا ذي الْجَلْل جوبزركى والا ہے وَالْإِكْرَامِ اور عزت دينے والا ہے۔

پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ عقل مند مخلوقات تین ہیں۔ ایک فرشتے ، دوسرے جنات اور تیسرے انسان ۔ فرشتے تو معصوم ہیں ان میں نیکی اور بدی کا مادہ نہیں ہے نہ وہ کھاتے ہیں نہ چیتے ہیں اور نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں ۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے دو ہزار سال پہلے بیدا کیا اور زمین کی باوشاہی ان کے حوالے کی ۔ انھوں نے وہ کچھ کیا جو پچھ آج انسان کررہے ہیں۔ اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ کونکہ سب

میجی تبهارے مامنے ہے اخبارات میں تم پڑھتے رہتے ہو۔اس سے اندازہ لگاؤ کہ جنات كى حكومت كاكيا انجام موامو كااور انھول نے كتنا فتندوفسا وبريا كيا موگا- كيونكدان ميں شركا مادہ انسان سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی آ دم منسبے کودی۔ انھوں نے ایک ہزارسال تھرانی کی اور ان کی نسل درنسل میں تھرانی چلتی آئی۔ آ دم مائیلیے کی موجودگی میںان کے بیٹے قابیل نے ہابیل رحمہ اللہ تعالیٰ کوشہید کر دیا۔ تو فتنہ وفسا دتو تھا مگر جنات ہے کم تھا۔اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اکتیس (۳۱) مرتبہ خطاب کر کے فر مایا ہے كتم اينے رب كى كس كس نعمت كو جيثلاؤ محے؟ رب تعالى نے تمہارے ليے زمين بنائى ، آسان بنایا ، پھل میوے ، اناج ، تنہارے لیے پیدا فرمائے ۔ ساتھ ہی جہنم کا نقشہ می سامنے رکھا کہ اگر ناشکری کرو سے تو دوزخ میں جلو سے بھو ہر کا درخت کھا ؤ مے ، زخموں کی پیپ ہو گئے،آگ کے شعلے اور دھوال شمصیں اپنی لپیٹ میں لے گا اور جوآ دمی اینے رب کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرگیا اس کے لیے دوباغ ہوں گے۔ان باغوں کی وسعت کو ہم ہیں بھو سکتے۔

حضرت ابوموی اشعری بڑات ہے روایت ہے کہ آتحضرت مَنْ اَلَیْ نے فرمایا ان باغوں میں جوکل ہوں گے۔ ان کی دیواریں ،چینیں سونے کی ہوں گی۔ وہاں کرسیاں اور برت بھی سونے کے ہوں گے۔ اگلی سورت میں آئے گا کہ تمن گروہ ہوں گے۔ اصحاب الیمین اوراصحاب الشمال اورالسابقون الاولون اولین کے اشخصرت مَنْ اَلْمَالِی مَنْ الله مِنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الله مُنْ الله مَنْ مُنْ مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مُنْ مُنْ الله مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الله مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُل

سلّ ہے۔اصحاب الیمین جن کونامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گاان کا ذکر ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا۔

پہلے یہ بات بیان ہو پکی ہے کہ آنخضرت مالی نے صحابہ کرام مَنْ اللّہ ہے ہے است میں سے سے سورت تلاوت کی سحابہ کرام مَنْ اللّہ نے خاموثی کے ساتھ سی ۔ آپ مالی آئے نے فر مایا جنات نے جھے اپنی کانفرنس میں بلایا تھا ان کے ساسے میں نے بیرسورۃ پڑھی۔ جب میں نے یہ آئیت پڑھی فی آپ کانفرنس میں بلایا تھا ان کے ساسے میں نے بیرسورۃ پڑھی فی آئی آئی نے مَیْتِ کُ اللّٰہ ہُما اُکہ کُور ہے گائے اللّٰہ ہوں کے قائم آپ کی کی فعت کوئیس میں مول سے اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ "فر مایا فینے میکا قائم کہ آئی کی کوئیوں میں محمول میں ہوں گے قائمی اور انارہوں کے فیا تی کھی ہوں اس کے میکن ہوں کے قیا تی ہوں کے میکن ہوں کی کہوروں کی کہوروں کی میں مونوں اسپنے دب کی کس کس فعت کوجھٹلائے کے جموروں کی میکن ہوں میں ہیں۔ مؤرفیوں اسپنے دب کی کس کس فعت کوجھٹلائے کے جموروں کی سے میٹار قسمیس میں۔ مؤرفیوں کہتے ہیں کہ خیبر میں تقریباً دس ہزار قسم کی مجودیں ہیں۔

آنخضرت علی کیما منے ایک صحابی نے خیبر کی کمی کھجوریں پیش کیس تو آپ نے تعجب نے رمایا آئٹ ٹر تھیں۔ ہوگئی اس کھجوری الی ہوتی ہیں۔ "کہنے لگا نہیں حضرت ایساعلی قتم کی کھجور ہے اس میں تشکی برائے نام ہوتی ہے ہم جس کو تحفہ جمیح جیس نے بیاں یا جو دو اس کے آنخضرت علی کی عرب میں پیدا ہوئے تام ہوتی ہے ہیں۔ باوجود اس کے آنخضرت علی عرب میں پیدا ہوئے گراس سے پہلے یہ کھجور نیس دیکھی تھی۔ اور اناروں کی بھی بے شاراقسام ہوں گ۔ اور یا در کھنا! یہ کھجوریں اور اناروبال نہیں ہیں تم نے یہاں سے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یہ مارے اعمال ہی وہاں کے باعات ہیں ، پھل اور میوے ہیں۔ ایک و فعد الحمد للد! پڑھنے مار دوخت لگ گیا ، اللہ اکبر! کہا ایک ورخت لگ گیا ، اللہ اکبر! کہا ایک

دھکے ارکر پیچے ہٹار ہے ہوں گے۔ یس کہوں گا اُصَیْدابی اُصَیْدابی میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا حفرت کیے پہچانو گے؟ فر مایا وضو والی جگہیں چکیں گا پیوں کی چک زیاوہ ہوگی اور جھوٹوں کی چک تھوڑی ہوگی ہیں اس چک سے پہچان لوں گا فیہ قول کی چک زیاوہ ہوگی اور جھوٹوں کی چک تھوڑی ہوگی ہیں اس چک سے پہچان لوں گا فیہ قول السوب تبدلت و تعالی بخاری شریف کی روایت ہے اللہ تعالی فر ما کیں گے اِنگ لَاتَ لَدی مَا اُحْدَ ثُولًا بَعَدَ تُن '' آپنیں جانے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بیابد عیں گھڑی تھیں ۔ فَاقُولُ سُحُقًا سُحُقًا سُحُقًا میں فرشتوں کو کہوں گاد فع کروان کو میری نگاہوں سے دور کروو۔ اہل بدعت کو حوش کو ڑے یانی بینا نصیب نہیں ہوگا۔

بخاری شریف میں ہے خیے موتیوں کے ہوں گے۔ موتی اندر سے کھو کھلے ہوں گے اور وہ مکان سوگا یعنی چھوٹے سے اور جو کم از کم مکان ہوگا یعنی چھوٹے سے چھوٹا وہ تین فرتخ کا ہوگا۔ ایک فرتخ تین میل کا ہوتا ہے۔ گویا کہ چھوٹی کوشمی نومیل ک ہوگا۔ ایک فرتخ تین میل کا ہوتا ہے۔ گویا کہ چھوٹی کوشمی نومیل ک ہوگا۔ ان میں کمرے ہوں گے اور ہر ہر کمرے میں ہر شے ہوگی۔ کسی شے کو کہیں اٹھا کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ونیا والی ہویاں بھی ساتھ ہوں گی اور یہ حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالی ان کوشن بھی زیادہ دے گا۔ حوریں کہیں گی کہ ہم کستوری ہجزر،

کافوراور زعفران سے پیدا ہوئی ہیں لیکن تم خاکی ہو کرہم سے ورجہ لے تی ہو؟ یہ ہیں گا
کہ ہم نمازیں پڑھتی تھیں، روزے کھتی تھیں بگری، سردی ہیں وضوکرتی تھیں اس وجہ ہماراور جباند ہوا ہے فیائی الآیور پڑگھا تھیڈین پس تم دونوں اپنے رب کا کس کس نعت کو جمٹلاؤ کے؟ کہ میقظیف تھیڈی انسی قبلکھٹر نہیں ہاتھ لگایاان کو کسی انسان نے ان سے پہلے وَ لا بحال ہی اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہے فیائی الآیور پڑگھا تھیڈیلن پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جمٹلاؤ کے مشئے ہیں تھی کہ فی تھی کہ فی نے سر دف وی اس کے بعدل کا کا تھی ہوئے ہوئے گاؤ تھی ہے بہر معنی ہوئے ہوں گئی رب کے تکیوں پر۔

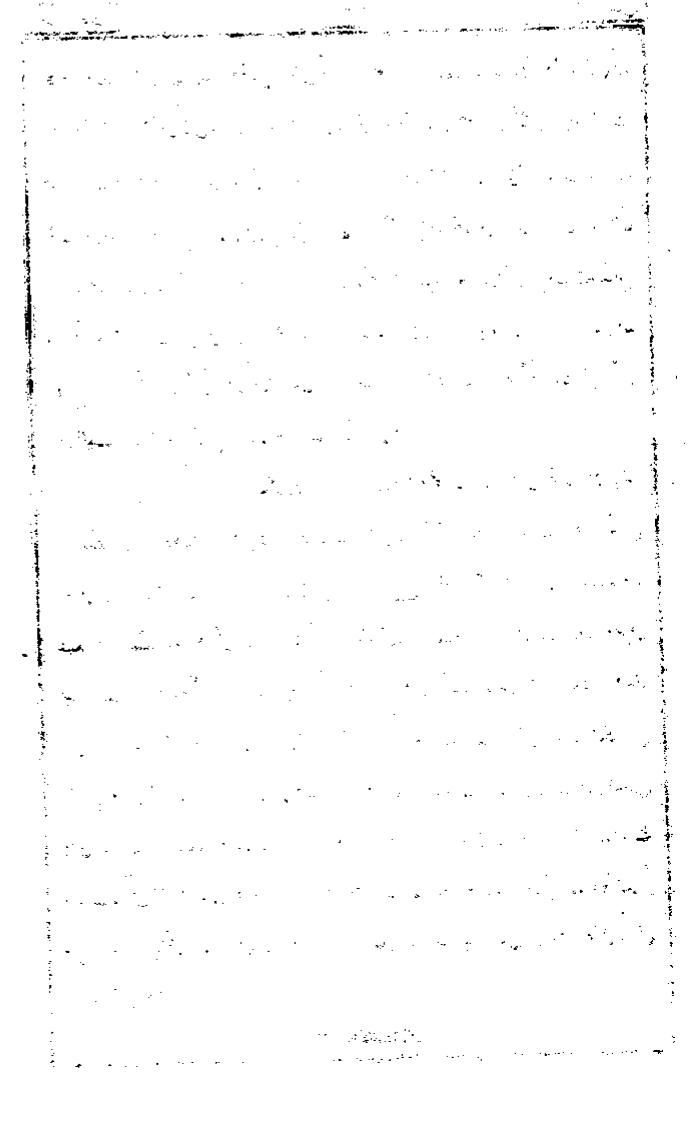

بشهرالة الخمالخ مر

تفسير

(مکمل)

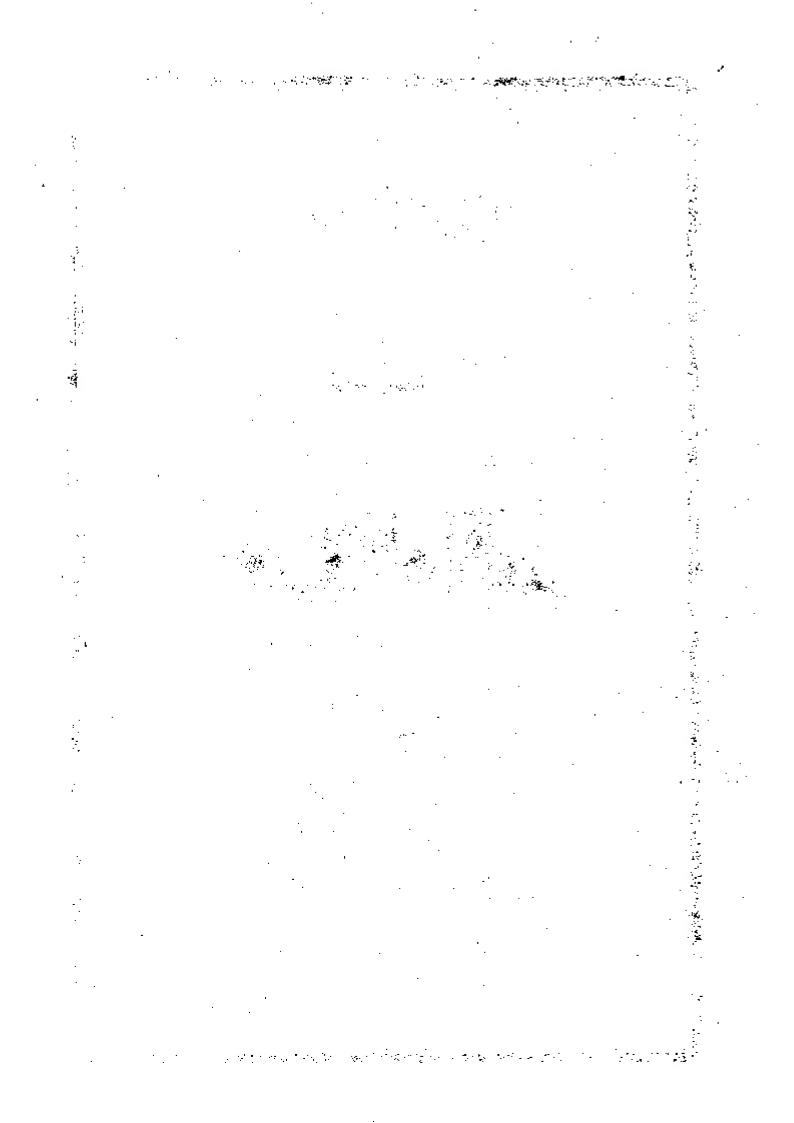

# ﴿ أَيَاتِهَا ٩٦ ﴾ ﴿ وَمُ سُؤِرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِنَيَّةً ٢٦ ﴾ ﴿ رَوَعَاتِهَا ٣ ﴾ ﴾

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا وَقَعَرِ الْوَاقِعَةُ لَكُسُ لِوَقَعِتَهَا كَاذِبَةٌ فَخَافِضَةٌ رَافِعَةٌ فَ الْمَارِيَّ الْمَالُونَةُ فَخَالَا بِمَالَّهُ فَكَانَتُ هَبَاءً الْمَارُخِينَ الْمِكَانَةُ هَا الْمَكَانَةُ هَا الْمَكَانَةُ هَا الْمَكُنَةُ وَكُلْنَةُ مُ الْمُكَانَةُ هُ فَالْصَلْبُ الْمَكْنَةُ وَكُلْنَةُ مَا اَصْلَابُ الْمَكْنَةُ وَكُلْنَا الْمَكْنَةُ وَكُلْنَا الْمَكْنَةُ وَكُلْنَا الْمَكْنَةُ وَكُلْنَا الْمُكَانَةُ وَكُلْنَا الْمُكَانَةُ وَكُلْنَا الْمُكَانِةُ وَكُلْنَا الْمُكَانِّةُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِا اللّهُ وَلِللْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اور موجاو كم تين سم ي فأضحب المَيْمَنَةِ ليل دائين باته وال ما أَصْعُبُ الْمَيْمَنَةِ كَيابَى الْحِصِينِ واللهِ المُصالِد وَأَصْعُبُ الْمُشْتَمَةِ اور بائيں ہاتھ والے مآ أضحت المشتقة كيابى مُ عين بائيں ہاتھ والله والشيقون الشيقون اورسبقت كرن واللوسبقت كرن وال الله الله المُعَدَّ المُقَرَّبُونِ يهى لوك مقرب بين في حَنْت النَّعنع تعتول کے باغوں میں ہوں گے انگہ قِرب الأقَدِینَ بری جماعت ہوگی پہلوں میں سے وَقَلِیلٌ مِن الْإِخِرِینَ اورتھوڑے ہوں کے پچھلوں میں سے علی سر الی کرسیول پر ہوں کے موضو نکتے جوسونے کی تارول سے بنی ہوئی ہول گی مُتَّ جِینَ عَلَيْهَا الله لگائے ہوئے ہول کے ان كرسيول يه مُتَقْبِلِينَ آمنه المن ينصُهول ك يَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَارِجُ كِرِي كَان يربيح مُخَلَّدُونَ بميشهر بِوالْ بِأَكُواب بیالے کے قَابَارِیْقَ اور جگ کے وَکایں اور پیالے مِن مَعِين تَقرى مولَى صاف شراب ك لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا نهروروسي مِتَلا مُول کے اس سے وَلَا يُنْزِفُونَ اورندوہ بدحواس مول کے۔

سورة كى وجهشميداور قيامت كے متعددنام:

ال سورت كا نام سورہ واقعہ ہے۔لفظ واقعہ بہلی ہى آيت كريمہ ميں موجود ہے۔ قيامت كے متعدد نام ہيں۔ايك نام واقعہ بھى ہے،ايك نام رادفدہ، ايك نام الحاقہ ہے، ایک نام القارعہ ہے۔ اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے اور قیامت میں نیکوں اور یُروں کے ساتھ جو ہونا ہے اس کا ذکر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جوآ دمی اس سورت کو رات کو پڑھے گااس کے گھریس فاقہ نہیں آئے گا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رہ کے گور نر سے گر مالی حالت انہائی کمزور تھی۔
اس وقت کے گور نرکو آج کل کے گور نروں پر قیاس نہ کرنا بیتو ساراصوبہ لوٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اُن کو ضرورت کے مطابق وظیفہ ملتا تھا، روز اند کا آٹا اور دال وغیرہ۔ سال میں دو جوڑے کپڑوں کے ملتے تھے اور جوتا ہل جاتا تھا۔ اگر بیمار ہوتے تو علاج کا خرچہ دیا جاتا تھا۔ اگر بیمار ہوتے تو علاج کا خرچہ دیا جاتا تھا۔ بیت المال پر ان کا اتنا ہی حق ہوتا تھا۔ رشوت نہیں لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے سیچ بندے تھے۔ عام لوگوں سے افسروں کی دنیوی حالت کمزور ہوتی تھی۔ وہ اس حالت میں بندے تھے۔ عام لوگوں سے افسروں کی دنیوی حالت کمزور ہوتی تھی۔ وہ اس حالت میں تجارت وغیر ہنیں کر سکتے تھے حتی کہ اگر ان کے گھروں میں کوئی مہمان آ جاتا تھا تو آئیں میں مشورہ کرتے کہ ہم آج تھوڑ اتھوڑ اکھا لیس کے کہ مہمان کا کھا نا نکل آئے۔

#### سورة واقعه كى فضيلت :

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائہ بیار ہوئے تو حضرت عثان بن عفان رہائہ ان کی جیار داری کے لیے گئے۔ دیکھا کافی تکلیف ہے۔ فر مایا پریٹان ہو؟ کہنے گئے حضرت انتحاف ذنوبی اپنے گنا ہوں کی پریٹانی ہے۔ فر مایا کس چیز کی امیدر کھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ فر مایا اگر اجازت دیں تو میں آپ کی مالی امداد کر دوں۔ کہنے لگے دور۔ کہنے لگے حضرت !عوام بزے سطی ذبمن کے ہوتے ہیں وہ جمھیں کے کہانھوں نے گرزی کی کسی مدے پہنے لیے ہیں اگر میں گورزنہ ہوتا تو آپ کا ہمیے قبول کر لیتا۔ حضرت عثان رکھتر نے فر مایا کہ میں آپ کی بچیوں کی خدمت کر دیتا ہوں (حضرت حضرت عثان رکھتر نے فر مایا کہ میں آپ کی بچیوں کی خدمت کر دیتا ہوں (حضرت

عبدالله بن مسعود الألزي الركيال زياده تعيس بجدايك آوه تقا) كه آب كے بعد بھوك سے نه مریں۔ کہتے گلے حضرت!ان شاءاللہ تعالیٰ یہ بھوک سے نہیں مریں گی میں نے آنخضرت اور میں نے اپنی بچیوں کو بیسبق دیا ہے وہ بیسورت پڑھتی ہیں۔حضرت عثمان روائد نے فرمایا کدمین تمهارے لیے کوئی طبیب لے آؤں؟ کہنے تکے حضرت! طبیب ہی نے تو مجھے ياركيا مواب-كوكى پيش كش قبول نه فرمائي -آتخضرت مَالْحِيَّةُ كافرمان حق بان لوكون كے عقائد برا بے كيے تھے ، زبانيں صاف ہوتی تھيں ان كاير هنا كام آتا تھا۔ آج ہم سار اقرآن پڑھ جائیں تو مچھ اٹر نہیں ہوتا اس لیے کہ ہماری زبانیں صاف نہیں ہیں ہماری خوراک سیجے نہیں ہے ،عمل سیجے نہیں ہیں۔ دیکھو! ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ قاعدے کے مطابق استعال ہوتو نتیجہ سامنے آتا ہے۔ مثلاً : کارتوس ہے۔ اگر اس کو بندوق میں رکھ کرچلاؤ مے تو وہ ابنااٹر دکھائے گا اگر دیسے پھینک دو سے تو نہ بھٹے گا نہ کوئی اثر دکھائے گا۔ تو ہمارے اندرنقص اور کمزوریاں ہیں ورنہ قر آن کا اثر آج بھی وہی ہے۔ تو آتخضرت مَلْيَكِ نِ ما يا كه جوآ دمي رات كوسورة واقعه ير مع كاالله تعالى اس كو فقروفاقه سے محفوظ فرمائے گا۔

الله تعالی فرماتے ہیں إذا و قعت الو اقع میں وقت واقع ہو گی واقع ہونے والی یعن جب قیامت آئی نیس نو قعت ماکا ذبہ خیس ہاس کے واقع ہونے میں کوئی جمعوث اور کاذبہ اسم فاعل کا میں کوئی جمعوث اور کاذبہ اسم فاعل کا میں کوئی جمعوث اور کاذبہ اسم فاعل کا میں نہ بھی ہے۔ تو پھر معنی ہوگا نہ میں کاذبہ کوئی فنس جمثلانے والانیس ہے، کوئی فنس جمثلانے والانیس ہے، کوئی فنس اس کی بحد یہ نیس کرسکتا، قیامت ج سے کرنے والی اس کی بحد یہ نیس کرسکتا، قیامت ج سے کرنے والی اس کی بحد یہ نیس کرسکتا، قیامت ج سے کرنے والی اس کی بحد یہ نیس کرسکتا، قیامت ج سے کرنے والی اس کی بحد یہ نیس کرسکتا، قیامت ج سے کرنے والی اس کی بحد یہ نیس کرسکتا، قیامت ج سے کرنے والی اس کی بحد یہ نیس کرسکتا، قیامت ج سے کرنے والی اس کی بحد یہ نیس کرسکتا، قیامت ج سے کرنے والی اسکان بحد یہ بیست کرنے والی اس کی بحد یہ نیس کرسکتا، قیامت ج سے کرنے والی اس کی بحد یہ بیست کرنے والی بیست کرنے والی اس کی بحد یہ بیس کرنے والی بیست کرنے والی بیس

الواقعة

ے۔ بجرم لوگ جب قبروں سے تعلیں کے خاشعة أ بصارهم [المعارج:٣٣]" ان كى نگايى بست بول گى ـ " سرشرم كى دجه سے جھكے بوئے بول كے يَنْظُروُنَ مِنْ طَوْنِ خَفِي (الشوري : ٣٥) ويكيس م يني نكابول عد" ، كمردوز خيس دافل موں کے بنواس سے زیارہ پستی کیا ہوگی؟ رَافِعَة وہ قیامت بلند کرنے والی ہے۔ اس دن مومنوں کی گردنیں بلند ہول گی ، بلند نگاہوں سے دیکھ رہے ہول گے اور جنت کا محل وقوع بھی بلندی پر ہے اور ان کی شان بھی بلند ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ اِذَارٌ جَبَتِ الْاَرْضَ رَجًّا جب بلادي جائے گئ زمين بلايا جانا -جس وقت زمين پرزلزله طاري كيا عائكاايازازلدكه مكان تومكان رب وَبُسَّتِ الْجِبَالَ بَسًّا اوردينه ويزه كردي جائیں گے پہاڑریز وریزہ کیاجاتا۔ ہرشے برابر کردی جائے گی کوئی اونچی نے نہیں رہے گی لَا تَداى فِيْهَا عِوَجًا وَ لَا امَّتُ [ط: ٤٠١] " نبيس ديج كاتواس من كوني بحى اورندكوني ٹیلا۔ ' مشرق سے مغرب تک زمین کوایسے ہموار کردیا جائے گا کہ اگر کوئی مشرق سے انڈا الرصكائ كانومغرب تك جلاجائ كادرميان مين كوكى ركاوك بيس بوكى-

توفر مایا یہ پہاڑر یزہ ریزہ کردیے جائیں کے فکائٹ مَباّ الممثّ ہیں ہو جائیں سے پہاڑ کردوغبار اڑا یا ہوا۔ یہ بڑے بڑے مضوط پہاڑ کردوغبار کی طرح اڑتے بھریں سے ۔ یہ ہے اولی کے وقت ہوگا بھر چالیس سال کے بعد تحد ثانیہ ہوگا اسرافیل بگل بھریں سے ۔ یہ ہو اولی کے وقت ہوگا بھر چالیس سال کے بعد تحد ثانیہ ہوگا اسرافیل بگل بھوکیس سے و نیف خوبی الصّور فاؤا الله مین اللّا خدات اللی دیھیم یک شید نور السور قال کے السور میں ہیں وہ اچا تک قبروں سے اٹھ کرا ہے پروردگار کی طرف دوڑیں گے۔ اس وقت و گئند ماؤوا جائے گئے واجہ اور ہوجاؤ کے تم تمن قتم پر۔اصولی طور پرآدمیوں کی تمن قتم یں دوج کی جمع ہے اور دوج کی جمع ہے دوج کی جمع ہے دوج کی جمع ہے دوج کی جمع ہے دوج کی جمع ہوں کی تمن قتم یں۔اصولی طور پرآدمیوں کی تمن قتم یں۔

ہوں گی فاضح بالمنی منتی ہیں دائیں ہاتھ والے۔ ایک وہ ہوں گے جن کونا مدا کال دائیں ہاتھ میں مطی الن کی خوش کی کوئی انہانہیں ہوگی۔ لوگوں کو کہتے پھریں گے ها وائی ہوئی انہانہیں ہوگی۔ لوگوں کو کہتے پھریں گے ها وَ مُواَ الحاقہ 19]' میرا نامہ اکمال پڑھاو۔'' آج دنیا کے امتحان میں جوکا میاب ہوجا تا ہے وہ لائر تقسیم کرتا ہے کہ میں کا میاب ہوگیا ہوں۔ حالانک آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو آخرت کے امتحان میں کا میاب فرمائے۔

توفر مايا فأضعت المتيقنة أن وأثيل ماته والله مآ أضعت المتيقنة كيا بى الجعيم بين دائين باته واليدان كي تفصيل آكة ربى ب وَأَضِعْبُ الْمُشْتَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے مَا اَصْحَبُ الْمَشْنَدَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والله فرشية چیجے سے آ کر بڑی ہے پروائی ہے یا کمیں ہاتھ میں نامہ اعمال بکڑ اکمیں گے۔ جب ان کو ير يسطع كالوكبيل عَلِي اللَّهُ مَنْ إِنْ الْمُؤْوَدَ كِتْبِينَهُ [الحاقه: ٢٥]" كاش كه ميراا عمال تامد مجھے نددیا جاتا پٰلیٹھ کا کائٹ الْقَانِصیةَ کاش کہ میں مرہی جاتا۔''مگروہ تو موت تہیں ہے۔ داویلا کریں گے بکریں ماریں گے کہیں تھے آپ پروروگار! ہمیں و نامیں لوثا نے ہر چیز سے آگاہ کردیا ہے کہ نیکی کا کیا نتیجہ ہے اور بدی کا کیا نتیجہ ہے لہذا وقت سے فائدہ اٹھاؤ دفت ضائع نہ کرو۔ ہاتی اگر کوئی نہ مجھے تو دہ پاگل ہے یا اس غلط ہی میں مبتلا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہول ، تندرست ہول ، موت ابھی دور ہے ، تو بے وقوف ہے۔ موت ہرایک کے لیے ہے۔ بچوں کے لیے بھی ہے ، جوانوں ادر تندرستوں کے لیے بھی ہے ہر وفت موت کوپیش نظر رکھو\_

#### زيارت قبور:

ای لیے حدیث پاک میں آتا ہے موت کو گرت سے باد کرو۔ آنخضرت میں گفر، شرک نے پہلے لوگوں کو قبر ستان جائے سے منع قربایا تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں کفر، شرک کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کوئی چراغ جلاتا ہے ، کوئی وہاں سے چنے ہیں اٹھا کر لاتا ہے برکت کے لیے۔ یک خرافات اُس زمانے میں بھی تھیں تو آپ میں گئے نے قبرستان جانے سے منع فرما ویا تھا۔ جب لوگوں کے وہاں پخت ہوگئے اور کفر، شرک کو بچھ گئے ، سنت ، بدعت کامنہوم بچھ گئے تو جب لوگوں کے وہاں پخت ہوگئے اور کفر، شرک کو بچھ گئے ، سنت ، بدعت کامنہوم بچھ گئے تو زیارت سے منع کیا تھا اب میں شعیری اجازت ویتا ہوں قبروں کے پاس جاؤ قبریں و کیے کر تھا وہ کو بیا نے اور کو بیا اور کو بیا ہوں قبروں کے پاس جاؤ قبریں و کیے کر تھیں موت باو آ ہے گئے۔ "

ادر آیک روابیت بین ہے کہ آخرت یاد آئے گی۔ لیکن آج ہمارے دل استے تخت
ہو گئے میں کہ ہم قبرستان میں بیٹھ کرتاش کھیلتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں موت یادہیں
آتی ، آخرت یادہیں آتی ۔ بیانتہائی خطرناک بات ہے ہمارے دل پھروں سے بھی زیادہ
سخت ہو گئے ہیں۔ اللّٰہ تعالی بیائے اور محفوظ رکھے۔

تو فرمایا با تمیں ہاتھ والے کیا بی بُرے ہیں باتھ والے اب تیسرا گروہ: ا وَالشّبِقُوْنَ الشّبِقُونَ اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے بی ہیں۔ نیکیوں شن سبقت نے جانے والے تو نیکیوں میں سبقت بی لے جانے والے ہیں۔ اُولِکِک النّفَدَّ وَوَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کَ بِالْ مِقْرِبِ ہِیں۔ چونکہ بیالوگ اللّٰہ تعالیٰ کے بال برے تابول ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں پہلے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جومقرب بندے ہیں فی جنت النّعینیو نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ جو سابقون الله ولون ہیں فی جنت النّعینیو بری جماعت ہوگی پہلوں میں سے ق سابقون الله ولون ہیں ۔ گرگھ فی الاَق لِیْنَ بری جماعت ہوگی پہلوں میں سے ق فَلِیْنَ فِی اللّهِ فَی اللّهِ فِی اللّهِ اللّهِ فِی اللّهِ فَی اللّهِ فِی اللّهِ فَی اللّهِ فَی اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَی اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### اقة لين اورآخرين كي تفسير:

ایک تغییر میرے بین کہ پہلے پیغیروں کے صحابی مراد ہیں۔ صحابی کا ورجہ بہت بلند ہے۔ وہ پہلی امتوں کے زیادہ ہوں گے انخضرت میں گئی کے صحابہ مذائی ان کی نسبت تھوڑ ہے ہوں گے۔ آنخضرت میں گئی کی کل تعداد ڈیڈھا کہ پوری نہیں ہوتی مگر وہ اللہ تعالی کے فائی کے صحابہ کرام مؤین کی کل تعداد ڈیڈھا کہ پوری نہیں ہوتی مگر وہ اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے ڈیڈھ لاکھ نہیں ہے ساری دنیا ہے (پوری دنیا پر حاوی ہونے کی ملاحیت رکھتے تھے )۔ انھوں نے جہاد کے ذریعے تعلیم اور تبلیغ کے وادی ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے )۔ انھوں نے جہاد کے ذریعے تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دل بلے دالاقواللہ تعالی ہے۔

دوسری تغییر بیرک تے ہیں کہ اس است کے پہلے اور پچھلے مراد ہیں۔ حافظ ابن کیر میں است کے پہلے دور کے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہاور پچھلے دور کے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہاور پچھلے دور کے لوگوں میں کم ہے۔ صحابہ کرام مَرُوَّئَم ، تابعین اور تع تابعین ہو ہو کے میں نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے بہنست بعد کے دور کے لوگوں کے بعنی ایمان میں منگیوں میں سبقت لے جانے والے تو قیامت تک ہوں گے لوگوں کے بعنی ایمان میں مربیکے وارت جانے والے تو قیامت تک ہوں گے مربیلے دور بینی صحابہ کرام مَرُبیک اور تابعین اور تع تابعین ہو ہو کی تابعین ہو کہ دور کو ت کے مردور کھت کے دور میں زیادہ ہیں۔ مول کے پہلے لوگوں کی تیکی کا بیام تھا کہ اشراق سے فارغ ہو کر ناشتہ کرتے بھر دور کھت صوار قالی جائے۔ دو تھیلے لے کر نگلتے۔ ایک میں صلو قالی جائے۔ دو تھیلے لے کر نگلتے۔ ایک میں صلو قالی جائے۔ دو تھیلے لے کر نگلتے۔ ایک میں صلو قالی جائے۔ دو تھیلے لے کر نگلتے۔ ایک میں صلو قالی جائے۔ دو تھیلے لے کر نگلتے۔ ایک میں

دینار ہوتے ،سونے کا سکہ۔ اور ایک میں درہم ہوتے جاندی کا سکہ۔ اور دعا کرتے کہ
اے پروردگار! آج بجھے کوئی زکو قاکاحت دارل جائے تا کہ میرایہ فرض ادا ہوجائے ۔محلول
میں پھرتے ،گلیوں اور بازاروں میں پھرتے ،جس کو کمزور بجھتے اے کہتے بھائی جی ایہ
میرے پاس زکو قاکی رقم ہے اگر آپ مصرف ہیں تو لے لیں۔ وہ کہتا بھائی جی !میرے
سیرے پاس زکو قاکی رقم ہے اگر آپ مصرف ہیں تو خودزکو قادینے والا ہوں۔
سیرے میلے دیکھ کر مجھے ذکو قاکام صرف نہ مجھو میں تو خودزکو قادینے والا ہوں۔

اگر آج کا دور ہوتا تو وہ کہتا بڑی مہریانی ذکو ۃ کامصرف ہیں ہی ہوں ساری رقم مجھے ہی وے دو۔ اللہ نتعالی کی پناہ! آج تو زکو ۃ کی رقم سے گلیاں، نالیاں بنتی ہیں۔حلال، حرام، جائز، نا جائز کی تمیز ہی ختم ہوگئی ہے۔

اُ دهر کو بھا گنا جائے گا عجیب منظر ہوگا بائح آب۔ کے وب کی جمع ہے۔ابیابرتن جس کی دسى نه مو، گلاس، پياله وغيره - پيا له ، گلاس كر پھري ك قَابَار يْقَ - ب ابريق کی جمع ہے ایسا برتن جس کے چھے دستدلگا ہوا ہو۔ جیسے جگ ہے، چینک ہے، کی ہے کہ ال کودستے سے پکڑ لیتے ہیں۔تومعنی ہوگااور جگ لے کرپھریں گئے وکھا ہیں بنی ج مَّحِین اور نظری ہوئی شراب کے پیا لے لے کر پھریں گے۔خالص شراب ہوگی اس کی دو مفتل مول کی الایصد عُون عَنْها و صف اعلی اعلی ہے مرورد۔اس شراب کے یے سے سردردمیں مبتلانہیں ہول گے۔ دنیا کی شراب کے متعلق شرانی جانیں کیا حقیقت ہے؟ سنا ہے كدائ كے بينے سے سريس معمولى سا درد ہوتا ہے، وہال نہيں ہوگا۔ امام بخاری صُلان کا عنی کرتے ہیں وجع البطن، پیپٹ ورد،مروز مکن ہے دنیا کی شراب بینے سے پیپ میں دردیا مروژ ہوتا ہولیکن وہاں کی شراب ہے کوئی در داور مروژ تنہیں ہوگا وَلَا يُغْزِفُونَ اور نہوہ بدحواس ہول کے۔ دنیا کی شراب لی کرلوگ بدحواس ہوجاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں وہاں ایسا کوئی قصہ نہیں ہوگا۔ طافت ہوگی ،لذت اور سر ورآئے گا۔

and the company of th

وَ فَاكِهَا وَ مِنا يَكُنُكُرُونَ ٥ وَكُنِهِ طَيْرِ مِنا يَشْتُهُونَ ٥ وَ حُوْرٌعِيْنٌ ﴾ كَأَمْتَالِ اللَّوْلُقِ الْمَكُنُونِ ﴿ جَزَّاءً إِمَا كَأَنُوا يعُمُلُون ﴿ لَا يَهُمُعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَا تَأْفِينًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلًّا سَليًا ٥ وَاصْعَبُ الْيَهِيْنِ ةُ مَا اَصْعَبُ الْيَهِيْنِ ﴿ فِي سِدْدِ ڲۼؗۻؙۏۅۣ؋ۜٷڟڵڿۭڡۧڹٛۻؙۏۅؚ؋ٷڟؚڸ؆ؠ۫ۮؙۏۅۨٷٵٚۄؚڰؽڴؙۅٛۑ<sup>ۿ</sup> ٷۼٳڮۿڿٟڲؿؽڔۊۣ؋ؖڵٳڡؘڤؙڟۏۘۼۼۣۊڰڵڡؙڹؙۏٛۼڿۣ؋ۜۊڣۯۺ؆ٛۏٛۏۘػڠ إِنَّ آنَتُ أَنْهُ أَنْ إِنْ أَوْ فَجُعَلْنَهُ أَنْ أَنْكُأَرًا ﴿ عُرُبًّا آتُرَابًا ﴿ الكَوْمُ الْمُولِينُ ثُلَّةً مِنَ الْأَوْلِينَ ﴿ وَثُلَّةً مِنَ الْمُولِينَ ﴾ وَثُلَّةً مِنَ الْمُولِينَ ﴿ إِ وَاصْعِبُ النِّمَ اللَّهُ مَا آصَعِبُ الشِّمَالِ فَنْ مَمُوْمِ وَحَمِيمٍ فَ وَظِلِ مِنْ يَعُنُهُ وَمِ اللَّهُ مُوارِدٍ وَلَاكُرِنهِ وَالنَّهُ مُكَانُوا فَبُلَّ ذلك مُتْرُفِيْنَ أُوكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ الْ

وَفَا كِهَ اور بِرَهُول مَ فِي مِنْ الْمَتَّاوَنَ جُوه بِهِ الرَّبِيل مِول مَ فِي مِنْ الْمَتَّاوَنَ جُوه بِالرَّرِيل مَ وَلَى اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللْمُولِقُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

اورنه كوئى كناه ميس والنع والى بات إلا قيلا مريبي قول موكا سلما اسلما سلام سلام كا وَأَصْطِبُ الْيَهِينِ اوروا ثَمِي باته والله عَآ أَصْحَابُ الْيَهُنِ کیا بی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے فٹ سند بیر بول میں ہوں گے مَّخْضُوْدٍ جُوكَانُوْل سِے فَالْ مُول كَى قَطْلَح اور كيلے مول كے مَّنْضُودِ تَهِه بِتَهِم وَظِلِ مَّمْدُودِ اور كَبِسائيون شِ مون كَ ق مَآءِ مُّسُكُوبِ اوربهائ بوع يانى من وَفَاكِهَ وَعَيْرَةِ اوريكل ہوں کے بہت سارے لا مَقْطُوعَة ندووختم مول کے وَلا مَنْوعَة اور نہ رو کے جائیں گے ق فریش اور پھونے ہوں گے مَّرُفُوٰ عَدِ اونے درہے کے اِنا آئشانہ کی بعدا کیا ہے إنْشَاء الك سم كابيداكرنا فَجَعَلْنُهُر ب يس بم في بنايان كو أَبْكَارًا كنواريال عُرُبًا محبت كرف واليال أتُرَابًا بمعمر لِأَصْحَبِ الْيَهِنِ وائیں ہاتھ والوں کے لیے ٹاکہ قِرب الأؤرین بری جماعت ہوگی بہلوں میں سے وَثُلَةً مِّن الْأُخِرِيْنِ اور بِزَى جماعت ہوگى پچھلوں میں سے وَأَصْحُبُ الشِّمَالِ اور باتي باته والے مَآ أَصْحُبُ الشِّمَالِ كيا بى يُرے ہیں یائیں ہاتھ والے ف سَمُومِ گرم آگ کی لومیں ہوں گے ق حَمِيْمِ اور كرم ياني مين ہوں مے قَطِلِ مِن يَحْمُومِ اور دھوئيں كے سائيس بول ك لاباريه جونه تعندا بوكا وَلاكرينيه اورنه آرام ده

موگا إِنَّهُ مَ كَانُواْقَبْلَ ذَلِكَ بِشُكَ تَصْدِلُوكَ اللَّ بِهِلِمَ (ونيامِي) مُتُرَفِيْنَ آسوده حال وَكَانُواْيُصِرُّ وَنَ اوراصرار كرتے تھے عَلَى الْجِنْثِ الْعَظِيْمِ بِرْكُنَاهِ بِ-

مقربین کے لیے انعامات:

مقرین کے لیے انعابات کا ذکر چلا آرہا ہے۔ فرمایا وَفَاکِھَ اِیْتُ فَیْرُونَ اور کھل ہوں گے جو وہ پندکریں گے۔ ان کے من پند کھل انھیں مہیا کیے جا کیں گے اور ان کے حاصل کرنے کے لیے ان کوکوئی تکلیف نہیں اٹھائی پڑے گی۔ ندوہ ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کے استعال سے روکا جائے گا وَلَحْوِرَ طَلْیْرِ اور پرندوں کا گوشت ہوگا وَلَحْوِرَ طَلْیْرِ اور پرندوں کا گوشت ہوگا وَلَحْوِرَ طَلْیْرِ اللّمِن اللّمِن کے ایک پرندوں کا گوشت ، بھیڑ ، بحری ، اونٹ کی برنبیت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ تو سابقین کے لیے پرندوں کا من پندگوشت بھی ہوگا۔ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ تو سابقین کے لیے پرندوں کا من پندگوشت بھی ہوگا۔ (دیا کی ساری چیزیں ہوں اور دل بہلانے کے لیے پچھے نہ ہوتو زندگی بدعرہ ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا بی خوب کہا ہے۔

۔ کلکشت میں تب مزہ ہے کہ کل روح بھی ساتھ ہو بے یار کو کیا ہے باغ و بہار سے مرتب)

تو ول کی خوشی کا بھی انظام ہوگا۔ فر مایا و تحور گر عینی اور حوریں ہول گی موٹی آنکھوں والیاں جن سے جنت والے اپناول بہلائیں سے۔ بید جنت کی مخلوق ہوگی بکستوری بعنر، کا فور اور زعفر ان سے بیدا کی می ہول گی۔ ان کے صن و جمال کا بیام ہوگا سکا مشال انڈو نوال سے بیدا کی می ہول گی۔ ان کے صن و جمال کا بیام ہوگا سکا مشال انڈو نوال سے بیدا کی مورس کی طرح جو پردوں میں چھے ہوئے ہول، گردو غبار سے انڈو نوال می خیمے ہوئے ہول، گردو غبار سے

پاک- سے چیزیں ان کو کیوں ملیں گی؟ قرمایا جَرَآءِ بدلہ ہوگا ہما ان کاموں کا گائنوایک میں سبقت کی اس لیے گائنوایک میں سبقت کی اس لیے اللہ تعالی نے ان کو میر بدلہ دیا۔

پھر جنت کی بیخوبی ہے لایک متون فی الغوا نبیں نیس کے جنت میں کوئی الغوا نبیس نیس کے جنت میں کوئی اب ہودہ بات ۔ نہ دہاں کوئی جھڑا ، نہ گائی گلوج ، نہ کوئی دل آ زام کی کی بات ہوگی قرائی گلوج ، نہ کوئی دل آ زام کی کی بات ہوگی قرائی گلوج ، نہ کوئی دل آ زام کی کی بات ہوگی ۔ آیک بیہ ہے کہ بندہ خود گلاہ کی گاہ کر ۔ آیک بیہ ہے کہ بندہ خود گلاہ نبیس کرتا دوسر اس کو گناہ گار کرتا ہے ۔ وہاں میہ بات بھی نبیس ہوگی ۔ اس کوآ پ اس طرح سمجھیں کہ ایک آ دی خود تو جھوٹ نبیس بولٹ لیکن اس محلس میں بیشنے کی دجہ سے بھی مجلس میں بیشنے کی دجہ سے بھی گناہ گار ہے۔ چوں کہ جھوٹ بولا جارہا ہے تو اس مجلس میں بیشنے کی دجہ سے بھی گناہ گار ہے۔ چوں کہ جھوٹ بیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنے دائے اس کو گناہ گار کر دے ہیں ۔ جنت میں نہ بات نہیں ہوگی ۔

مسئلہ بیہ ہے کہ جس مجلس میں گناہ ہور ہا ہوا ہے روکنا چاہے۔اگر منع کمر فے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جا کیں۔اگر بیٹے رہیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔
مثلاً بحی مجلس میں فیبت ہورہی ہے تو فیبت کرنے والے کومنع کرو۔اگر منع کرنے کی مشاؤ بھی مجلس میں فیبت ہورہی ہے تو فیبت کرنے والے کومنع کرو۔اگر منع کر ہے جا ہے تو اللہ ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جا کہ رہا بھلا کہ رہا ہملا کہ رہا ہم تو وہاں سے چلے جاؤ۔اگر وہاں بیٹے رہو اس کومنع کرواگراس کورو کنے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں سے چلے جاؤ۔اگر وہاں بیٹے رہو گئے تو گناہ گار ہوجاؤگا۔رب تعالی نے تھم دیا ہے کہ جہاں خلاف بٹر بعت باتیں ہورہی ہوں تو وہاں نہیٹھو قلا تقعید گوا معھم '' ہیں نہیٹھوتم ان کے ساتھ کتی یکٹوٹوا اس نہیٹھو قلا تقعید گوا معھم '' ہیں نہیٹھوتم ان کے ساتھ کتی یکٹوٹوا

اگران خلاف شرع باتوں کے ہوتے ہوئے تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اِنگے م اِذَا مِنْ اُلْهُمْ [النساء: ١٩٠٠]'' بِشَكِ تم اس وقت ان جیسے ہوگے۔''انھی کی طرح تم بھی گناہ گار سمجھے جاؤگے۔

ای آیت کریر کے پیش نظرفقہائے کرام پھینے فرماتے ہیں کہ باطل فرقوں کے پروگراموں ہیں جانا ، جلسوں ہیں جانا ، درست نہیں ہے۔ کیونکہ انھوں نے ضرور وائی تابی باتیں کرنی ہیں توان کے پاس بیٹھنے والا انھی کی طرح گناہ گار ہوگا۔ ہاں! وہ آ دی جا سکتا ہے جوان کی خلط باتوں کو بجے سکتا ہے تا کہ ان کی تردید کی جاسکے۔ کچے آ دمیوں کو دہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ مجبوری کا مسئلہ جدا ہے۔ مثلاً: ایک آ دمی کو جھھڑئی گئی ہوئی ہے اور گرفار کرنے والے خلاف شرع باتیں کررہے ہیں تو اس حالت میں بیر مجبور ہوئی ہے کیونکہ قید میں ہے۔ ای طرح اگر بس میں یا ویکن میں یا جہاز میں بیٹھا ہے اور انھوں نے گئے نے گئے ہوئے ہیں اور شعر کرنے ہے بی بازنہیں آتے تو مجبوری ہے اس لیے وہ گئانے لگائے ہوئے ہیں اور شعر کرنے ہے بھی بازنہیں آتے تو مجبوری ہے اس لیے وہ گئانے گئائے کا کے بوئے ہیں اور شعر کرنے ہے بھی بازنہیں آتے تو مجبوری ہے اس لیے وہ گئانہ گارنہیں ہوگا۔

نوفر مایانیس نیس کے جنت میں کوئی ہے ہودہ بات اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات
الا قِید کلا سَلما اسلام کی گول ہوگا سلام سلام کا۔ آپس میں ملیس کے سلام کریں گے،
وریں سلام کہیں گی فرشتے سلام کہیں گئے تی کہ سلم قدولا قین دَبِ السرجیم می طرف سے سلام کہا جائے گارب رحیم کی طرف سے کھا ہے جنتیوا سمیس میری طرف سے سلام ہو ''

أَصْعِبُ الْيَهِينِ كَالْمُرْهِ :

﴿ يَهِالَ تَكُ السُّبِقُونَ السُّبِقُونَ كَاذَكُرَهَا - آع دوسرا كروه وَأَضَعُ بَالْيَهِينِ مَا

اضطب انیمن اوردائی ہاتھ والے کیائی اضح ہیں دائیں ہاتھ والے کیائیان ہو ان کی بیر ہوں کے مخصفود جو ان کی بیر ہوں کے درختوں کے سائے ہیں ہوں گے مخصفود جو کانٹوں سے فالی ہوں گی۔ دنیا کی بیر ہوں کے کانٹوں سے فالی ہوں گی۔ دنیا کی بیر ہوں کے کانٹے ہوتے ہیں جنت کی بیر ہوں میں کا نانہیں ہوگا وَطَلْح اور کیا ہوں گے مائے منظفود تہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہہ ہوں کے کچھے ہوں کے وَظِلْ مَدُود اور لیے سائے ہوں کے موں کے وظل میں کا نانہیں ہوگا وَظلْ مَدُود اور لیے سائے ہوں کے موں کے وظل میں مائے کے موں کے اور کیے ہوں کے موں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے اور کیے ہوں کے اور کیے ہوں کے اور کیے ہوں کے موں کے کہا ہوں کے دور اور کیے ہوں کے موں کے کہا ہوں کے دور ہوں کے دور کیے ہوں کیے دور کیے ہوں کے دور کیے ہوں کے دور کیے ہوں کے دور کیے ہوں کے دور کیے ہوں کیے دور کیے ہوں کے دور کیے ہوں کے دور کیے ہوں کے دور کیے ہوں کے دور کیے ہوں کیے دور کیے دور کیے ہوں کیے دور کیے دور کیے دور کیے ہوں کیے دور کیے ہوں کیے دور کیے

روایات میں آتا ہے کہ ایک درخت ہے جس کا نام طونی ہے۔ اس کا آتا لمباسایہ ہوگا کہ تیز رفنار گھوڑ اس کے ایک کونے سے دوڑ ناشروع کرے توسوسال تک دوسرے کونے تک نہیں پہنچ سکے گا قَدَا اَعْمَدُ شُخْوْبِ ادر بہائے ہوئے پانی میں۔ سرز مین عرب میں سایہ درخت اور یانی بڑی نعمتوں میں ہے ہیں۔

 آبگاڑا پی بنایا ہم نے ان کو کواریاں۔ چب بھی خاوندان کے پاس آ نے گا کواریاں تی پائے گا تکیف کو کی ٹیس ہوگی غرب اسلام عروب کی جمع ہے۔ اسک عورت کو کہتے ہیں جودل سے خاوند کے ساتھ محبت کر رے ظاہری محبت ، وقت گزار نے والی نہیں دل سے محبت کر نے والی بال ہوں گی اُثر آبا تیرٹ کی محمع ہے۔ اس کا معنی ہے ہم عمراس کا ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حوریں ہم عمرہوں گی اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ حوریں ہم عمرہوں گی اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں جن کو طیس گی ان کی ہم عمرہوں گی اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں جن کو طیس گی ان کی ہم عمرہوں گی لؤ خسٹ اِنکونی بیودا کی ہاتھ والوں کے لیے ہیں جن کو طیس گی ان کی ہم عمرہوں گی لؤ خسٹ اِنکونی بیودا کی ہاتھ والوں کے لیے ہیں جن کو نامہ اعمال دا کی ہاتھ ہیں ہاتھ ہیں طے گا ۔ اُکھ فیز سے الاکھ فیز سے اور کی جماعت ہوگی پچھلوں ہیں ہے جن کو نامہ اعلی دا کی ہاتھ ہیں سے گا۔ الحمد نیڈ ایہ پہلوں ہیں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور دی جماعت ہوگی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور دی جھاجو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور دی جماعت ہوگی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور دی جھاجو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور دی جھاجو قیامت بھی بہت زیادہ ہوں گے۔

## أَصْعُبُ الشِّمَالِ كَاتَذَكُره:

آ سے تیسر سے طبقے کا ذکر ہے وَ اَصْحَابُ اللّهِ عَالَ اَلْمَا اَصْحَابُ اللّهِ عَلَى اِلْمَا اَصْحَابُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

کے۔ بھی تو گرم یانی میں تھسیٹا جائے گااور بھی سریر ڈالا جائے گا کہ چمڑ اسارااتر جائے گا اور پینے کے لیے دیا جائے گاتو پیشوی الوجوء ہونٹ جل جائیں گے وَظِ لِی مِنْ يَّخْمُوْ و اوروهو سَين كه سائ مين جول ك كدسانس لينا مشكل جوگا-آج دنيا من بھی دھواں زیادہ ہوتو آ دی وہاں سے بھاگتا ہے کہ سائس نہیں آتا اور وہ تو دوزخ کا دهوال بوگا براسخت لابارد جونه شندا بوگا ؤلا كرنيد اورندآرام ده بوگاكه عزت ملے۔ میکارروائی ان کے ساتھ کیول ہوگی؟ فرمایا اِلَّهُ مُر کَا اَوْ اَلَّهُ مُر کَا اَوْ اَقَابُل ذَلِكَ مُتُرَّ فِيْنَ بِهِ شَكَ عَصْوه لوگ اس سے بہلے آسودہ حال دنیا میں۔ایمان اور عمل صالح کے بغیرجس نے دنیامیں جتنی آسائش اور آرام میں زندگی گزاری آخرت میں اتنا ہی تنگی مِن بِ كَالِيرَ فَرِ مَا يَا يَا سُوده حَالَ تِنْ وَكَانُواْ يُصِدُّ وَنِ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْدِ -حنت کامعنی ہے گناہ اور عظیم کامعنی ہے برا۔ اوروہ تھے اصرار کرتے براے گناہ یر۔ بڑے گناہ سے مرادشرک ہے۔ شرک گناہوں میں سب سے بروا ہے۔

APPOINTED APPO

وَكَانُوْا اور تَصُوه يَقُونُونَ كُمِّ آبِذَاهِتْنَا كَاجِبِ مُمُ وَعِظَامًا اور بَدْيَالِ عِلَى عَرِظَامًا اور بَدْيَالِ عَلَى عَرَظَامًا اور بَدْيَالِ عَلَى عَرَظَامًا اور بَدْيَالِ عَلَى عَرَظَامًا اور بَدْيَالِ عَلَى الله والله عَلَى الله عَلَى الله والله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَ

**4**.

تھو ہر کے درخت سے فکا ایون منها پس بھرنے والے ہو گے اس سے الْبُطُونَ لِيُولُ كُو فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ لِيلَ يِنْ والله وكاس لر مِنَ الْحَمِيْمِ مُرْمَ بِإِنَّى فَشْرِبُونَ لِي بِي والعَمُوكَ شُرْبَ الْهِيْمِ پیاست اونوں کی طرح بینا کھ ذَائر لَهُذ بیان کی مہمانی ہوگ یو مُالدِین بدلےوالےون نَحْرِ بَخَلَقْنْ اُعْرِ بَمِ خَلَقْنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ لَاتُصَدِّقُونَ لِيلَمْ كُولَ بَيْنَ تَعَدِينَ كُرِثِ أَفَرَ ءَيْتُمُ لِيل بَلاوُتُمْ مَّاتُمنُونَ جَوْمَى مُم يُكاتِهِ وَأَنْتُونَهُ مُلْقُونَهُ كَالْمُ الكوبيداكرت مو أَمْنَحْنَ الْخُلِقُونَ يَا بَمْ يِيدِ الرَّفِوالِ إِينَ نَحْنَ قَدَرْنَا بَمْ فِي مقدر کی ہے بَیْنَگُون تنہارے درمیان موت وَمَانَحُوب بِمَسْبُوْقِيْنَ اورنبين بين بم عاجز آنے والے عَلَى أَنْ الى بات ير نَبَذِلَ أَمْثَ لَكُو تَهُ يُلِ كُرُدِي تَهِ الكَارِي مِهِ الكَارِي المُعْمِيلِ وَمُنْشِئِكُمُ اور مُعْمِيل يداكري في مَا ال جهان من لَاتَعْلَمُونَ جَلَوْمُ نبيس جائے۔ امت کے تین گروہ:

ال مورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن مخلوق کی تین قسموں کا بیان فر مایا۔ ایک وہ جونیکیوں میں سبقت لے جانے والے ۔ دوسرے وہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بہلے دونوں گردہوں کا ذکر ہو چکا اب تیسرے گروہ کا ذکر جاری ہے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

ان کے متعلق کل تم نے ساکہ وہ بڑے گناہ پراصرار کرتے تھے لیمی شرک سے باذ

آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور کہتے کیا تھے و گانو ایقونون اور کہتے تھے آبذا مِنْنا کیا جب ہم مرجا کیں گے و شخت الدّر ابّا اور ہوجا کیں گے کیا جب ہم مرجا کیں گے و شخت الدّر ابّا اور ہوجا کیں گئی ماک ہوجا کیں گئی و بارہ کھڑے و خظامی اور ہڈیاں ہوجا کیں گے عوائل کہ ناکہ ہوجا نے کے بعد کیے جا کیں گے۔ گویا کہ ان کے نزدیک سے بات بڑی مشکل تھی فاک ہوجانے کے بعد اور ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہوجانے کے بعد اور ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہوجانے کے بعد دوبارہ انسانوں کا بنانا او آبا و آبا و

#### عقيدهٔ تثليث:

جیے عیرائی کہتے ہیں کہ خدائی نظام تین سے چاتا ہے۔ اللہ تعالی ک ذات، حضرت عیری ملینے اوران کی والدہ حضرت مریم عیناتی اور انہوں حضرت مریم عیناتی اور خرص حضرت جرائیل ملینے کوشائل کرتے ہیں۔ اس کو وہ مثلث کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے و لا تعقولُو اقلیق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قاحد اللہ تعالی ایک ہی معبود کہنے سے بیتم ارے لیے بہتر ہے اِنت اللہ اللہ اللہ قاحد اللہ تعالی ایک ہی معبود ہے۔ ان سے جب کہا جا تا ہے کہم اری کتابوں میں واضح طور برتو حیدکاذ کر ہے تورات میں ، نجیل میں ، زبور میں اور تین کاعقیدہ تو تو حید کے ظاف ہے تو کہتے ہیں التو حید فی التخلیث فی التو حید "ایک تین میں ہے اور تین ایک میں ہیں۔ "

اس وقت سے ساتھ ہوتے ہو جب سے رب تعالیٰ کی ذات چلی آرہی ہے جرائیل ماہیے ہی اس وقت سے ساتھ چلے آتے۔ رب تھا دوسرے دو تین تو نہیں سے ان کوتو رب تعالیٰ نے بعد میں پیدا ساتھ چلے آتے۔ رب تھا دوسرے دو تین تو نہیں سے ان کوتو رب تعالیٰ نے بعد میں پیدا کیا چر بیدانیں کیا تھا۔ کیا چربیدانیں کیا تھا اس وقت رب تعالیٰ میں کیے گذشہ ہو گئے۔ چرہم بو چھتے ہیں کہ جب ان کو پیدانیں کیا تھا اس وقت رب تعالیٰ کال تھا یا ناص تھا؟ اگر دہ کال تھا اور یقیناً کال تھا تو ان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کال تھا تو ان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میں کون ساتھ میں پیدا ہو گیا اور کون کی آگئی کہ ان کوساتھ گذشہ کرنا پڑ گیا۔ چرتم کہتے ہو کہ پینی میں بیدا ہو گیا اور کون کی آگئی کہ ان کوساتھ مرگیا کرنا پڑ گیا۔ چرتم کہتے ہو کہ پینی میں میں اور تین ایک؟ ایک چار ہوتے ہیں؟ پانچ میں یا الگ ہو گیا تھا۔ کیا منطق ہے ایک تین اور تین ایک؟ ایک چار ہوتے ہیں؟ پانچ مولے کا ان کو ان ہو گئے ہیں۔ اگر ماحول اچھانہ ہو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ان کا ماحول ہے سارے بہی نظر پیر کھتے ہیں۔ اگر ماحول اچھانہ ہو تو بین کیا۔ کون کون سے میں جو کہ جی تھیں۔ اگر ماحول اچھانہ ہو تو بین کون سے میں۔ اگر ماحول اچھانہ ہو تو بین کون سے میں جو کے جی بین خور کی تھے ہوئی جو کہ بھی تبوئی بھی تبیل کیا۔ کون ان جھانہ ہو تو توں کون سے بھی تو کون سے بھی تو کون سے بھی توں کون سے بھی تو کون سے بھی توں کون سے بھی تبوئے بھی تبوئے بھی تبوئی بھی بھی تبوئی بھی تبو

ان کا ماحول بنا ہوا تھا کہ جوم گئے ، خاک ہو گئے ، ٹریاں بوسیدہ ہوگئیں وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جا کیں گے ۔ فرمایا قل آپ ان سے کہدریں اِنَّ الْاَقَلِیْنِ کَ اللّٰهِ فِینِ اللّٰهِ اِنْ ہِ کہدریں اِنَّ الْاَقَلِیْنِ کَ اللّٰهِ فِینَ اللّٰهِ اِنْ ہِ کہ کہ دیں اِنَّ الْاَقَلِیْنِ کَ اللّٰهِ فِینَ کَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ہُمّٰ کے اِن کے دعدے پر۔ وہ معلوم ہے ، قیامت کا ہے مینقات یَوْ پر مَعْلُو پر ایک مقرردن کے دعدے پر۔ وہ معلوم ہے ، قیامت کا ہے جب حضرت اسرائیل مائیے ، بگل پھو کھیں گے ، میدان محشر پر پاہوگائی وقت سارے اکشے کردیئے جا کیں گے اور سب کی آ تکھیں گل جا کیں گی۔ بعض طحدت می کوگ یہ ایک گئیں ، کرتے جی کہ جن کوجلا دیا گیا ، جن کو پر ندے کھا گئے ، درندے کھا گئے ، مجھلیاں کھا گئیں ، کرتے جی کہ جن کوجلا دیا گیا ، جن کو پر ندے کھا گئے ، درندے کھا گئے ، مقابلے میں۔ رب

تعالی قادر مطلق ہوہ مرچز پرقادر ہے اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔

خوف خدا:

میروایت کی وفعہ س کے ہوجو بخاری شریف اور سلم شریف بیل ہے کہ ایک ساں گار بندے نے اپ بیٹوں کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد جھے جلا کر میری ہڈیوں کو جیس دینا۔ پھر بچھ را کھ کو ہوا اور پچھ کو پانی بیس بہا دینا۔ اولا دنے باپ کی وصیت پٹل کیا۔ اللہ تعالی نے ہوا اور پانی کو تھم دیا کہ اس کی را کھ سارے ذرات جمع کر دو۔ قدرت کیا۔ اللہ تعالی نے ہوا اور پانی کو تھم دیا کہ اس کی را کھ سارے ذرات جمع کر دو۔ قدرت کا ملہ سے دہ آدی اچھا بھلا بندہ بن کر سرا سنے کھڑ اہو گیا۔ رب تعالی نے فر مایا کہ تو نے ہے حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے ڈرکی دجہ سے۔ اللہ تعالی نے اس کو معاف کردیا۔ تورب تعالی نے اس کو معاف کردیا۔ تورب تعالی نے اس کو معاف

توفر مایا بیشک اسلے پی جی سے جمع کے جائیں گے ایک مقرردن کے وعدے پر فر مایا بیش آنگذا یُفاالفَ آلُون کی جرب شک تم اے گراہو المنگذبون جمثلانے والے رب تفالی کی تو حیدکو، قیامت کو، پی بیم روں کو، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو، قن کو آلاؤٹ مِن مِن شَمَرِ فِن کَو الله تعالیٰ کی کتابوں کو، قن کو آلاؤٹ مِن مَن شَمَرِ فِن رَفْق مِر البتہ کھانے والے ہوتھو ہر کے درخت کوعذاب کے طور پر -ان پر ایسی بھوک مسلط کی جائے گی کہ وہ اس کے کھانے پر مجبور ہوں گے۔

ا حادیث میں آتا ہے کہ کہ زانی مرد تورتوں کو پیشاب، پاخانہ اور منی کھلائی جائے گی اور بیکھانے پر مجبور ہوں گے۔احادیث اور تفییروں میں آتا ہے کہ تھو ہر کا درخت اتنا کر واہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کر واہوجائے۔ اس سے اس کی کڑواہ کی اندازہ لگائیں۔ اور اتنا بہ بودار ہوگا کہ اس کا آیک قطرہ دنیا میں بھینک ویا جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شال سے لے کر جنوب تک سب

جانورمرجا کیں گے۔

فرمایا کھانے والے ہوں سے تھوہر کے درخت سے فکالیُوں مِن مِنا الْبُعْلُوں ۔

ملکا کامعنی ہے بھرنا۔ پس بھرنے والے ہوں گے اپنے پیٹوں کواس زقوم کے درخت سے۔ پھر بطور عذاب ان پر اتنی بیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کو بجھانے کے لیے فیشر بُوں عَلَیٰ وہ ان پر اتنی بیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کو بجھانے کے لیے فیشر بُوں عَلَیٰ وہ ان اَلْمَ وہ اس قدر گرم فیشر بُوں عَلَیٰ وہ ان کی مون کے اس پر گرم پانی وہ اس قدر گرم ہوگا کہ ونٹ جل جا کی سے بیٹ والے ہوں گے اس پر گرم پانی وہ اس قدر گرم ہوگا کہ ونٹ جل جا کی اور وہ اس میں بدشکل ہوں گے۔ ' ینچے والا ہونٹ لنک کر تاف تک چلا جائے گا اور او پر والا پیٹانی تک ۔ بڑی بجیب شکل ہوگی اور وہ پانی مسلسل تاف تک چلا جائے گا اور او پر والا پیٹانی تک ۔ بڑی بجیب شکل ہوگی اور وہ پانی مسلسل تیکس سے۔

سورہ ابراہیم آیت نمبر کا پارہ ۱۳ میں ہے یہ تنجو عمہ وکا یہ کا کہ یہ یہ اس کو وید کھونٹ کا اور قریب نہیں ہے کہ اس کو مکاٹ ڈالے گاان کی قطر کا اندر جا کیں گے۔'' نیزویاں ریزہ ریزہ ہوکر پا خانے کے راستے نکل جا کمیں گی۔ پھر فرشتے رب تعالی کے کم سے منہ کے راستے سے پیٹ میں ڈالیس کے۔اللہ تعالی بچائے ان عذا بول تعالی کے کم سے منہ کے راستے سے پیٹ میں ڈالیس کے۔اللہ تعالی بچائے ان عذا بول سے ۔اللہ تعالی نے تو سب پچھ ہوگا اور دوز نے میں یہ بچھ ہوگا ، میدان محشر میں یہ بچھ ہوگا آئے تم سوچ لو، سجھ لو۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنا، سجھنا ضروری ہے۔

توفر مایا پس پینے والے ہول سے اس پر کھولتے ہوئے پانی کو فَشْرِ بُوْنَ شُرَبَ الْبِهِیْدِ هِیْم اَهْیَمُ کی جَمْع ہے اور اَهْیَم اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بہت زیارہ بیاسا ہو۔ جانوروں میں اونٹ سے بڑھ کر جفائش جانور اور کوئی نہیں ہے۔ گی گی دن تک بھوک پیاس برداشت کر لیتا ہے اور پیاسا اونٹ جب پانی پر پہنچتا ہے تو پھر پانی پینے وقت سانس بھی نہیں لیتا۔ تو اللہ تعالی نے دوز خیوں کے پانی پینے کو بیا سے اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بیا ہے اونٹ ہائی پین سے کہ جس طرح بیا ہے اونٹ پانی پین

ایک مسئلہ بھی لیں۔ حدیث پاک بیں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھا وَ اور دائیں ہاتھ سے کھا وَ اور دائیں ہاتھ ہاتھ سے بھا و قبان الشّیطن یا کُل و یَشْرَبُ بِشِمَالِهِ '' بِشَک شیطان بائیں ہاتھ سے کھا تا بیتا ہے۔' اور پانی چینے وقت تین سانس اور بیالہ، گلاس منہ کے ساتھ لگا و ، پو پھر الگ کرلو، پھر پو پھر الگ کرلو، پھر پو۔ یہ ستحب اور سنت طریقہ ہے۔ اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پو۔ تو فر بایا ہیں پانی چینے والے بول کے بیاسے اونٹوں کی طرح ملہ دَانَدُ نَهُمْ یَوْمَ الّذِینِ بیان کی مہمانی ہوگی بدلے والے دن۔ چول کہ وہ دوبارہ پیدا مدذ اندُ زُنَهُمْ یَوْمَ الدِینِ بیان کی مہمانی ہوگی بدلے والے دن۔ چول کہ وہ دوبارہ پیدا ہوئے کو بڑا بجیب بیجھتے تھے آید آلمیڈناؤ کھٹا تر اباؤ عظاما اعزانا کہ تو وائی ہو جا کی ہی ہو جا کی ہو جا کی ہو جا کی ہو جا کی ہی ہو جا کی ہو جا کیں ہو جا کی ہو جا کی

فرمایا نکفن خکف نگف کھ ہم نے سمیں پیداکیا ہے فکو لا تصدیقوں پس تم کیوں نہیں تقدیق کرتے۔ شرکین کمداللہ تعالی کو خالق مائے تھے اپنا بھی ، آسانوں اور زمینوں کا بھی ، چاند ، سورج ، ستاروں کا بھی ، پہاڑوں اور دریاؤں کا بھی خالق رب تعالی کو مانتے تھے۔ تو جب وہ خالق ہے تو متھرف بھی ہے وہ موت دیے پر بھی قادر ہے اور موت دیے کے بعد دوبارہ زیمہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تم بعث بعد الموت کی تقدیق

محمول بيس كرت، أَفَرَ عَيْدُمْ بِتَلَاوَتُمْ مَاتُمْنُونَ جُونَى ثَمِ يُكَاتِهِ مُوجُورُول ك ارتم من عَ الْنُتُدُ تَنْفُلُقُونَ فَ كَيَاتُمُ الْ كُوبِيدا كُرِيَّ مُوتُم بِيَهِ بِنَاتِي مِو أَعْلَمُ ال الْخَلِقُونَ يَا بَمْ بِيدا كُرتِ مِين - وه تقير ذكيل ياني جوبدن ہے شہوت كے ساتھ تكاتا ہے کاس کے نکلنے سے سارابدن پلید ہو جاتا ہے اور علی کے بغیریا ک نہیں ہوتا۔ بیبتلاؤ اس یانی کے ٹیکانے سے بحیتم پیدا کرتے ہویا ہم پیدا کرنے دالے ہیں۔ بیتوروزمرہ کی ا بات ہے ہرآ وی مجھ سکتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے دو بارہ بيداكرناكون سامشكل ب-كون بيس مانة ؟ اورس لو تخن قَدْرْنَابَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ہم نے مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت ۔ کوئی بچین میں مرجاتا ہے ، کوئی جواتی میں ، کوئی بڑھایے میں ،کوئی بھار ہوکر ،کوئی صحت میں ،کوئی حادثے میں مرجا تا ہے بہم نے مقدركيا إ- اورس و مَانَ فَن بِمَسْبُوفِينَ اورس بي بم عاجز آنے والے۔ مسبوق چھےرہ جانے والے کو کہتے ہیں۔مثلاً: نماز کھری ہوتی اور امام نے دورکعت یر صادیں اب جوآ کر ملے گا وہ مسبوق ہوگا کہ باتی نمازی اس ہے آ کے نکل مکئے ہیں ۔ تو رب تعالی فرماتے ہیں کہ ہم مسبوق نہیں ہیں کہتم ہم ہے آ گےنکل جاؤ اور ہم پیچھےرہ عِ عَمِي - بِهَارِ ہے احکام ہے تم آ مے نکل جاؤادر ہم عمل نہ کرائٹیں عَمَلِ اَن لَبَیْنَ ا اَمْتَالَكُ وَ اللَّهِ بِاللَّهِ بِرِكُهُ تَبِدِيلَ كُرُويِ تِهِارِ عِيمِ لِيعِي سَمِينَ بندراور خزر بنا ویں۔ بی اسرائیل کی ایک قوم کواللہ تعالیٰ نے احکام کی مخالفت کی وجہ سے بندر اور خنزیر يناياتها وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَارِيْرِ [المائده: ١٠] " اور بناياان من يعض كو بندرا درخنر ہرے'' نو جوانوں کو ہندرا در بوڑھوں کوخنر ہر بنایا۔ تبن دن کے بعدسب کوختم کر دیا ''گیااور یا در کھنا!اس امت میں بھی بندراور خنز سربنیں گے۔

بنادى شريف اورمنداحمدى روايت بيل آتا بكر آنخضرت مَلْيَقَ سے يوجها كيا حضرت وه كلم نبيس يرص مول كي فرما يا كلمدكيا يُعصَلُون وَيَحَدُونَ وَيَحَدُونَ وَيَحَدُونَ " نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے،روزے بھی رکھتے ہوں گے، جج بھی کرتے ہوں گے لیکن گانے سننے کے شوقین ہوں گے۔''رات کوگانے سنتے سنتے سوئیں سے صبح کو بندراور خنزیر ہے ہوئے ہوں گے۔ آج جاراحال سب سے سامنے ہے۔مغربی قوموں نے سلمانوں كاحليه بالكل بگاڑ كے ركھ ديا ہے ، عقائمہ بگاڑ ديئے ہيں ، اخلاق بگاڑ ديئے ہيں ،مسلمان نہیں رہنے دیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جہاتر کوں نے سارے پورے کو یانج سوسال تک آ گے لگائے رکھا (محکوم رکھا) حالانکہ ترکول کی کل تعداد اس وقت دو لا کھ بھی نہیں تھی۔ ان خبیث قوموں نے سوچا کہ سلمان کو اگر مسلمان رہنے دیا تو یہ جارے قابو ہم نہیں آئیں ے ان کے عقائد بگاڑ وہ تہذیب اور تمدن بگاڑ و، اخلاق بگاڑ و۔ انصوں نے ہمیں آج کچھ کا پھے کردیا ہے اور ہم بھی بڑے بے غیرت ہیں کہ ہم نے ان کی ساری حرکتیں قبول کرلی ہیں۔ ہم نے اپنی اصل وضع قطع ، تہذیب ، تدن ، نشست و برخاست ختم کر کے خود کو کا فروں کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔

توفر مایا کہ ہم اس بات پرقادر ہیں کہ تبدیل کردیں تہارے جیسے وَنَمُنْ اللّٰهُ عَلَیْ مَالَا اَعْدَالُمُونَ اور تعصیں پیدا کردیں اس امت میں جس کوئم نہیں جانے۔کہ تعصیں بندراور خزیر بنادیں۔اور دوسری تغییر بیکرتے ہیں کہ تعصیں فتم کر ہے تہاری جگہ دوسرے لوگ تبدیل کردیں جہاری جگہ فوق لے آئیں۔اور تعصیں ایسی جگہ اٹھا کیں کہ جس کو تم نہیں جانے۔اللہ تعالی قادر مطلق ہے کہ وہ تعصیں دوسرے جہان میں زندہ کر کے اپنے میا صنے کھڑ اکردے۔

وَلَقَالُ عَلِمْتُمُ النِّفُا قَ الْأُولِي فَلَوُ لَا تَنْكُرُونَ الْمُولِي فَلَوُ لَا تَنْكُرُونَ الْمُولِيُ فَا الْمُولِيُ الْمُولِيُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

وَلَقَدُ اورالبِسْتُحْقِنَ عَلِمْتُهُ ثَمْ جَائِمُ النَّفَاةَالْأُولِي كِيلُ فَي النَّفَاةَالْأُولِي كِيلُ فَي النَّهُ الْأَوْلِي كُلُهُ الْمُحَرِّوْنَ جَلَيْهُ كُولَ اللَّهُ الْمُحْدَّرُوَعُونَا الْمُحْرِينِ اللَّهِ الْمُحَدِّدُونَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُحْدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الل

منكرين قيامت كايرشير تفاكه آبِذَامِ تُنَاوَكُنَّا تُرَابُاقِ عِظَامًا وَالْاَلْمَبُعُوفُونَ الْمَاعِينِ عَلَي الْمَاعِ الْمَالَةُ وَالْمَا الْمَاعِينِ عَلَيْهِ الْمَاعِينِ عَلَيْهِ الْمَاعِينِ عَلَيْهِ الْمَاعِينِ عَلَيْهِ الْمَاعِينِ عَلَيْهِ اللهِ الْمَاعِينِ اللهِ اللهُ ا

فرمایا وَلَقَدْعَلِنْتُمُ النَّشَاةَ الْأُولَى اورالبت تحقیق تم جائے ہو پہلی پیدائش کو۔
تم پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے، پیدوجود تصین رب
تعالی نے عطاکیا ہے فکولات دُکھر فون پس تم کیول نہیں نصیحت حاصل کرتے۔ وہی
رب تعین دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے یا پہلی پیدائش کا تم انکارِ کروکہ جمیں رب تعالی نے

يدانين كيا-حقير قطرے ي مسي كيماخوب صورت انسان بنايا ہے؟ بيسب كھ مانتے جودوبارہ پیدا کرنے کوئیس مائے ۔ مان لودوبارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور دلیل: فرمایا اَ غَرَّ ءَيْدَتُمْ مَّالَةُ مُرَيِّنَوْ نَ مِهِ كَا وَيَهُوجِسَ كُوتُمْ بُوتِيْ مِوجِوتُمْ كَيْنِي بارْي كرتے بهوزیمن میں تم والفيوت مو عَانْتُدْتُورْعُونَ فَ كَياتُم ال كواكات مو أَعْنَحْنَ الزُّرِعُونَ يَا ہم اگاتے ہیں فصلیں زمین سے کون پیدا کرتا ہے ،سبزیاں کون اگا تا ہے ، درخت کون ً پیدا کرتا ہے؟ بیساری با تنس تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو وہ ذات جو پہلی مرتبہ پیدا كرسكتى بودوباره بدائيس كرسكى بدكول أبيل مانة ؟ اورسنوا لَوْ نَشَا عَ لَجَعَلْنَهُ حَطَامًا اگرہم جا ہیں توالیتہ کردیں اس کو چوراچورا۔ دانے گئنے سے پہلے مہلے ہم اس کو تباہ کر دیں بهم قادر بين سب يجه كرسكتي فظلتُ وتفكي في الله جاؤتم بالمرخ، تعجب كرنے لگ جاؤ۔ تنف عجمه كامعنى تعجب كرنا - كياباتيں كرو كے كيا تعجب كرد كے اِنَّا أَسُغُوا مَوْنَ بِهِ شُك بهم تاوان كے بنيج آھئے ہيں۔اس سال بيج بھي كيا بمنت بھي مٹی ،نفع ہے بچائے اصل بھی ضائع ہو گیا ،نقصان ہو گیا تاوان کے نیچے آ گئے۔

(اکثر کسان، آئی هیول سے رقم لے کر کاشت کرتے ہیں تو کھی تو ہوئی ندہ تاوان کے یہے آگے۔ مرتب) اور یہ کہو گے بیل ان خن مَخرُ وَمُونَ بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں ال فصل سے کوئی شے ہمارے ہاتھ نہ آئی۔ اچھا اور دلیل سنو! اَفَرَ عَنِدُ مُواْتُ اَلَٰذِی اللّٰ فَاللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ مُواَنَّ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

یانی کی قندر معلوم ہوگ ۔

ہم چن سے قد حار جارہے تھے تقریباً چاہیں میل کے علاقے تک ہمیں کوئی بودا ہمی نظر نہیں آیا۔ زمین سڑی ہوئی ، پھر سڑے ہوئے۔ نماز کا وقت ہوگیا بعض ساتھوں نے وضو کرنا تھا تو ڈرائیور نے کہا کہ تقریباً پندرہ میل آگے جا کر تھوڑا ساپائی ملے گا۔ ان علاقوں میں لوگ آج بھی پانی کوڑستے ہیں اور بارش کے پانی پرگز اراکرتے ہیں۔ جانور بھی وہی پہتے ہیں، ای سے شل کرتے ہیں خود بھی وہی پہتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہال زمین میں پانی بہت گرا ہے۔ غریب لوگ نہیں نکال سکتے۔ وہ ہارش پانی پرگز اراکرتے ہیں۔ بارش پانی کوٹالا بوں میں جن کرتے ہیں جانور بھی وہیں سے بیتے ہیں اورانسان بھی۔

724

تو فر ایا تم نے اتارا ہے بادلوں سے پانی یا ہم اتار نے والے ہیں گونشآ ہے ہے گائے آ جبا گا اگرہم چاہیں کردیں اس کونکین ۔ ڈیرہ اساعیل خان، ڈیرہ غازی خان اور فیصل آباد کے بعض علاقوں ہیں آج بھی پانی نمکین اور کروا ہے ۔ وضو کے لیے منہ میں ڈالیس تو کانی دیر تک منہ کر وار ہتا ہے لوگ مجبور آ استعال کرتے ہیں ۔ اگر اس پانی سے فلس کریں اور سر پرصابان لگا کی تو وہ پانی سر سے صابی نہیں نکالا ۔ ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا بیرافضل و کرم ہے وافر پانی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے پانی بڑی نعمت ہے ۔ اور بیرافضل و کرم ہے وافر پانی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے پانی بڑی نعمت ہے ۔ اور بیس کے ورث ہوں فکو لا آئے ہے کہ جب آ دمی اس نعمت سے مروم ہو فکو لا آئے ہے کہ و کو تکھوا ور بیس کیوں نہیں تم شکر اوا کرتے اے تا وانو! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ۔ اپنی پیدائش کو دیکھوا ور ایس کو ویکھو پھر اپنی تاشکری پڑور کر و ۔ اللہ تعالیٰ نے سے مصلیں ایسے او پر اللہ تعالیٰ نے سے اس نے سے ایک کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے سے تہارے کی بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے سے تہارے کے بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے سے تہارے کی بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے سے تہارے کی بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے سے تہارے کیا ہے جس کے بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس

سب کچھتہارے لیے کیا ہے اس کاشکر بھی ادا کروشھیں اپنی پیدائش کا مقصد ہی معلوم 'نہیں ۔ بیسب پچھتمھارے لیے پیدا کیا گیا ہےاورتم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تم نے بھینس رکھی ہوئی ہےتم اس کو چارا ڈالتے ہو، پانی پلاتے ہو،نہلاتے ہو، دھوپ سائے میں باندھتے ہواگر وہ بگڑ جائے اور دودھ نہ دے پھرتم اس کو ڈنڈے مارتے ہو۔گائے تجینس کوتم نے پیدا تو نہیں کیا پیدا تو رب تعالیٰ نے کیا ہے اور موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے تم صرف مجازی مالک ہولیکن تمہاری مرضی کے مطابق نہ طلے تو چھتر ول کرتے ہو، ڈیٹرے مارتے ہو۔اے بندے! ذراسوج توسہی رب تعالیٰ نے تجھے پیدا کیااور کئی فتم کی تعمیں تیرے اوپر بہاریں سیکن تواس کی نافر مانی کرتا ہے یانچ وفت نماز نہیں بردھتا، روز ہنیں رکھتا ،حلال وحرام کی تمیزنہیں کرتا تو رب تعالیٰ کی بھی لاٹھی ہے یانہیں؟ وہ مارے گاتو کیا حشر ہوگا؟ سوچوتو سہی آئکھیں بند ہونے کی دریہے سب پتا چل جائے گا۔ اوروليل: أَفَرَءَيْدُمُ النَّارَالَةِي تُورُونَ بِعلاد يَصووه آكب حس كوتم جلاتي مو عَ أَنْتُمُ أَنْشَأْتُ مُ شَجَرَتَهَا كَياتُم في يداكيا بالكاور فت أَمْنَعُومَ الْمُنْشِئُونَ يَا بَمْ پِيدِ الرّبْ فِي واللّهِ بِينَ رَعْرِب بِينَ اور درخت بَعِي بون كَيْكُن تين درختوں کا نام تغییروں میں آتا ہے۔مدح ،کرخ ،عفار۔ان کی سنز شہنیاں ایک دوسرے پر رگڑنے ہے آگ بیدا ہوتی تھی اور اس سے وہ لوگ اپنانظام چلاتے تھے۔سفریر جاتے تو سنر شہنیاں کپڑوں میں لپیٹ کرر کھ لیتے تھے جہاں ضرورت پڑتی استعال کرتے ، آگ جلاتے۔ توجس ذات نے سزٹر نینوں ہے آگ بیدا کی ہے وہ شھیں دوبارہ پیدا کرنے پر قاور قبين ڀيے؟

چنانچ سوره يئين پاره ۲۳ پس ۾ آوَلَهُ يَرَالْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقَنْهُ مِنْ لَطُفَةٍ

" كيانبين ديكهاانسان نے كه بے شك بهم نے پيدا كيا ہے اس كوايك حقير قطرے سے فَإِذَاهُوَ خَصِينَهُ مُبَيْرِ فِي لِي اجِ مَك وه برا جَعَرُ اكرنے والا م وَضَرَبَ لَنَامَثَلَا اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے قَنبِی خَلْقَدُ اور بھول گیا ہے اپنی بیدائش کو قَالَ كَبْنَامِ مَنْ يُنْحِى الْعِظَامُ وَهِي رَمِيْمُ كُون زنده كرك كاوه بديول كو حالانكه ده بوسيده مو چكى مول كى قُلْ آپ فرمادي بَحْدِيْهَ اللَّذِي وه زنده كركا ان كو اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةِ جِم في بِيداكيا ان كوبِهل مرتب وَهُوَبِكِلْ خَلْقِ عَلِيْمٌ اوروه بربيدائش كوفوب جانتام الّذِي وه جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَازًا جس في بنائي تهار كي بزورفت آك فإذا أنتُدينهُ مُؤقِدون پس ا جا تک تم اس آگ کوجلاتے ہو، سلگاتے ہو۔ ان نادانوں سے بوجھو اَوَ لَيْسر سرالَّذِي حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَيَالْمِين عَوه ذات بس في بداكيا آسانون كواورزمين كو بِفْدِدِ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْكَهُمُ قَادِرًا سَبَاتِ بِرَكُوهُ بِيدِ الرَّانِ فِيسِ مَلْ كيول مين وه قادر ع وهو المخلول العليم ادرده برابيداكر ف والااورسب يحمد جائے والا ہے۔''

توفر مایا بھلاد یکھووہ آگ جس کوتم جلاتے ہوکیاتم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں نئی بہ جھالنھا تذکر ہ ہم نے اس درخت کو قسیمت بنایا ہے تمہارے لیے کہ درخت سبز ہیں تو ان ہے آگ نگلتی ہوادراگر خشک ہوجا کیں تو نہیں نگلتی ہوادراگر خشک ہوجا کیں تو نہیں نگلتی ہوائی کی قدرت سجھنے کے لیے بہت نہیں نگلتی ہوائی کی قدرت سجھنے کے لیے بہت پھیس کھی ہونے مقوین کا مادہ قی ہے ایسا علاقہ جہاں نگھاس ہونہ پانی ہمافروں کو ایسے علاقے بھی طے کرنے پڑتے تھے۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا ایسا علاقہ پانی مسافروں کو ایسے علاقے بھی طے کرنے پڑتے تھے۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا ایسا علاقہ

طے کرنے والے جہاں نہ گھاس ہے نہ پانی ان کے لیے سامان ہے فا کدہ اٹھانے کے لیے۔ پھر لازی ترجمہ کرتے ہیں۔ قائدہ اٹھانے کے لیے ہے مسافر دل کے لیے۔ کہ مسافر لوگ وہ سبز شہنیاں اپنے پاس رکھ لیتے تھے جہاں ضرورت پر تی تھی ان کوآپس میں رگڑ کرآگ جلا لیتے تھے۔ فَسَیّح بِانسور بِانسانو بِین آپ بین ہیں آپ بین کریں اپنے رائسور بانسانو کی جو ہڑا ہے، ہڑی عظمتوں والا ہے۔

صدیت پاک ش آتا ہے کہ احب الکلام الی الله سبحان الله و بحده " الله تعالیٰ کویکلام بہت محبوب ہے سبحان الله و بحده " یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے ۔ دو کلے ہیں الله تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں زبان پر بہت ملکے ہیں ترازو میں بڑے وزنی ہیں جب قیامت والے دن تو لے جائیں گے تو بڑے وزنی کلیں سے ۔ اک کلمہ ہے سبہ حان الله و بعث برہ الحدہ اور دو سراکلمہ ہے سبہ حان الله القطام ۔ ان کو ہر حال میں بڑھ سکتے ہوا محت ، بیٹھتے ، جا گتے ، وضو ہو یا نہ ہو ۔ عور تیں ان دنوں میں بڑھ کئی ہیں جن دنوں میں الله تعالیٰ کی ساری صفات آ ونوں میں الله تعالیٰ کی ساری صفات آ جاتی ہیں ایک ہوں یا ہوں یا سامی الله جی بین ایک ہوں یا سامی صفات آ جاتی ہیں ایک ہوں یا سامی میں الله تعالیٰ کی ساری صفات آ جاتی ہیں ایک ہوں یا سامی سامی سامی ہوتی ۔ ان دوکلموں میں الله تعالیٰ کی ساری صفات آ جاتی ہیں ایک ہوں یا سامی ۔

اور مندرک حاکم اور منداحدی روایت میں آتا ہے کہ ان کو کثرت سے پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ رزق کشاوہ کرویتے ہیں۔ باقی ہم بڑے جلد باز ہیں ہم کہتے ہیں کہ لفظ زبان سے تکلیں اور گندم کی بوری ہمارے سامنے پڑی ہو۔ رب تعالیٰ کی ذات پر یفین رکھو اور پڑھتے رہو۔

TYPOTYPOTYPO

### فَلاَ أُقْسِمُ يَمَوْقِع

النَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعَلَّمُونَ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْانَ كَرِيْمٌ ﴿ فِيُ كِتْبِ مِكْنُونِ ﴿ كَا يَمُتُهُ ۚ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ۗ تَكُنُونِكُ مِّنَ رَبِّ الْعَلَمِينَ۞ أَفِيهِذَا الْعَكِينِ أَنْتُمْ مِثْنُ هِنُونَ۞ وَتَجَعَلُونَ رِنْهِ فَكُوْ أَنَّكُوْ تَكُنِّ بُوْنَ ﴿ فَكُولًا إِذَا بِكَعَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿ وَٱنْتُمُ حِيْنَهِ إِنَّ تَنْظُرُ وُنَ ﴿ وَنَعَنُ اقْرَبُ إِلَيْكِ مِنْكُمْ وَلَكِنَ لَا تَبْصِرُونَ ﴿ فَكُوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرُمَدِينِيْنَ فَتَرْجِعُوْنَهَآ إِنْ كُنْ تُمْ ڝ۫ڔۊۣؽڹٛ۞ڣؘٲڝۜٙٳٙڹػٲڹ؆ڹٵۮڡؾٳڶؠؙڠڗؠڹڹ۞ۨڣۯٷٷڗڒؽۘڮٲڮ۠ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ وَ آمَّا إِنْ كَانَ مِنْ آصُعْبِ الْيَمِيْنِ فَفَكَلَّمُ الكون أصلي اليكين و آمّاً إنْ كان مِن الْمُكذِّينِ الصَّأَلِيْنَ فَ فَازُلُ مِنْ حَمِيْمِ وَ وَتَصْلِيةُ جَعِيمِ وَإِنَّ هٰذَالَهُو حَقُّ الْيَقِينِ ﴿ فَسَرِّعُ إِلَّهُ مِرَتِبِكَ الْعَظِيْمِ ۗ يَّ

فَلَا اَ فَيسَمَ بِي مِي مِي مِنْ الْهَا تَا مُولَ بِمَوْقِعَ النَّهُوَعُ سَمَا اول كَمَ الْمُرْفِقَ النَّهُ وَعُ سَمَا الْهَ الْمَرْفِي وَإِنَّهُ لَقُونَ الْمَرْمَ الْمَرْفِي وَإِنَّهُ لَقُونَ الْمَرْمَ الْمَرْفِي وَإِنَّهُ الْمَرْفِقَ الْمَرْفِقَ وَالْمَرْفِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّمُ

الْحَدِيْثِ كَيَاسُ بَاتِ مِينَ ٱنْتُمُ مُلَدُهِنُونِ مُحْسَقَ كُرتِي مُو وَتَجْعَلُوْنَ رِزُقَكُمُ اور بنات موتم اپنانصیب آنگهٔ شکد بُون کہ بے شكتم جعثلات بو فكؤلا بس كول نبيس إذابكغت المعلقوم جب ينجى ب جان گلے تک وَاَنْتُهُ حِيْنَهِذِ اورتم اس وقت تَنْظُرُونَ و كير ب ہوتے ہو وَنَحْرِ سُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے مِنْكُمْ تُمْ عَ وَلَكِنَ لَا نُبْضِرُ وُنَ لَكِنْ ثَمْ وَكُوْبِينَ عَلَيْ لَا يُسِ كيول نبين إن كنتُ أَرْتُم غَيْرُ مَدِينِينَ بدلنبين دي جاوك تَرْجِعُونَهَا كُولْ بَيْلُ مُ لُوثًا لِيتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُوطْ دِقِيْنَ الرَّهُومُ عِي فَأَمَّا إِنْ كَانَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ يِس الربواوه مقربين مِس ع فَرَوْ يَحَوَّرَيْحَاتُ پس اس کے لیےراحت ہے اور روزی ہے وَجَنَّتُ نَعِیْمِ اور نعت کے باغ بي وَأَمَّ النَّكَانَ مِنْ أَصْحُبِ الْيَهِينِ اورا كرم اصحاب يمين مي \_ فَسَلْمُ لَكَ لِي سَلَامَتَى مِ تَرب ليه مِنْ صَلْبِ الْيَهِنِ والمُعلى طرف والول میں سے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ اور اگر ہے وہ حجمثلاتے والوں مِن سے الفَالِيْنَ جو بَسِكم موئي أِن فَكُرُ أَيْنَ حَمِينِيد يس مهماني ہے گرم یانی کی قَتَصْلِیَةَ جَحِیْمِ اور ڈالنا ہے آگ کے شعلوں میں اِنّ هٰذَالَهُوَحَقُّ الْيَقِينِ بِشَك بِهِ بات البيرِي التَّين بِ فَسَيِّحُ بِالسَّعِرَ بِنَكَ الْعَظِيْمِ يَسِ آبِ بَيْج بيان كرين اين رب كنام كى جوبرا ايد عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ لفظ سے پہلے لا آجائے یا ا آجائے تو وہ زائدہ ہوتا ہے۔ ہاں کا کوئی معنیٰ نہیں ہوتا۔ اب فَلا آفیہ کا معنیٰ ہے پس بیں میں شم اٹھا تا ہوں۔ لاکا کوئی معنیٰ نہیں ہے۔ بِمَوْقِعِ اللّٰہُوٰعِ ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ ستارے چلتے چلتے غروب ہوجاتے ہیں۔ تو ان چلنے والے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی شم اٹھا تا ہوں وَ اِنَّه لَقَلَ اُنْ کَوْمَ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰمَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ

ستارے دونتم کے ہیں ۔ ایک تواہت جواپنی جگہ کھر ہے رہتے ہیں اور دوسرے سیارات ہیں جو چلتے ہیں ۔ ان کی لائن اور رفتار مقرر ہوتی ہے۔ ندتو وہ اپنی لائن سے وائمیں ہائمیں جا سکتے ہیں اور نہ وہ بیرطاقت رکھتے ہیں کہ رفتار میں کی بیٹی کرلیں ۔ رب تعالیٰ نے ان کوجس لائن میں چلایا ہے اسی لائن میں وہ چلتے ہیں۔ ان ستاروں کی رب تعالی نے تتم اٹھائی ہے جوطلوع سے لے كرغروب تك محيح این لائن بر طلتے ہیں كہ يہ قرآن عزت والا ہے جس طرح ستار ہے سید ھے اپنی لائن میں چلتے ہیں ای طرح بیقر آن بھی سيدهاراسته دكھاتا ہاس ميں بھي كوئى بات غلطنبيس بيد خود بھي صراطمتنقيم سے اور جلنے دالوں کو بھی صراط متعقم کی راہمائی کرتا ہے فئے کٹے مگنون ایس کتاب میں ہے جو جھائی ہوئی ہے۔ پیشیدہ کتاب میں ہے جس کولوح محفوظ کہتے ہیں۔ تمام آسانی کتابوں مِن اس كامرتبه بلند ب لَا يَمَنُّهُ إِلَّا الْمُطَلِّهُ رُورِي مَنْمِينَ جِهُوتِ اس كُومُ ياك باز لوگ۔اس کا ایک معنی پیکرتے ہیں کہلوح محفوظ کو ہاتھ نہیں لگاتے مگریا کیزہ فر مجتے۔ پیہ اس وفت ہے جب کہ اسمیرکو کتاب مکنون کی طرف لوٹا کیں۔ لوح محفوظ کی

جانب یا کیز ہفرشتے ہی جاتے ہیں وہاں اور کوئی نہیں جاسکتا۔

اور یہ معنیٰ بھی کرتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگائے گر پاکیزہ لوگ۔
قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جا ئزنہیں ہے۔ زبانی پڑھ سکتے ہیں ہاتھ لگانے کے لیے وضوشرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مرک ہے ہے دوایت ہے کہ آنحضرت مرائی کے ایج وضوشرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مرک ہے گورزعمرو بن حزم کو بہت می ہدایات جاری فرما کیں۔ ان میں سے ہدایت بھی فرمائی کہ ایٹ گورزعمرو بن حزم کو بہت می ہدایات جاری فرمائی میں اللہ قرآن اللّا وَآئَت طابعہ ہ ''قرآن کو ہاتھ نہ لگانا مگراس حال میں کہ تو پاک ہو سعنی باوضو ہو۔'' عورتیں بھی ما ہواری کے دنوں میں زبانی نہیں پڑھ سکتیں، درودشریف، تیسرے کلمہ کا وردکر سکتی ہیں ، اللہ تعالی کا ذکر کر سکتی ہیں کوئی یا بندی نہیں ہے۔

فرمایا تنزین قرن الفلین سی تعاب اتاری ہوئی ہے۔ بالعالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالی نے اس کتاب کولوج محفوظ ہے آسان دنیا پرایک مقام ہے اُسے بیت العزت اور بیت العظمت بھی کہتے ہیں ، وہاں اتاری اور پھر وہاں سے آنخضرت میں سال میں نازل فرمائی اَفَیہ اَلْکہ نینِ اَفْتُم مَّدُهِنُونَ کیا ہیں اس بات پرتم ستی کرتے ہو۔ قرآن پاک کے بارے میں تم ستی کرتے ہو۔ اس کے پڑھنے میں سبی مذکرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں سبی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں ستی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں ستی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں ستی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں ستی نہ کرو۔ اور تمہارا حال ہے ہو قرآن پاک اول تا آخر ہدایت ہاں کے بارے میں بالکل ستی نہ کرو۔ اور تمہارا حال ہے ہو قرآن پان انعیب ، حصہ کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو، اللہ تعالی کی تفییب ، حصہ اور بناتے ہو تم اینا نعیب ، حصہ کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو، اللہ تعالی کی کندیب کرتے ہو۔

كافر برے زورے بھی تو كہتے كه خود بنا كے لايا ہے بھی كہتے يُسعَدِّم هُ مُشَدَّ

'' سکھا تا ہے اس کو ایک انسان '' ایک بے جارہ روی غلام تھا فسطاس ، جبر ، یعیش اور بلعام اس كانام بتاتے ہيں۔ يہ انخضرت مُنْ الله كان كے قريب رہتا تھا۔ انخضرت من اس کی تمار داری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ انسانی جمدردی کے تحت اس کی کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی تو فیق کے مطابق یوری کردیتے ۔ کافروں نے ہے کڑی ملائی کہ بیقر آن اس ہے سیکھ کرہمیں آ کر سنا دیتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جِوابِويا لِسَانُ الَّذِي يُلُحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبينٌ [الحل:١٠٣]'' ال صحص كي زبان جس كي طرف بيمنسوب كرتے ہيں تجمي ہے اور بيہ قر آن صاف عربی زبان میں ہے۔''بات کرتے وقت آدمی کچھسو جے توسہی کہ کوئی جوڑ بھی ہے۔اس بے جارے کوتو سیجے عربی ہیں آتی ٹوٹے پھوٹے جملے بولٹا تھا۔اس غلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے جارہ بیارتھا اور چراغ اس کے پاس جل رہا تھا۔ایک آدى اس كى تماردارى كے ليے آيا۔اس نے كہاكہ من أعظيس سكتا أَقْتُ لُ السِّدَاجَ '' حِراغ كُولَ كردو'' كهنا توحابي قعا إطْفَا السِّرَ ابَّهُ '' حِراغٌ كو بجعادو'' اوربيه كهدر بأ ہے چراغ کوئل کر دو۔ وہ کیا قرآن بنا کے دے گا؟ مگر دنیا شوشے چھوڑنے ہے بازنہیں

اورجم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے نسبت تمہارے وَلْطِئِ لَا تُبُصِرُ وَنَ لَیکن تم نہیں دیکھ سکتے ہمیں فکولآ اِٹ تُنتَعُ غَیْرَ مَدِیْنِیْنَ کِس کیوں ہمیں اگرتم بدلہیں دیئے جاؤ گے۔ تم سی کے ماہندہیں اور جزانہیں ملی ترجعونها کولنیں لوٹا لیتے اس کو۔اس مردے کی روح بدن میں کیوں نبیں لوٹا تے اگرتمہار ہے بس میں کچھ ہے۔ ڈاکٹروں کے اختیار میں ہے، حکیموں کے پاس کوئی اختیار ہے، چھومنٹر کرنے والوں کے یاس اگر کوئی اختیار ہے تو مرنے والے کی روح کو واپس بدن میں لوٹا دیں؟ ماں باپ کھڑے ہیں ،عزیز رشتہ داربھی موجود ہیں ،آٹکھوں ہے آنسو بہارہے جیں لیکن کوئی کچھنہیں کرسکتا۔اس کی جان نکل رہی ہے اگر ہمت ہے تواسے موت کے منہ سے بچا کر دکھاؤ اوٹ گنتھ طبد قین اگر ہوتم سے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔اگریہاںتم بےبس ہوتو جب جز اوسز ای منزل آئے گی اس کوتم کیے روک سکو گے؟ اورجس طرح تم اس کی روح کوئبیس لوٹا سکتے اور رب تعالیٰ لے جارہے ہیں تو دوبارہ اٹھنے کابھی انکارنہ کردیقییناً وہ رب دو بارہ اٹھائے گا۔ نہتمہارا آناتمہار بےاختیار میں ہےاور نہ جاناتمہارے اختیار میں ہے۔ شاعر نے کہا ہے:

ا لائی حیات ،آئے ،قضا لے چلی، چلے اپنی خوشی نے ایک خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

یہ مورن وحیات ہمارے بس میں نہیں ہے۔ زندگی اور موت حقیقت ہے جزا ہمزا بھی حقیقت ہے۔ زندگی اور موت حقیقت ہے جزا ہمزا بھی حقیقت ہے۔ پھر کیا ہوگا فَامَا اِنْ گانَ مِنَ الْمُقَرَّ بِیْنَ پُس ہوا اگر مرنے والا مقربین میں مقی ہوتا ہے۔ میں سے، جن کی موت بھی نرالی ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے ملک الموت آتے ہیں اور اس کے بیچھے اٹھارہ فرشتوں کی صف ہوتی ہے۔ ان کے پاس خوشہو والا کفن ہوتا ہے۔

ملک الموت قریب آ کر بڑے اوب کے ساتھ سلام کرتا ہے السلام علیم ۔ مرنے والا ملک الموت اور دوسر فرشتوں كود مكير ما موتا ہے۔ وہ كہتے ہيں اُنْحَدُ جنّى إلى دضُو آنِ مِّنَ الله "الله تعالى كى رضامندى كى طرف نكل" الله تعالى تجھ سے داخى ہے۔ جنت ميں تيرا تحل ہے۔مرتے وقت اس کو بتلا دیا جاتا ہے یہ تیرا مھکانا ہے۔اللہ تعالیٰ جھے سے راضی ہے۔اس وقت مومن كہنا ہے مجھے جلدى لے جلو۔اس ليے حديث ياك ميس آتا ہے كه بلا مجبوری جناز ہے میں تاخیر نہ کرو۔ کیونکہ اگر نیک ہے تواس کوجلدی خوشیوں میں پہنچا دواور اگر دوسری مد کا ہے تو اس بلا ہے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر مرنے والا برا ہے تو فرشتے نہایت کرخت الفاظ اور تند کہے میں اس کے ساتھ پیش آتے ہیں ،سلام نہیں كرت ـ كَتْ إِلَى الْخُرِجِي إِلَى سَخُطٍ مِّنَ اللَّهِ وَ غَضَبِهِ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْتَةِ '' اے ضبیث روح نکل خدا کی ناراضگی اورغضب کی طرف ۔'' ابتم پر خدا کا قہر ہوگا ، رب بچھ سے ناراض ہے اور دوز خ میں یہ تیراٹھ کا نا ہے۔ وہ بزی متیں کرتا ہے۔ کہتا ہے لَوْلَا آخَرْتَنِي إِلَى آجَل قَريْب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّلِحِيْنَ "أَ عَرِوردُكَارِ! کیوں نہیں تونے مجھے مہلت دی تھوڑی میں مدت تک تا کہ میں صدقہ کرتا اور ہوجاتا نیکول مِين مَنْ يَكُونِهِ وَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا [سورة المنافقون]" أورالله تعالى ہرگز موخزنہیں کرے گاکسی کی جان ہے اس کی موت جب اس کا وعدہ آ گیا۔'' ایک لمحہ بھی تاخیرنہیں ہوگی۔

توفر مایا اگر ہوا وہ مقربین میں سے فَرَوْ حِ وَرَیْحَانُ تواس کے لیے راحت ہے اور روزی ہے۔ دور کا معنی راحت اور ریحان کا معنی رزق۔ اور ریحان کے معنی خوش ہو کے بیں۔ رزق بھی ہوگا اور خوش ہو کی وَجَنَتُ نَعِیدِ

اور نعمتوں کے باغ ہیں۔مقربین ایسے باغوں میں ہوں گے جو نعمتوں سے بھر سے ہوئے ہوں گے۔ان کا جسم اگر چہ ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے کیکن جنت کے ساتھ ان کا کنکشن قائم ہوجا تا ہے دہاں کی خوراک اور راحتیں ان کومیسر ہوجاتی ہیں اور بیسارا پچھاسی قبر میں ہوتا ہے۔
میں ہوتا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے۔ الْقَبْسُرُ دَوْضَةٌ مِنْ بِیَاضِ الْجَنْةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ بِیَاضِ الْجَنْمِ کَرُّهُوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔'' جو ہمیں صرف مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے اس جہاں کے سارے معاملات ہاری آتھوں سے اوجھل ہیں۔ اگر ہم قبر کو کھول کر دیکھیں گے تو ہمیں پھے بھی نظر نہیں ہاری آتھوں سے اوجھل ہیں۔ اگر ہم قبر کو کھول کر دیکھیں گے تو ہمیں پھے بھی نظر نہیں آئے گالیکن مومن کے لیے خوشی کی کوئی حد نہیں اور کا فرگناہ گار کے لیے فم اور پر بیثانی کی کوئی حد نہیں ہے۔

لگے گاہونٹوں کوجلاد ہے گا یہ شوی الدو ہوت تا مجرہ قطرہ کرکے اندرجائے گا انترایوں کو کا نے گاہونٹوں کو کا نے گرفر شنے انترایاں منہ کے راستے ڈالیس کے ۔ پھراس کے ساتھ کیا ہوگا یہ کھی ہوئے متافی بعظوٰ نیع نہ والد جُلُودُ [الحج ۲۰]

"کے جاراس کے ساتھ کو ہو جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں ہیں۔ "کی ساتھ وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں ہیں۔ "سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا کھولٹا ہوا سارا چرا انترجائے گا۔ جس طرح تم گرم پانی کے ذریعے مرغیوں کی کھالی اتاریخ ہو۔

توفر مایا گرم پانی کی مہمائی ہوگ قرنصلیکہ جَدِیْم اور ڈالناہے آگ کے شعلوں میں ، داخل ہونا ہے آگ سے شعلوں میں ۔ آج دنیا کی آگ ہماری برداشت سے شعلوں میں ۔ آج دنیا کی آگ ہماری برداشت سے باہر ہے اور دوز نے کی آگ تواس سے انہر گنا تیز ہے۔ اگر مارنامقعود ہوتو اس کا ایک جمونکائی کافی ہے کیکن چوکہ مزاد بی ہے لایک ہوت فیصا وکلا یکھی '' ندمرے گانہ جیگا۔' اِنَ هٰذَالَهُوَ حَقَّ الْیَقِیْنِ ہِ مُنک میں بات جوہم کرر ہے ہیں جن الیقین ہے۔ جیگا۔' اِنَ هٰذَاللَهُوَ حَقَّ الْیَقِیْنِ ہِ مُنک میں بات جوہم کرر ہے ہیں جن الیقین ہے۔

علم کے تین در ہے :

مجدوالف ٹائی بھینے نے ایک کتاب کھی ہے تصوف پرجس کا نام ہے ' معارف لدنے' اس میں وہ فرہاتے ہیں علم کے بین درجے ہیں علم الیقین ، عین الیقین اور تیسراورجہ ہیں۔
ہوت الیقین تجرب کار، سچے آوی کی بات پریقین کرنااور ماننااس کوعلم الیقین کہتے ہیں۔
مثلاً: ایک آوی کہتا ہے کہ آگ جلائی ہے۔ ابھی اس نے آگ کوجلاتے ہوئے ویکھانہیں ہے۔ اس کی بات پرکوئی یقین کرنا ہے تو یعلم الیقین ہے۔ پھر آتھوں سے آگ کوجلاتے ہوئے دیکھانہیں ہوئے دیکھانہیں ہے۔ اور آگراس کے ہوئے دیکھانوں کے اور آگراس کے ہوئے دیکھانوں کی تو یہ بین الیقین ہے۔ اور آگراس کے بدن کا کوئی حصہ آگ میں گیا اور اس نے جلادیا تو یہ حق الیقین ہے۔ یہ یقین کی آخری حد بدن کا کوئی حصہ آگ میں گیا اور اس نے جلادیا تو یہ حق الیقین ہے۔ یہ یقین کی آخری حد

-<

تو فرمایا بیہ جو بچھ ہم کہتے ہیں بیصرف علم الیقین اور عین الیقین ہی نہیں بلکہ حق الیقین ہے۔ اس سے اوپر یقین کا کوئی ورجہ نہیں ہے۔ بیقر آن حق الیقین ہے ہم جو کہتے ہیں بیح اس سے اوپر یقین کا کوئی ورجہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے بچھے آگاہ کہتے ہیں بیحق الیفین ہے اس میں کی قتم کا شک وشہبیں ہے۔ رب تعالیٰ نے بچھے آگاہ کردیا ہے الہٰ اللہ میں کہتے ہیان کریں اپنے رب کے کردیا ہے الہٰ اللہ میں ایک اللہ میں آپ تیج بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو بڑا ہے۔ سے ان اللہ و بچمہ ہ سے ان اللہ العظیم ، کشر ت سے پڑھتے رہو۔

### निर्देश निर्देश निर्देश हैं।

بننزائة الرخ

ر کیمل (مکمل)

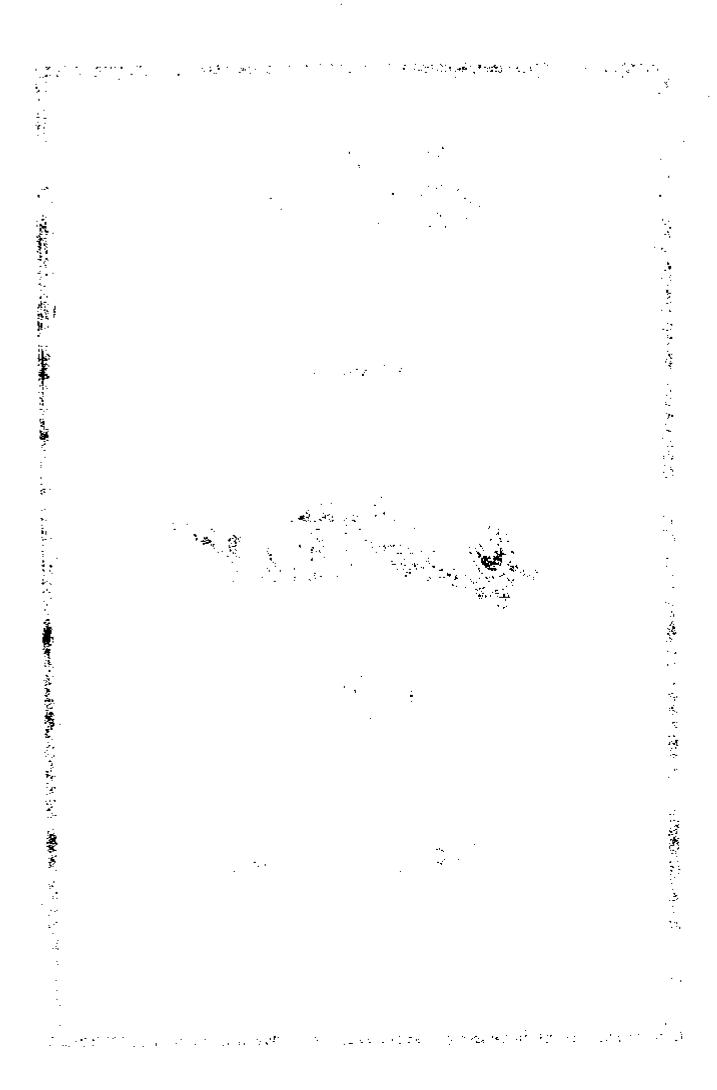

# وَ الْمُعْلِمُ لَا اللَّهِ الْمُحْلِينِ مَلَائِكُ الْحَلِينِ مَلَائِكُ ١٣ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ت

سَبَعَ لِلْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْكَرْضُ وَهُوَالْعَرْيُزُالْتَكِيْدُولَهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضُ فَهُ وَهُوكُمْ كُلِّ ثَنَى عَلَيْدُولَهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فَي عَلَيْكُولَ مَكَى عَلَيْدُولُهُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ ثَنَى عَلَيْهُ هُو هُو الْمَوْلُ وَالْمَاعِنُ وَهُو بِكُلِّ ثَنَى عَلَيْهُ السَّعْوَى عَلَى اللّهِ مُنْ السَّعْلَ مَا يَعْنُورُ مِنْهَا وَهُو مَعْكُمُ لَيْنُ مُ مَا يَعْنُورُ مِنْهَا وَمَا يَعْنُورُ مِنْهَا وَمَا يَعْنُورُ مِنْهَا وَمَا يَعْنُورُ مِنْهَا وَمُو مَعْكُمُ لَيْنُ مَا كُنْتُمْ وَلِللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَمَا يَعْنُورُ مِنْهُ السَّعْلُ وَمُو مَعْكُمُ لَيْنُ مَا كُنْتُمْ وَلِللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَمَا يَعْنُورُ مَا يَعْنُورُ مِنْهُ وَلِي اللّهُ مَا وَمُو مَعْكُمُ وَلِي اللّهُ مَا وَمُو مَعْكُمُ لَيْنُ مَا كُنْتُمْ وَلِللّهُ مَا اللّهُ مَا وَمُو مَعْكُمُ وَلِي اللّهُ مَا وَمُو مَعْكُمُ وَلِي اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا عُنْهُ وَلِي اللّهُ مَا وَمُو مَعْكُمُ وَلِي اللّهُ مَا وَمُوالِمُ وَاللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ مَا وَمُؤْمِلًا مُنْ وَالْمُولِ وَاللّهُ مَا لَيْهُ السَّامُ وَيُولِمُ اللّهُ مَا وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمُ وَلِي اللّهُ السَّامُ وَيُعْمُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْلِكُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْلِكُ وَلِي اللّهُ اللّهُ مُؤْلِكُ وَلَا اللّهُ مُؤْلِكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْلِكُ اللّهُ مَا اللّهُ مُؤْلِكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُؤْلِكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُؤْلِكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُؤْلِكُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِكُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سَتَعَ بِلْهِ تَسْجَعِ بِإِن كُرَتَى جِاللَّهُ تَعَالَىٰ كَلِي مَا فِى الشَّهُ وَهُوَ الْعَرِيْرُ كُلُوق جُو آسانوں مِن ج وَالْاَرْضِ اور جُوز مِن مِن ج وَهُوَ الْعَرِيْرُ اور وہ وزیر دست ہے الْمُدِيْمُ حَمَّوں والا ہے لَهُ الى كے ليے مُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ ال

هُوَالْأَوَّلَ وه اول ب وَالْآخِرُ اورآ خرب وَالظَّاهِرُ اوروه ظاہر جُ وَالْبَاطِنُ اورباطن ہے وَهُوَبِكُلِّ شَيْءَعَلِيْمُ اوروه برچزكوجانا م هُوَالَّذِي وه وه وات م خَلَقَ السَّمُوٰتِ جَسِ نَي بِيدا كيا آسانول كو وَالْأَرْضَ اورزمِن كو فِيْسِتَّةِ آيَّامِ جِهِونُول مِن ثُمَّةً اسْتَوْى چُروه قَائمُ مِوا عَلَى الْعَرْشِ عُرْلَى لِيعْلَمُ جَانَا مِ مَا يَلِجُ جُودِاظُل بُوتِل إِنْ فِي الْأَرْضِ زَمِين مِنْ وَمَايَخُرُ جُونُهَا اورجو چیر اللہ میں سے وَمَایَنْزِلُ اور جوارتی ہے مِنَ السَّمَاءِ آسان سے وَمَايَعُرُ لَجُ فِيْهَا اورجو جِرُ حَى بِاسْ مِنْ وَهُوَمَعَكُمْ اوروه تبهارے ماته ب أيْن مَا كُنْتُهُ جَهَال كَبِيل بَعِيمٌ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرً اورالله تعالى جو يجهم كرتے مود يكها ب لَهُ مُسلَكَ السَّمُونِ اى كے ليے ب ملك آسانول كا وَالْأَرْضِ اورزمن كا وَإِلَى اللَّهِ مُرْجَعُ الْأُمُورُ اور الله ي كى طرف لونائ جاتے بيسبكام يُؤنِجُ اليّنَ داخل كرتا ہےرات كو في النَّهَارِ ون مين وَيُونِيجُ النُّهَارَ اورواخل كرتا بون كو في الَّيْل رات من وهُوَعَلِيْمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ اوروه جانات ولول كراز\_

### تعادف سودة :

اس سورت کا نام سورة الحديد ہے۔ حديد کامعنی لو ہا ہے۔ اللہ تعالی کی تعمقوں ميں سے ايك لو ہا ہے۔ اللہ تعالی کی تعمقوں ميں سے ايك لو ہا بھی ہے۔ د بيا كا كا فى نظام لو ہے پر موقوف ہے۔ سورت كے آخر ميں لو ہے كا

ذکرآئے گا۔ یہ سورت مدینظیہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ترانوے (۹۳) سورتیں نازل ہو پھی تھیں یہ چرانوے (۹۳) نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کے چاررکوع اور آئیس آیات ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے سَیّعَ بِنْدِ مِسَافِی السّماوٰتِ وَالْاَرْضِ سَیْحَ بِیال کرتی ہے، پاکیزگی بیان کرتی ہے اللہ تعالی کے لیے وہ مخلوق جو آسانوں میں ہے اور جوزمین میں ہے۔ آسانوں میں فرشتوں کے علاوہ بشارمخلوق ہے جس کو صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چاند سورج استارے ہیں۔ اور جو مخلوق زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پائی کیان کرتی ہے۔ ورخوں کا ایک ایک پیتہ ، پائی کا ایک ایک قطرہ ، اللہ تعالیٰ کی پائی کیان کرتی ہے۔ ورخوں کا ایک ایک پیتہ ہوئی کو سیسے مورف شکی واللہ کی سیاس ہوگی ہے۔ اور جو کی اللہ تعالیٰ کی ہی بیان کرتی ہے درخوں کا ایک ایک ہوئی شکروہ تعلیٰ کی ہی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی سیاس کوئی شکر ہو اسرائیل : ۲۳ ہوئی بیان کرتی ہے اسرائیل : ۲۳ ہوئی بیان کرتی ہے اسرائیل : ۲۳ ہوئی بیان کرتی ہے اس کی سیج کوئیں سیجھے ۔ "ہر چیز اللہ تعالیٰ کی سیج بیان کرتی ہے اسرائیل : ۲۳ ہوئی بیان کرتی ہے دبین سیجھے ۔ "ہر چیز اللہ تعالیٰ کی شیخ بیان کرتی ہے دبیان حال سے یاز بان قال سے بیان اللہ و بھی ہوئان اللہ العظیم۔

وی اول ہے۔سب سے پہلے وہی ہے جس کی کوئی ابتدائیں ہے قالا خِر اور آخر ہے۔ سب سے پہلے وہی ہے جس کی کوئی ابتدائیں ہے قالا خِر اور ابدی ہے جس کی کوئی انتہائیں ہے۔نہائی ابتدا اور نہائی انتہا۔ وہ ازلی اور ابدی ہے قالظًا هِرُ اور دہ فلا ہر ہے اپنی قدرت کی نشانیوں ہے۔

" وَفِسَى كُلِّ شِسَى ءِلَسَهُ الْهَةُ تَسَدُلُ عَسَلَى النَّسَةُ وَاحِسَدُ

'' اور ہرشے میں دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وہ وحدہ لاشریک ہے۔'' وَاذَبَاطِنُ اور باطن ہے اپنی ذات کے لحاظ ہے۔کوئی دور بین لگا کربھی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے باطن ہے دلائل قدرت کے اعتبار سے ظاہر ہے۔

روس كاخدااور مذجب كاجنازه تكالنا:

آج ہے کوئی ستر ( + 2 ) اتی ( + ۸ ) سال پہلے کی بات ہے کہ روس نے بڑے دور دار طریقے سے یہ نظریہ پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجو ڈبیس ہے اور ان کے دین سے دور ہونے اور متنظر ہونے کی وجہ یہ نئی کہ روس کے سربراہ سارٹوف نے جوعیسائی نہ ہب رکھتا تھا اور روی اصولی طور پرعیسائی ہیں۔سارٹوف نے اپنے وزیروں ہشیروں کو بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں روحانیت پھیل جائے۔میرے ہوی ہے ، پوتے ، نواسے روحانیت کا سبق حاصل کریں اور روحانیت میں کامل بنیں۔ اس کے لیے اچھے عمدہ تم کا ایک نہ ہی پیشوا چاہیے جوان کو تعلیم وے اور ان کی اصلاح کرے۔ اس وقت راسکو میں بڑا پا دری تھا اور عربھی اس کی اسی سال سے اوپر تھی ۔وزیروں ،مثیروں نے اسکو میں بڑا پا دری تھا اور عربھی اس کی اسی سال سے اوپر تھی ۔وزیروں ،مثیروں نے اُسے پیش کردیا کہ بیان کو تعلیم وے گا ، اخلاق کی اصلاح کرے گا ، روحانی تربیت کرے گا ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ یا دشاہ میں بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بیٹیاں ، نوابے ، بیٹیاں ، پوتے ، بیٹیاں ، نوابے ، بیٹیاں ، نوابے ، بیٹیاں ، نوابے ، بیٹیاں ، نواب

نواسیاں اس کے حوالے کیں کدان کو تعلیم دو، ان کی اصلاح کرو، روحانی تربیت کرو۔ کین ہوا ہے کہ اس نے شیطانی حرکتیں شروع کردیں اور بچیوں کو ہوں کا نشانہ بنایا۔ بادشاہ کو علم ہوا۔ وہ بڑا جذباتی آ دمی تھا آخر بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب سب سے بڑے نہ بنی پیٹوا اور پاوری کا بید حال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ وہ فد بہ سے متنظر ہوگیا۔ روسیوں کے فد بہ ہے ہزار ہونے کا سبب وہ بڑا پاوری بنا۔ یہاں تک کدوہ لوگ انٹد تعالیٰ کے وجود کے بھی مشکر ہوگئے۔ پھروہ وفت آیا کدروسیوں نے ۱۹۳۸ء کی بات ہوئا کے دوجود کے بھی مشکر ہوگئے۔ پھروہ وفت آیا کدروسیوں نے ۱۹۳۸ء کی بات ہوئا ہے کہ اپنے ملک سے دو جنازے باہر نکالے، ایک خدا کا اور دوسرا فد بہ با قاعدہ دو جنازے تیار کے گئے ، ان پر پھول ڈالے گئے اور ناچے کو تے ، دھالیں ڈالتے ہوئے سرحد پر لے گئے اور ناتوں سے جنازے والی چار پائی سرحد سے باہر پھینک دی۔ پھر دوسری چار یائی مرحد سے باہر پھینک دی۔ پھر دوسری چار یائی مرحد سے باہر پھینک دی۔

جھے اچھی طرح یاد ہے میں اس دفت جوان (عالم شباب میں) تھا۔ کہنے سکے ہم نے خدااور ند ہب کوملک سے نکال دیا ہے۔ پھر جس دفت ہٹلر کی مار پڑی توردی لیڈروں نے کہا کہ ہر قد ہب والا اپنے اپنے معبد خانے میں خدا کو پکارے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس بلاے نجات دے۔

تو فر مایا وہ سب سے اول ہے اور دہی سب سے آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے وَھُو بِکُلِ مَیْ عَلَیْمُ اور وہ ہر چیز کوجانتا ہے ھُوالَّذِی خَلَقَ السَّمُوٰتِ باطن ہے وَھُو بِکُلِ مَیْ عَلِیْمُ اور وہ ہر چیز کوجانتا ہے ھُوالَّذِی خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ وہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو فی سِستَّةِ اَیّامِ وَالْاَرْضَ وہ وہ ذات ہے دنوں کا وقفہ ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ سوری تھا، نہ چا ہم اوجے دنوں کا وقفہ ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ سوری تھا، نہ چا ہم اور تھا، نہ چا ہم اور تھا، نہ جا تھی، بلکہ چھونوں کا وقفہ ہم اور تھا، نہ زمین تھا، نہ زمین تھا، نہ تھاں تھا کہ دنوں سے بیدون مراد لیے جا تھی، بلکہ چھونوں کا وقفہ مراد

ہے۔اللہ تعالیٰ تو ایک سینٹہ میں ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو پھر چھدنوں کے وقفے میں پیدا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو میں پیدا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو سیق دیا ہے کہ میں نے قادرِ مطلق ہوتے ہوئے بھی آ ہتہ آ ہتہ کام کیا ہے لہذا تہارے کام بھی تدریجا بعنی آ رام آ رام ہے ہونے جا ہمیں ورنہ وہ ایک لیمے میں سب کچھ کرسکتا ہے۔

دوسال کاعرصدگز را ہے اس نے جاپان پرصرف سترہ سکنڈ کا زلزلہ مسلط کیا تھا۔
سترہ سکنڈ کیا ہوتے ہیں؟ آدمی سترہ سکنڈ میں ایک بات نہیں کرسکتا۔ اس سے اتنا نقصان
ہوا تھا کہ جاپان جیسا صنعتی ملک جوصنعت میں پورے بورپ سے بردھا ہوا ہے، نے کہا تھا
کہ ہماری حکومت بینقصان چارسالوں میں پورانہیں کرسکتی۔
استوی علی العرش کامعنی:

توفر مایا وہ وہ ذات ہے جس نے بیدا کیا آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں فئم السنگوی عکہ کی انگیز سے السنگوی عکہ کی الفکریش کی جررب تعالی مستوی ہوا عرش پر حضرت امام مالک میشانی سے اللہ کا کہ میں سمجھاؤ کہ اللہ الن کے شاگر و نے بوجھا حضرت استوی علی العرش کا کیا معنی ہے؟ ہمیں سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کا کیا مفہوم ہے؟ ویکھو! اس وقت ہم صفوں پر بیٹھے ہیں، قالینوں پر بیٹھے ہیں، کوئی جار یائی پر بیٹھتا ہے، کوئی منبر پر بیٹھتا ہے، مخلف نشستیں ہیں لوگوں کے بیٹھنے کی تو ہمیں سمجھاؤرب تعالیٰ عرش پر کیسے قائم ہے؟

معلوم بيس ب كركيي بيها م السّوالُ عَنْمه بدَّعَة اوراس كمتعلق سوال كرنا بدعت ہے۔'اس کے پیچھے پڑنا بدعت ہے۔بس اتنا کہدووکہ جواس کی شان کے لائق ہے۔رب تعالی سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ویکھتا بھی ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔ جسطرح اس كي شان كالأق عاس طرح بوليا عد يكتاب يسداه مبسوطن [سورة المائده]" رب تعالى كرونول باته كشاده بين-" بهارے باتھول كى طرح تبين میں بلکہ جواس کی ذات کے لائق ہیں۔ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں۔تو فر مایا پھر وه قائم مواعر لي يعلم مَايكِج في الأرض جانا بي جود اخل موتا بر من من -مردے زمین میں وَن کیے جاتے ہیں ، نیج زمین میں ڈالا جاتا ہے ، کیٹرے مکوڑے زمین میں داخل ہوتے ہیں ، بارش کوز مین جذب کر لیتی ہے۔ غرضکہ جو چیز بھی زمین کے اندر داخل ہوتی ہےاس کورب تعالی جانتا ہے وَمَائِنْ خُرِ بِحَمِنْهَا اور جو چیز زمین سے تکلی ہے۔ زمین سے تیل نکاتا ہے، گیس نکلتی ہے فصلیں نکلتی ہیں یعنی آگتی ہیں ، درخت نکلتے میں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں،سب پچھاللد تعالیٰ کے علم میں ہے۔

دہریے ہم کے لوگ کہتے ہیں کہ پیاس سال کے بعد لوگ کیا کھا ٹیس گے، کہاں سے کھا ٹیس گے؛ بھائی شمصیں کیا فکر ہے؟ جس رب نے بیدا کیا ہے وہ انظام بھی کرے گا مخلوق کم تھی زمین کی بیداوار بھی کمتھی۔ اب مخلوق زیادہ ہوگئ ہے بیداوار بھی بڑھ گئی ہے وہ انظام بھی بڑھ گئی ہے وہ ما مین داتی فیٹی الآد فی الله دِ ذِقْ الله دِ ذِقْ الله دِ ذَقْ الله کے دَمہے۔'' ہے کوئی چلے پھر نے والا جانورزمین میں گراس کی روزی اللہ تعالی کے ذمہے۔'' رکھو! گیس کے متعلق کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا بیدھن آئے گا جوسر پر بھی نہیں دکھو! گیس کے متعلق کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا بیدھن آئے گا جوسر پر بھی نہیں اٹھانا ہڑے گا۔ جلے گا گرنداس کا دھواں ہوگا اور ندرا کھ ہوگی۔ آئے سے بچاس سال پہلے اٹھانا ہڑے گا۔ جلے گا گرنداس کا دھواں ہوگا اور ندرا کھ ہوگی۔ آئے سے بچاس سال پہلے

کونی کہنا تو لوگ اس کو پاگل خانے میں بند کرادیتے کہ یہ کیا کہنا ہے۔ گر اللہ تعالیٰ کو علم ہے کیا چیز زمین سے کب نکالنی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار فر ما کیں گے جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی زمین اپ دفینے نکالے گ وَ مَایَنْوِلُ مِنَ السَّمَا اِ اور جو چیز آسان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پرنازل ہوتی ہیں وَ مَایَعُرُ بُح فِیهَا اور جو چیز چڑھتی ہے آسان میں وہ اس کو بندوں پرنازل ہوتی ہے اور جو چیز چڑھتی ہے آسان میں وہ اس کو بھی جانت ہے۔ فرشتے او پرجاتے ہیں، نیک آ دمیوں کے اعمال او پرجاتے ہیں اور جو پکھی بھی او پرجاتے ہیں، نیک آ دمیوں کے اعمال او پرجاتے ہیں اور جو پکھی بھی او پرجاتے ہیں اور جو پکھی بھی او پرجاتا ہے۔ اور صرف یہ نہ بھی او پرجاتا ہے۔ اور وہ تمہارے کے مکمان کے ساتھ یہ تعلیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور صرف یہ نہ تعلیٰ کا کو ہو تہاں کہیں بھی تم ہو۔ ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔

دونون عقید فردن ہیں۔ عرش پر بھی قائم ہے جواس کی شان کے لائق ہے اور
تہرار ہے ساتھ بھی ہے علم کے لحاظ ہے ، قدرت کے لحاظ ہے ، اپنی ذات کے لحاظ ہے
بیسے اس کی شان کے لائق ہے ۔ بیدونوں با تیں قر آن میں موجود ہیں والله بِماتھ بَنون وَاللهُ بِماتھ بِکھ مُسلِد الله بِر بِحِیم مُسلِد بِر بِی ہِما ہے کہ مُسلِد الله بِر بِحِیم مُسلِد بِر بِی اور نمین کا۔ آسانوں اور زمین کی شابی اس کی ہے
اس کے لیے ہے ملک آسانوں کا اور زمین کا۔ آسانوں اور زمین کی شابی اس کی ہے
وَ الحک اللهِ فَرْبَعِ عُلا مَنون وَ اور الله بی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام ۔ ہر چیز پر
قبلادر اختیارائی کا ہے ۔ سب یکھ دب تعالی بی کرتا ہے اور کس کوکوئی اختیار نہیں ہے ، نہ کوئی بادشاہ بنا سکتا ہے ، نہ کوئی اولا دو ۔ سکتا ہے ، نہ کوئی رزق دے سکتا
ہے ، نہ کوئی صحت دے سکتا ہے اور نہ کوئی بیار کرسکتا ہے ۔ سب یکھ دب تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کی قدرت کود یکھو! کوؤ ایٹا آئی فی الٹھان والٹائی کا متاہدات میں ہے۔ اس کی قدرت میں ہے۔ اس کی قدرت کود یکھو! کوؤ ایٹا آئی فی الٹھانے والٹائی کی الگانے والٹائی کی الٹھانے والٹائی کی الٹھانے والٹائے کی الیک کے الیک قدرت میں ہے۔ اس کی قدرت کود یکھو! کوؤ ایٹائی نی الٹھانے والٹائی کی الیکھانے وہ دو افل کرتا ہے دات میں ہے۔ اس کی قدرت میں ہے۔ اس کی قدرت کود یکھو! کوؤ کی انتیاز کی الٹھانے والٹائی کی الٹھانے والٹی کی انتیاز کوئی کارتا ہے دات

کودن میں ۔ گری کے موسم میں را تیں چھوٹی ہوجاتی ہیں اوردن لیے ہوجاتے ہیں ، رات

کا حصہ کاٹ کرون میں شامل کردیتا ہے قیو نیج النہار فی النیل اوردہ داخل کرتا ہے

دن کورات میں ۔ آج کل را تیں لمی ہیں ہیں سردی کا موسم ہے اور دن چھوٹے ہیں ، دن کا
حصہ کاٹ کررات میں شامل کردیا ہے ۔ بیرب تعالی کے روز مرہ کے انقلابات ہیں ۔

مسب سیجھتے ہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے و مُقوعیات پیڈات الشہدور و میں اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے و مُقوعیات پیڈات الشہدور میں مراد دل ہے ۔ رب تعالی دلوں کے رازوں کو جانتا ہے ۔ البندا اپنے دلوں کو صاف رکھو معاملہ یروردگار کے ساتھ ہے۔

معاملہ یروردگار کے ساتھ ہے۔

description of the second

المِبُوّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ

مُسْتَغُلَفِيْنَ فِيْدُ فَالْكِنْ الْمُنُوا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوا الْمُمُ اَجُرُّكِيْرٌ وَمَالَكُمُ الْمُؤْمِنُ وَالرَّسُولُ يَلُ عُوَكُمْ لِيُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَمَالَكُمُ لِانْفُومِنَ فِي اللَّهُ وَالرَّسُولُ يَلُ عُولُمْ لِيَعُومِنُوا بِرَبِّكُمْ وَمَالَكُمُ النَّهُ مِنْ الظّمُ الذِي عَنْ الظّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

امِنُوابِاللهِ ايمان لاوَالله تعالى پ وَرَسُولِهِ اوراس كرسول پ وَانْفِقُوا اورخرج كرو في اس چيزے جَعَلَكُمْ بناياتم كوالله تعالى نے هُنَا نَفُولُهِ فَيْ الله تعالى نے هُنَا نَفُولُهِ فَيْ الله تعالى نے هُنَا نَفُولُهُ فَيْ فَيْ الله قَالَةِ فِي بِي وَولُوكُ المَنُوا جوايمان لائے مِنْكُمْ تم مِيل ہ وَانْفَقُوا اورانھوں نے خرج كيا لَهُمُ اَجُرُ كَا لَهُمُ اَجُرُ الله عَلَيْ الله وَمَالَكُمْ اوركيا ہوگيا ہے تم كو لا كي بِي الله تعالى بِي وَالرَّسُولُ يَ لَهُ عَوْكُمْ مَالُولُ يَ لَمُ عَلَيْ الله تعالى بِي وَالرَّسُولُ يَ لَا عَلَيْ الله عَلَيْ الله تعالى بِي وَالرَّسُولُ يَ لَا عَلَيْ الله تعالى بِي وَالرَّسُولُ يَ لَا عَلَيْ الله عَلَيْ الله تعالى بِي وَالرَّسُولُ يَ لَا عَلَيْ الله عَلَيْ الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى المعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعال

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنِ ٱلرَّهُومَ مَا نَنْ وَالْحُ هُوَالَّذِينِ وَهُو مِي زَاتَ بِ يَنَزِّلَ جُواتَارِتَامَ عَلَى عَبْدِةً الْخِبند عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آيتي نِينَ خِيجَة تاكنكاكِم مِنَ الظَّلَاتِ الدهرول ع إلى النَّفور روشَّىٰ كى طرف وَإِنَّ اللَّهَ اور بِ شَك الله تعالى بِحُمَّهُ تهار ب اتھ ذَرَ مِنْ فِ البتشفقت كرنے والا ہے رَجِيْمُ مهربان ے وَمَالَكُمْ اور مصل كيا ہوگيا ہے الكائنيفوا كم خرج نہيں كرتے في من الله الله تعالى كرائة من ولله اور الله تعالى بى كے ليے ب مِيْرَاتُ الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ مِيراتُ آسانوں كي أورز مِن كي لَايَنتُوي قَبْلِ الْفَتْحِ فَيْ سِي بِهِ وَقُبَّلَ اورارُ الْي كَ أُولِلْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً بیلوگ بہت بڑے ہیں درجے کے لحاظ سے قبرت الّذِیْری ان لوگوں سے أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ جَضُول نِهُ خَرْجٌ كِيافَةً كَ بِعِدٍ وَفَيْلُوا اورارُانَي كَ وَكُلَّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُدَيني اور برايك كے ساتھ الله تعالى نے وعدہ كيا ہے اچھائى كَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور الله تعالى جو يجهم كرتے بوخروار --ربطآيات:

اس رکوع کی ابتدامی اللہ تعالی کی توحید کا ذکر تھا اور اس کے ولائل تھے۔ توحید اور اس کے دلائل تھے۔ توحید اور اس کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ام نوابِ الله ورَسُولِم اے اس

لوگو! ایمان لا وُ الله تعالیٰ بر که دہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور مار نے والا ہے اور اس کے رسول پر ادرائیان لانے کے بعد وَأَنْفِقُوا اور خرج كروتم مِمَّاجَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اللهِيزِين عَلَيْ اللهُ تعالَى فِي النَّب بناياتِ تم کواس میں۔ اکثر مفسرین کرام بھانے فرماتے ہیں کہ انفاق سے مال کا خرج کرنا مراد ہے۔ مال کاحقیقی ما لک تو اللہ تعالیٰ ہے برائے نام شرعی طور پر اس نے تم کو نائب بنایا ہے تم رب تعالیٰ کے خلیفہ ہو۔ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے تمہارے پاس چندون کے لیے امانت ہے اس مال کوتم خرج کرواس ہے زکو ۃ دو،عشر دو،فطرانہ دو،قربانی کرو،صدقہ خیرات کرو ا بنوں پر ، دومروں پر ۔ اکثر مفسرین کرام ہوئیا تو مہی تفسیر کرتے ہیں ۔لیکن علامہ اندلسی مِنْ الله بهت برا مفسر ہیں ۔ ان کی تفسیر کا نام بحرالحیط ہے۔ اور علامہ آلوس مینید بھی بوے چوٹی کے مفسر ہیں ان کی تفسیر کا نام ہےروح المعانی ۔ بیدونوں حضرات فریاتے ہیں ہر شے مراد ہے۔ اگر اللہ تعالی نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ مال خرج کرے علم دیا ہے تو علم خرج کرے، اگر جسمانی قوت دی ہے تو کمزوروں کے لیے وہ خرج کرے، ہنراورفن دیا ہے تو وہ خرج کرے عقل اور مجھ دی ہے تو اس ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا ئے۔جو بھی نعمت الله تعالى في ماس كوخرج كراء فرمايا فَاللَّذِينَ مَنْ وَامِنْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ایمان لائم می سے وَانْفَعُوا اورانھوں نے خرج کیا کھندا خو کی ہے ان کے ليے بڑاا جرہے۔

قبولیت اعمال کی تین شرائط

یہ بات تم کی دفعہ ن بھے ہو کہ نیکیوں کے تبول ہوئے کے لیے تین بنیا دی شرطیں

جيں-

- ایمان، که ایمان کے بغیر کوئی نیکی تبول نہیں ہوتی۔
- السلطام رياء دكھاوے كے طور برجونيكى موتى ہے اس كا تو ابنيس موتا بلكه كناه

ہوتا ہے۔اور....

۔۔۔۔۔ تیسری شرط انتاع سنت ہے۔جونیکی بھی ہوسنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہوں شرط انتاع سنت ہوگ ۔ جاسے وہ شکل وصورت کے اعتبار سے کتنی ہی خوب صورت کیوں نہو۔

كوفي تيشهر ميس عيد كيون حصرت على يُؤليَّهُ خليفة المسلمين عيدگاه ميس تشريف لے سے ۔ یکھا کہ ایک صوفی تشم کا آ دمی وہاں نماز پڑھر ہاہے۔اپنے خادم سے فر مایا کہ اس کو جا کر کہو کہ عیدوالے دن کوئی نقلی نماز نہیں ہے۔ اشراق پڑھے والا ہے تو عیدوالے دن اشراق نه پڑھے، چاشت کاعادی ہے تو عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتا گھر جا کر کہیں جیب کر پڑھے۔ وہ بخت تنم کا آ دی تھا نماز میں لگار ہا تو ڑی نہیں ہے کہ حضرت علی پھاتھ نے خود جا کراس کا کندها پکڑ کرفر مایا که عید دالے دن عیدگاہ میں نماز عید کے سواکوئی اور نماز منع ہے۔اس نے کہا کہ کیا میں کوئی گناہ کا کام کررہا ہوں کہ آپ جھے روکتے ہیں؟ حضرت على رواي كرماياكم بال إتم كناه كاكام كررب بو صبحبت رسول الله " میں نے آنخضرت مَلَافِظ کے ساتھ زندگی گزاری ہے نہ آپ نے عیدگاہ میں نماز پڑھی ہے اورنہ ہی پڑھنے کا تھم دیا ہے۔ تم گناہ کررہے ہویہ نماز پڑھ کر۔ چونکہ آنخضرت تَلْكِيْنَا كی ستت کی مہر تکی ہوئی نہیں تھی اس لیے اس کو گناہ فر مایا، حالا نکہ نماز ہے۔ توعبادات ك قبول مونے كے ليے تين شرطيس إلى :

🐀 ....ا تاع سنت

🏶 ..... اخلاص

ايان 🛞

ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی آدمی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دس گنا اجرعطافر مائیں کے حمن جناء بالمعسنة فکه عشر کا مشابھا۔ یہ از کم ہے زیادہ جتنا چاہیں اللہ تعالیٰ عطاکریں۔ مثل : ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کہاالسلام علیم! تو دس بیکیاں تو اس کی بی عطاکریں۔ مثل : ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کہاالسلام علیم! تو دس بیکیاں تو اس کی بلند ہو ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ایک صغیرہ گناہ بھی معاف ہوجائے گا اور ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اور اگر نیکی فی سبیل اللہ کی مدیس ہے تو ادفی ترین اس کا بدلہ سات سو ہے واللہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ آئے [سورۃ البقرہ] '' اور اللہ تعالیٰ ہو جادی تا ہے جس کے لیے جو قدم اٹھائے گا، تبلیخ وین کے لیے جو قدم اٹھائے گا، علی قدم پرسات سات سو تیکیاں ملیس گی گفار کے مقابلے میں جو قدم اٹھائے گا تو ایک ایک قدم پرسات سات سو تیکیاں ملیس گی اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جاتے ہوا ہو کہ دے۔

توفر مایا اور جولوگ خرج کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے بڑا و متازیخہ اور کیا ہو کہ کو کہ تو گوئے ہوئے کہ ہوگیا ہے تم کو کہ کو کوت دے دہ ہیں ایمان لاتے تم اللہ تعالیٰ پر والدَّ سُول یہ نہیں ایمان لاتے تم اللہ تعالیٰ پر والدَّ سُول یہ نہیں ایمان لاو تم اپنے رہ پر اللہ تعالیٰ نے جتنے دائی سجیج ہیں ان میں حفرے محمد رسول اللہ تعالیٰ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اسے مع والو اشمیس وعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کا وہ سینے جو تمام کا نامت میں سب سے اعلیٰ وار فع ہا ور تمہاری زبان میں شمیس وعوت میں بیلے میں ہوا ہے بھر تمہارے پاس کون سابہانہ ہے قبول نہ کرنے کا۔ اس نے نبوت سے پہلے مرکے چالیس سال تمہارے باس کون سابہانہ ہے قبول نہ کرنے کا۔ اس نے نبوت سے پہلے مرکے چالیس سال تمہارے ماتھ گزارے ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر ۱ ایارہ ۱۱ میں ہے فقہ نہیں سینے شمر کے جالیس سال تمہارے ماتھ گزارے ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر ۱ ایارہ ۱۱ میں کو فقہ نہیں سے شک میں شمر اہوں تمہارے درمیان عرکا فقت نیشت فیڈ کہ شفت فیڈ کو تھے۔ ''کونس سے شک میں شمر اہوں تمہارے درمیان عرکا ایک حصہ آفکلا تھ نے قبلہ '' پس ہے شک میں شمر اہوں تمہارے درمیان عرکا ایک حصہ آفکلا تو نے قبلہ نے تو تا کہ عقل نہیں رکھتے۔'' کے کئنی صاف شفاف زندگی

تہارے اغررگزاری ہے۔ جب آپ مُنْ اَلَّا اُسی جگہ سے گزرتے تھے تو لوگ اشارہ کرے کہتے تھے کہ این آئی کوصادق کہتے تھے۔ کرکے کہتے تھے کہ اینا نیک آدی ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ مُنْ اَلِیْ کوصادق کہتے تھے۔ تو سب سے بردادائی تصین دعوت دے رہا ہے گرتم اس کی پروانہیں کرتے وَقَا لَهُ اَخَدُ مَنْ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تم سے پخت عہد عالم ارواح میں وادی مُسعَدُة مِنْ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تم سے پخت عہد عالم ارواح میں وادی مُسعَدُة النعمان میں جس کو آج کل عرفات کہتے ہیں۔

### عهدِالست:

الله تعالی نے آدم ملائے کو یہاں کھڑا کر کے پشت کی دائیں طرف اپنادایاں ہاتھ پھیراجواس کی شان کے لائق ہے تو اصحاب الیمین چیونٹیوں کی طرح سامنے آگئے۔ پھر بائیں طرف ہاتھ پھیرا تو اصحاب الشمال چیونٹیوں کی طرح سامنے آگئے۔ آدم ملائیے نے پوچھا اے پروردگار! یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ تیری اولا و ہے جو قیامت تک آئے گا۔ آدم ملائیا ہے نہ دیکھا کہ کوئی برصورت ہے کوئی خوب صورت ہے ، کوئی موٹا ہے ، کوئی پتلا ہے ، کوئی لیا ہے ، کوئی جوٹا ہے ۔ کہنے گا اے پروردگار! حق لا سویہ تین عبادك در این اللہ ہے ، کوئی جیوٹا ہے ۔ کہنے گا اے پروردگار! حق لا سویہ تین عبادك در این اللہ بھی ایک میر اشکر ادا ہوتا رہے (لبذا جوابی ہے کمرورکو کھی کرشکر ادا ہوتا رہے (لبذا جوابی ہے کمرورکو و کھی کرشکر ادا ہوتا کر حقیقت میں دہ انسان کہلا نے کاستی نہیں ہے۔)

اس عالم ارواح میں اللہ تعالی نے سب کو بجھ دی اور فرمایا آگئے۔ ہے۔ ہے۔ آب کے اس عالم ارواح میں اللہ تعالی نے سب کو بجھ دی اور فرمایا آگئے۔ اس نے کہاا ہے اس میں تمہار ارب بیس ہوں قب السوا یہ سب نے کہاا ہے ہروردگار! آپ جارے رب ہیں۔ "ہمیں تو بیع جد یا دہیں ہے لیکن تفسیروں میں بہت سازے برزگوں کے نام دیئے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں وہ عہدیاد ہے۔ چنانچ حضرت علی سازے برزگوں کے نام دیئے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں وہ عہدیاد ہے۔ چنانچ حضرت علی

یخاتمتہ فرماتے ہیں کہ بچھے وہ عہدیا د ہے۔ بہل بن عبداللہ تستری میشید اکا براولیاء میں سے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بچھے وہ میثاق یاد ہے۔

توفر ما بالله تعالی وہ ہے جونازل کرتا ہے اپنے بندے پرواضی اورصاف آیتیں۔
کیول نازل کرتا ہے؟ نیمنے بھے فرض الظّلَمُتِ الْحَالَةُ وَ تاک دہ نکا لے صیں
اخد هرول سے درشی کی طرف کفر ، شرک ، تکبر ، بخض ، حسد کے اندهرول سے نورایمان
کی طرف ، نورتو حید ، نورسنت اور نورتی کی طرف وَ اِنَّ اللّه وَ کُمُ لَرَ مُ وَ فَ زَحِیمً اور سے میں اور بے شک الله تعالی تم پر البته شفقت کرنے والا مہر بان ہے۔ ای لیے اس نے شمیس اور بے میان نے کے لیے ابنا تی فیمر بھیجا ہے اپنی کی اب بھیجی ہے وَ مَالَکُمُ اور میس کیا ہوگیا
ہوگیا ہوگیا الله میں کیا ہوگیا اللہ تعالی کے داست میں سے الْلا تَنْفِقُوْ اَفِن سَینِ اِللّٰهِ کُورِج نہیں کرتے الله تعالی کے داست میں سے الْلا تُنْفِقُوْ اَفِن سَینِ اللّٰهِ کُرُج نہیں کرتے الله تعالی کے داست میں سے الْلا تُنْفِقُوْ اَفِن سَینِ اللّٰهِ کُرُج نہیں کرتے الله تعالی کے داست میں سے الْلا تُنْفِقُوْ اَفِن سَینِ اللّٰهِ کُرُج نہیں کرتے الله تعالی کے داست میں سے الْلا تُنْفِقُوْ اَفِن سَینِ اللّٰہِ کُرِج نہیں کرتے الله تعالی کے داست میں سے الْلا تعالی کے داست میں الله میں سے الله تعالی کے داست میں الله میں ال

کی دیس و بلامین استان سے الکہ اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے میراث آسانوں کی اور زبین کی کیا ہے جو تبہارے پاس مال ہے ، زبین ہے ، باغات ہیں ، کارخانے اور کوشیاں ہیں ، سونا چاندی ہے ، کیا ہے جیزی قبر بیل تبہارے ساتھ جا کیں گی؟ خوش نصیب ہے جس کو گفن نصیب ہو جائے ۔ مرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو گفن میں فین ہونا فیسٹ نہیں ہوتا ، در ندے ، پرندے ، محیلیاں ان کو بھی فین ہوتا ، در ندے ، پرندے ، محیلیاں ان کو بھی مرباقی ہیں۔ لہذا رب تعالیٰ کے ویئے ہوئے مال کو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے خرج کر کے رب تعالیٰ کو راضی کر لو ۔ ہم بر چیز اللہ تعالیٰ کی ہاس نے بیدیزیں تسمیس خرج کر کے رب تعالیٰ کو راضی کر لو ۔ ہم بر چیز اللہ تعالیٰ کی ہاس نے بیدیزیں تسمیس عارضی طور پر عطافر مائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پڑئی کر کے دب تعالیٰ کو راضی کر لو ۔ پھر اس نے ایسا کو کی تعمل ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پڑئی کر کے دب تعالیٰ کو احد جالیس اس نے ایسا کو کی تعمل ہیں ۔ بال کے بعد چالیس اس نے ایسا کو کی تعمل ہیں ۔ بال کے بعد چالیس دو یہ جس سے ایک رو پیر ہے ، فطرانہ سال کے بعد نصف مال کے بعد چالیس دو یہ جس سے ایک رو پیر ہے ، فطرانہ سال کے بعد نصف مال کے ۔

آسانی کے لیے یوں سمجھوکہ دوسیر گندم ہاورزیمن کی پیداوار میں سے بارانی ہے تو دسواں حصہ اور اگر جا ہی نہری ہے تو بیسواں حصہ ہونو حصے یا انیس حصے تہارے پاس بیں اور جو باتی تمہارے باس ہے یہ جی ہاللہ تعالی کا تمہارے مرنے کے بعداگر تمہارے وارث اجھے بیں وہ کھا کیں پیس مے تصصیں تو اب ملے گا۔ اور اگر خدانخو استہ شرابی کہا بی بیں ، جواری ہیں ، بُرے ہیں تو یا در کھنا! تمہاری کمائی کھا کر گناہ تمہاری قبر میں بہنج کیں میں شریب بیٹر کے اور مارقبر میں تعصیں بڑے گا۔

تواللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم راث آسانوں کی اور زمین کی کا یک تنہ ی می منگفہ میں این آسانوں کی اور زمین کی کا یک تنہ کی میں ہے جنسوں نے خرج کیا مال مین قبل الفقیج کم می کے میں ہے جنسوں نے خرج کیا مال مین قبل الفقیج کم می کرمہ کے فتح ہونے سے پہلے وقت آل اور لڑائی کی کا فروں ہے۔ مع میں مضان

المبارک کے مہینے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔اس سے پہلےمسلمانوں کی بوزیشن کمزورتھی ۔ان دنوں میں خرچ کرنا اور لڑنا بڑا کام فقا۔ اور مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد سارے عرب پر حبحنڈ الہرادیا گیا ، مالی بوزیشن بھی مضبوط ہوگئی اور افرادی قوت بھی ۔اب مال خرج کرنا بھی آسان اوراز نامھی آسان ہوگیا۔ لبنداجو فتح سے پہلے لڑے اور مال خرج کیا آو آیات أغظمُ دَرَجَهُ يَالُوك بهت برح بين درج كاظ سے مِنَ الَّذِينَ الرَّالُوكول ے أَنْفَقُوْلِمِنُ يَعْدُوَ فَتَدُوا جَمُول فِي حَرْجَ كِيافَتْ مُد ك بعداورارُ الى كى كافرون كتاته \_ كونكماب آسانى بيدا موكن بيكن و كلا وَعَدَاللهُ الْحَدْلي اور مراكب کے ساتھ اللّٰد تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اچھائی کا۔اجرسب کو ملے گا مگر در جات برابرنہیں ہو سكتے - مكه مكرمه كے فتح ہونے سے يملے جنھوں نے مال خرج كيا اور جہادكيا ان كاورجه بعد والول سے بہت بلند ہے لیکن بعد میں خرج کرنے والوں کا بھی ورجہ ہے۔ وَاللَّهُ بِهِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ اورالله تعالى جو يجهم كرت بوخرر كمتاب كهون اخلاص كے ساتھ خرج كرتا ہے اور كون دكھاوے كے ليے۔ كون اتباع سنت ميں خرچ كرتا ہے اور كون خواہش نفسانی کے تحت ۔سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اس سے کوئی چیز میں اللہ تعالیٰ کے علم میں

THE TENT OF THE PERSON OF THE

مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٱجْرُّكُرِيْمُ@بِوُمُ تَرِي الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَسَعُ ،نُوْرُهُمْ بَانَ بْنِهُ هُ وَبِإِنْهَانِهِ هُرِيُشُولِكُمُ الْمُؤْمِرَجَنْتُ تَجَيْرِي مِنْ تَجُتِمَا الْأَنْهَارُ غِلْدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمُ ۚ يَوْمَرِيقُولُ لَمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ أَمْنُوا انْظُرُونَانْقَتْبَرُ مِنْ نُورَكُمْ قِيْلُ ارْجِعُوا وَرَاءُكُمْ فَالْتِيسُوانُوْرًا ۚ فَضُرِبَ بَيْنَاكُمْ بِسُورِلَهُ كَاتُ كَاطِنُهُ فِنْهِ الرِّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ فِيلِهِ الْعَذَابُ قَ :ُونَهُ مُ إِلَمْ نِكُنُ مُعَكَمَّرُ قَالُوا بِلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُ لَلْفُسَكُمُ تُمْرُو ارْتَكُنُّهُ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانَ كُمَّ حَتَّى جَاءً آمَرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۞فَالْيَوْمَلِا يُوْخَذُ مِنْكُمُ فِذُيَّةٌ وَلَامِنَ الَّذِيْنَ كُفُّ وَاء مَأُولَكُمُ إِلنَّا رُهِي مَوْلِلَكُمْ وَيِثْسَ الْمُصِيرُهِ مَو نَى ذَاالَّذِي كُون شخص ہوہ يُقْدِ ضَاللَّهَ جُوفَر صُ ديتا ہے اللّٰه تعالى كو قَدْضًا حَتَا الجِعاقرض فَيضعفه يس وه اس كوبره ها ديتاب لَهُ اللَّ كَيْ عَدِهِ إِنْهُ أَجْرُ كَارِيْدُ اوراس كَيْعَده اجربوكًا يَوْمَ جس دن تَرَى الْمُؤْمِنِينِ آبِ دِيكُ حِينَ كَايمان والےمردوں كو وَالْمُؤْمِنْةِ اورايمان والى عورتول كو يَسْعِي بُنُورُ هَمْد وورر ما بوكان كا نور بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ ال كَآكَ وَبِأَيْمَانِهِمُ اوران كواكي طرف بَشْرْ سَعُمُ الْيَوْمَ خُوشُ خَرِى جِمْهار لِي آج كون جَنْتُ باغات

مِن ، تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ رَ بَهِتَى مِن ان باغات ك يجي نهرين خُلِدِينَ فِيهَا بِمِيشهِ مِن كُانَ بِاغْوَل مِن ذَلِكَ هُوَ الْغُوزُ الْعَظِيمُ لِي بوه برى كاميابى يَوْمَ يَقُولَى أَنْمَنْ فِقُونَ جَس دن كبيس مُعَمنا فَق مرد وَ الْمُنْفِقْتُ اورمنافق عورتيس لِلَّذِين المُنّوا اللّوكول كوجوايمان لائة انظرونا بهارى طرف ديكمو نقتبس من نؤر تحذ تاكهم بهى روشى حاصل کرلیس تمہاری روشی ہے قِیل کہاجائے گا اڑجھوا لوث جاو وَدَآءَكُمُ اللَّهُ يَكِهِ فَالْتَمِسُوالْوَرًا لِي تلاش كروروشَى فَضُوبَ بَيْنَهُ مُ يَسِ كُمْرِي كروى جائے گی ان كے درميان بِسُورِ ايك ويوار لَدُ بَاتِ جَس كادروازه موكا يَاطِئُهُ إِس كَاندرى طرف فِيهِ الرَّحَمَةُ اس میں رحمت ہوگی وظاہرہ مین قبیله اور اس کے ظاہری طرف الْعَذَابُ عَزَابِ مِوكًا يُنَادُوْنَهُمُ بِيانَ كُلِمِينَ كُم الْمُرْتَكُنُ مُعَكِّمُ كيا ہم تمہارے ساتھ نہيں تھے قانوابل وہ کہيں سے كيوں نہيں وَلَكِ اللَّهِ مُعَدُفَةً نُدُّهُ لَكُنْ مَ لَهِ فَتَعْ مِنْ أَلَا أَنْفُسَكُمُ الْأَيْ جَانُولُ كُو وَتَدَبَّضَتُهُ اورتم انظار كرتي رب وَارْتَبُتُو اورتم في شك كيا وَغَرَّتُكُو الْأَمَانِيُ اوردهو كم مِن دُالاتم كوخوا شات نے حَتَّى جَاءَا مُرَ اللهِ يَهَالَ تَكُ كُمَّ كَيَا اللَّهُ تَعَالَى كَاتَكُمْ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُّورُ اوردهوك میں ڈالاتم کواللہ تعالی کے بارے میں دھوکے بازنے فافیوم لیس آج کے

دن لَا يُؤْخَذُهِ فَهُ مِنْكُمْ مَهِ مِن اليَاجِائِكُاتُم بِ فِذِيَةٌ كُولَى جَرَان وَلَا مِنَ اللَّهِ فَا الرن اللَّولُول سے جوكافر بين مَاوْر شُعَانا مُعَكَانا مِن اللَّهُ وَ الرن اللَّولُول سے جوكافر بين مَاوْر شُعُهُ النَّالُ مُعَكَانا تَهُمَارا ووزخ بِ هِي مَوْل شَعْفُ بِي دوزخ في آكتها رئ ساتھى ہے ق تَهُمارا ووزخ بِ هِي مَوْل شَعْفُ بِي دوزخ في آگ تها رئ ساتھى ہے ق بِي دوزخ في آگ تها رئ ساتھى ہے ق بِي سُن الْمَصِينُ اور يُرى جگہ ہے لوٹے كی ۔

قرضِ حسنہ :

اللّه حبارك وتعالى كالرشادي مَنْ ذَاالَّذِي يُقْدِضَ اللّهُ قَدْضًا حَتَنّا لَهُ كُونَ فَحْصَ ہے وہ جوقرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کوقرض اچھا۔ آ دمی جوصد قبہ وخیرات کرتا ہے اور قربائی ویتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور تشبیہ اس بات میں ہے کہ جب كوئى آ دمى كسى كوقرض دينا يه تواس كويفين موناب كهمقروض اس كواتنى رقم لونائے گا۔ اسی طرح بیبان مجھو کہ جو بچھتم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرو گے اس کا بدلہ محس ضرور ملے گا۔ بیمطلب تبیں ہے اللہ تعالی غریب ہو گیا ہے اور اس کو قریضے کی ضرورت بڑ كَنْ سِيرِ بِهِ وَيُولِ مِنْ كَهَا لِمَا إِنَّ السِّلَةَ فَيَقِيدٌ وَ نَسْحُنُ أَغْنِيكَاءَ [آل عمران: ۱۸۱]'' بےشک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مال دار ہیں۔'' بلکہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ جس طرح قرض واپس آنا ہوتا ہے ای طرح جو پچھتم اللہ تعالی کے رائے میں خرج کرو گے وہ شمصیں ضرور ملے گا بلکہ اچھا بدلہ ملے گا کہ ایک کے بدیے میں دی گنا۔ بیاعا م حالات میں ہے اور جوفی سبیل اللہ کی مدیش ہوگائی کا بدل سات سوگ ہوگا کم اللہ تعالی جس کے لیے جا ہے بڑھادے گا۔ بھر یہ جھی مجھ لیس کہ صدقہ وخیرات کا ہدلہ دس گنا ے اور اگر کوئی کسی نوقر عنب حسنہ دیے تو اس کا بدلہ ستر گنا۔ کیونکہ دیسینے والا اس کی غربت کا خاص خیال رکھٹا ہے۔ تو قرض حسنہ کا بہت بڑا تو اب ہے۔ لیکن جماراز مانہ جمیب ہے کہ

قرض لیتے وقت بڑے پیار محبت سے پیش آئیں سے پیاری بیاری باتیں کریں ہے۔ ریتے وقت اکثر تو منکر ہوجائے ہیں اور پھو گھور گھو ہے دیکھتے ہیں اور پھواڑ پڑتے ہیں۔ اچھالوگ بھی ہیں مگر بہت کم ہیں۔

توفر ما يا كون مخص ب وه جوقر من دينا ب الله تعالى كو احجما قرض فيضعفه لأما پس اللہ تعالی اس کو بردھا دیتا ہے اس کے لیے۔ عام حالات میں آیک نیکی کا بدلہ دس ممنا اور فی سبیل الله کی مرمل نیکی کرے گاتواس کا اونی ترین بدلدسات سوگنا ہے واللہ يُصَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ [ مورة البقرة]" إورالله تعالى برهاد على المس كي ليها ب الله-" وَلَهُ ٱلْجُرِّ كَارِيْدُ اوراس كے ليے عمده اجر موكارس ون طحا؟ يَوْمُ تَرَى الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنْتِ جَس دن آب ديكسي عُمايان والنمر دول كواورا يمان والى عورتول کو یسلی بنور مندنیت آندید دور رباه وگاان کا نوران که آگ وَبِأَيْمَانِهِ عُهِ الرَّانِ كَدَاتُمِن طرف بهي مومن جس وقت قبرول سي تكليل سيخ تو نور ا بمان ، نورِ اسلام ، نورِ تو حید جوان کے دلول میں ہے اس دن اس کی روشنی ان کے آگے ہوگی اور دائیں طرف بھی ہوگی۔ایمان کی روشی آھے ہوگی اور اعمال صالحہ کا نامہ چونکہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس لیے اس کی روشنی دائیں طرف ہوگی۔ و تفے و تفے سے فرشتے کھڑے ہوں مے اور کہیں مے بنیا کے الیوم فوش فرش فری ہے تہارے کے آج کے دن۔ وہ خوش خبری کیا ہے جنگ تَجْری مِن تَحْیَهَ الْأَنْهُ رُ باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچنہریں خلد بن فیا ہیشہر ہیں گے ان باغوں میں۔اس ہیشکی کا تو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ نہم ہونے والی زندگی ہے۔ دلاک مقوَ الْفَوْدُ 

تم نے مومنوں کا حال ان لیا اب منافقوں کا بھی ان لو مومن جارہ ہول کے اور دائیں طرف روشی ہوگی اور منافقوں کے آگے اور دائیں بائیں منافقت کا کفر کا فدھر اوگا جوآئی ان کے دلوں میں ہاس دن سامنے آجائے گا۔ فرمایا یوم جس دن یقو کا فیلے فوق کی تمہیں کے منافق مرد و المنفوف اور منافق عورتیں یلڈنین اکنو کا ان اوکوں کو جوائیان لائے ۔ کیا کہیں گے؟ انظر و فائی جاری طرف دیکھوتا کہ نقید نیور گئے ہم بھی دوشی حاصل کر ایس تمہاری روشی سے بہم بھی فائدہ اٹھالیں ۔ اور یہ مغنی بھی کرتے ہیں کہ انظار کرد ہمارا کہ اس بھی تنہاری روشی ہے بھے لیں اور اس مشکل منزل کو جود کر لیں۔

منافقت کی دواقسام:

سورة توبه مَن مَن الله الماره المين هي وَمِن الله الله مَن مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن ال النّي فَاقِ لَا تَنْعُلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ " اور بعض الله مدين من سيجودُ في موسعَ بيل نفاق پرآپ ان کونییں جانے ہم ان کو جانے ہیں۔ 'لینی ایسے ہوشیارتم کے لوگ تھے کہ آنخضرت میں کے لوگ ہے کہ آنخضرت میں کے نفاق سے آگاہ نہ ہونگی۔ ہونگی۔ ہونگی۔ ہونگی۔

# منافق کی حیارعلامات :

اورا یک عملی منافق ہوتا ہے۔ دل میں تو اس کے ایمان ہوتا ہے لیکن عمل ہے منکر ہوتا ہے عمل نہیں کرتا۔ حدیث یا ک میں منافق کی حارعلامتیں بیان کی گئی ہیں۔جس میں ایک یا نُی گئی وہ ایک در ہے کا منافق ،جس میں دویا کی گئیں وہ رودر ہے کا منافق اور جس مِن تَمِنَ يَا كَيْ كَنْكِسِ وه تَمِن در ہے كامنافق اورجس مِيں جاروں يا كَي كَنْكِس وه يكامنافق \_ مِهِلَ الذَاحَدَةُ حَدِينَ كَدُبُ "جب بات كرك كاتوجهوث بوسال كار "جهوث بولنا منافقوں کی پہلی علامت ہے اور حجموث کی اتن بد بوہے کہ آ دمی جب جھوٹ بوئتا ہے تو وہ فرشتہ جس کی ڈیونی ہونٹ پر ہوتی ہےوہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔جھوٹ کی برائی کا اندازهاں ہے لگا ئیں کہ آنخضرت مُلْنِقِالاً ہے یو چھا گیا حضرت!مومن بخیل ہوسکتا ہے؟ فرمایا ہوسکتا ہے۔حضرت!مومن بزدل بھی ہوسکتا ہے؟ فرمایا ہاں کمزور ایمان کے ساتھ بردلی جمع ہوسکتی ہے۔ حضرت! موس جھوٹا بھی ہوسکتا ہے؟ فرمایا کلَّا وَالَّـذِي نَـفسي بیدہ '' ہرگزنیں اس رب کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے جھوٹ ادرا بمان جمع نہیں ہو سکتے ۔''اً گرجھوٹ بولٹا ہے تو بھرا یمان کی دولت سے محروم ہے۔

منافق کی دوسری علامت: إذا وعد ، أخسلف "جب وعده كرة به قطلاف ورزی كرتا ب و قطلاف ورزی كرتا ب و قطلاف ورزی كرتا ب و قطاف عَد د "جب معابده كرتا ب قفداری كرتا ب و علام معابده داتی به ویاقو می یا جماعتی تیسری علامت: و اذا او تُین عَانَ "جب اس ك

یاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔' مالی خیانت علمی خیانت ،مشورے کی بھی خیانت ہے۔ اگر کوئی آ دمی سمجھ دارآ دی ہے مشورہ لیتا ہے اور وہ اس کو سیح بات نہیں بتلاتاتوبيكى خيانت ب-مديث ياك مين آتا ب أَلْمُسْتَشَادُ امِينٌ "جس ب مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہے۔اگرمشورے میں خیانت کرے گاتو مجرم ہوگا۔مجلس كَى بالتين بهي امانت موتى بين مديث ياك بين آناه أَلْمَةَ عَالِسُ بالْأَمَانَةِ لَلْمُحِلَسِ میں جو یا تیں ہوتی ہیں دوست احباب کی وہ کسی اور کے سامنے ذکر کرنا بھی خیانت ہے۔ منافق كى چۇھى علامت: إذا خَاصَم فَجَر "جب جَسَرُ اكرتاب تو كاليال تكاليا ہے۔" آج ہم نے منافقوں کو چیچے چھوڑ دیا ہے ہم ہر بات پر گالیاں نکا لیے ہیں۔انسان تو کیا حیوانوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ یا در کھنا! کسی کو گالیاں دینے پر اس کوڑے سزا ہے۔اگر کسی نے کہا تیری ماں کی الیت تیسی، تیزی بہن کی الیت تیسی ،تو اس پراشی کوڑ ہے سزا ہے۔قرآن کریم میں مذکور ہےتو پہرنے کے باوجودکوڑ کے آئیں سے معافی نہیں ہے۔اور سارى زندگى گواى بھى قبول نېيى موگى كَا تَكْتَبَلُوْا لَهُمْ شَهَادُةً آبَدُا [نور: ٣] ' اورنه قبول کروان کی گواہی بھی بھی۔'' اتن سخت سزا ہے گالی نکالنے کی مگر ہم تو گالیوں کی سبیح یر ہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ذکر اللہ کی تبیع پڑھتے ہیں۔'' ہماری زندگیاں بالكل خراب ہو پكى ہيں اس ليے ہم ميں نيكى كا اثر نہيں ہے۔

تو فرمایا جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو ہماری طرف دیکھو، ہمارا انظار کروکہ ہم بھی روشنی عاصل کرلیں تمہاری روشن سے قبل کہا جائے گا۔ کہنے والے فرشتے ہوں گے اڑ چھوًا وَدَآء کے نہ لوث جاوًا ہے جیجے فاؤڈ کے شاید فائڈ میشوائو ڈا پس تلاش کرووہاں سے روشن۔ وہ بے وقوف یہ مجھیں گے کہ شاید

یہیں ایک دوقدم پیچھے سے نور ملتا ہے، پیچھے مز کر دیکھیں کے مالائکدرب تعالیٰ کی طرف ے فرشتوں کے کہنے کا مطلب بیہو**گا** کہونیا کی طرف اوٹ جاؤ وہاں تلاش کرو کہ بیٹور وہاں سے ملتا ہے۔ یہ باتیں ہور بی ہول کی کہ فضرت بینت مند ہور پس کھڑی کر وی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار۔ منافقوں اورمومنول کے درمیان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی۔مومن آ کے نکل جائیں سے اور منافق اس طرف رہ جائیں گے۔ وه الى ديوار جوكى لَمْزَابِ جَس كادروازه جوكا بَاطِنْهُ فِيْدِالرَّحْمَةُ السكا عدر كالمرف اس بي رحت بوكى جدهرمومن بول من الهرّ مُون قِبَيلِهِ العَدّ أن المرف اس کے ظاہر کی طرف عذاب ہوگا۔ منافق عذاب کی طرف رہ جائیں گئے۔ پئے اُڈو نَصُدُ منافق مومنوں کوآ واز دیں گئے بکاریں گے اَذَ اِنْ کھنے فَعَدُ اَسِیَارے ساتھ ہیں تھے۔ دنیا میں تہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اکشے المحت بیضتے تھے قالوً ابل موس کہیں سے کیوں نہیں ۔ ظاہری طور برتوتم ہمارے ساتھ تھے وَلٰکِنَکُمُوفَتَنْتُواَنْفُسَکُولِ کیکنتم نے فتنے میں ڈالا ہیں جانوں کو۔ دل تہارے صاف نہیں کتھے تہارے دلوں میں نفاق تفاوہ آج رکاوٹ ہے وَتَرَبَّضَا تُعَالَمُ عَلَى مَا مِنْ مَعَلَمُ اللّه اورتم انتظار کرتے رہے ہمارے ہارے میں کدان پر کب کوئی مصیبت بر لی ہے۔ سورة التوبدآ ينت نمبر ٩٨ ياره ال وَ يَتَدَّرَّبُصُ بِكُمُ الدُّوانِدُ " ميمنا فَقَ انتظار کرتے رہتے ہیں تہارے بارے میں گردشوں کا۔' کیمسلمانوں پرکوئی گردش آئے کا فروں کی طرف ہے ان برحملہ ہو جائے یا کسی اورمصیبت میں بڑ جا کمیں ۔ دنیا میں تم ہارے نیم خواہ میں سے گردشوں کے منتظر سے سے واز بنتر اور تم نے شک کیا وين سَكَ بارے مِس مِهار حُدُلول مِس ايمان بَيس ها سوَغَدَّ تُكُمُ الْأَمَافِيُ - أَمَسانِي

أمنینی کی جمع ہے، آرز واورخواہش کو کہتے ہیں۔ دھو کے میں ڈالائم کوخواہشات نے،
آرز ووک نے حیائے آمر الله یہاں تک کہ آعیا اللہ تعالیٰ کا تھم۔ موت کا وقت آگیا اور اے منافقوا وَخَرَّ کُنهُ بِاللهِ الْغَرُورُ اور دھو کے میں ڈالائم کو اللہ تعالیٰ کے بارے من وقو کے میں دھو کے بین دھو کے باز نے۔ شیطان نے تم کودھو کے میں دکھا اور تم نے سچا دین قبول نیس بارے میں دھو کے باز نے۔ شیطان نے تم کودھو کے میں دکھا اور تم نے سچا دین قبول نیس کیا۔

رب تعالی فر مائے ہیں فالدَوْع لایدُوْ خَدْمِنْکُوْ فِذْیکَة پی آئ کے دن تیں ایا جائے گاتم ہے وہی جرماند والے دن کوئی جرماند دے کرماند چیز الیعے ہیں قیامت والے دن اول تو انسان کے پاس کوئی چیز ہوگی ہی تیں جودہ دے کرجان چیز اسکے ۔ فرض کرد دہاں اس کوساری دنیا کا خزاندال جائے ، زیمن سونے سے بھری ہوئی الی جائے دہ دے کر بھان تیم این جی اسکے دہ دے کرمان تیم کی ہوئی الی جائے دہ دے کر بھان تیم کی ہوئی الی جائے دہ دے کر بھان تیم کی ہوئی الی جائے دہ دے کر بھان تیم کی ہوئی الی جائے دہ دے کر بھان تیم کی ہوئی الی جائے دہ دے کر بھان تیم کی ہوئی تال جائے دہ دے کر بھان تیم کی ہوئی تال جائے دہ دے کر بھان تیم کے دہ دے کر بھان تیم کی بین بھی اپنی جان تیم کی اپنی جان تیم کی اپنی جان تیم کی ہوئی تال جائے گا۔

توفر مایا اس دن تبین لیا جائے گاتم ہے کوئی فدید، جرمانہ قرکامِن الَّذِین کَفَرُ وَا اور شان لوگوں سے جوکافر ہیں۔اللہ تعالیٰ کی تو حید کے منکر ہیں، رسالت اور قیامت کے منکر ہیں، ورالت اور قیامت کے منکر ہیں ،قرآن کے منکر ہیں ،ان سے بھی جرماند نہیں لیا جائے گا کہ وہ جرماند دے کر چھوٹ جا کیں مناور ہے ڈالقال ممکانا تہا راد و ذرخ کی آگ ہے جی منول کھڑ۔ مرقب کی معنی رفتی ساتھی۔ بھی دوزخ کی آگ تہاری ساتھی ہے ویش النہ سیئر اور بہت یُری جگہ ہے لو نے کی ۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام موسین اور مومنات کو دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام موسین اور مومنات کو دوزخ سے بیائے اور محفوظ رکھے اور تیکی کی تو فیق عطافر مائے۔

[امين]

ہے زمین کو بَعْدَمَوْتِهَا اس کے مرتے کے بعد فَدُبَيَّنَا مَحْقِيق بم نے بيان كس لصفر اللالت تهارك ليآيتي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَاكِمَ مجهو إنَّ الْمُصَّدِّقِينَ بِشُك صدقة كرنے والے مرد وَالْمُصَّدِقْتِ اورصدق كرف والى عورتين وَأَقْرَضُوااللَّهُ اورجضول في ولا الله تعالى كو قَرْضَاحَتُ الجِمَاقُرض يُضْعَفُ لَهُمْ برُحادياجا عُكَالَ ك لياج وَلَهُ مُا جُرُ كَرِيْمُ اوران كے ليے اجر عِمَهُ وَالَّذِينَ اَمَنُوا بالله اوروه لوگ جوايمان لائے اللہ تعالى يو ورسيلة اوراس كےرسولوں ي ٱولَّيْكَ هَمُ الصِّدِيْقُونَ كَبِي الوَّكَ بَيْلَ عِي وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَرَبِّهِمُ اور گواہ اینے رب کے بال لَهُ مُ أَجْرُهُمُ الله كے ليے ال كا اجر ہے وَنُورُ هَنْ اوران كي روشي م وَالَّذِينَ كَفَرُوا اوروه لوك جنفول في كفر كيا وَكَنَّبُوْابِالْيِنَا اورجمثلايا جاري آيتول كو أولِّلكَ أضَّعُبُ الْجَدِيْمِ یمی لوگ ہیں دوزخی۔

اللہ تبارک وتعالی کا ارشاد ہے آلئہ یان کا معنیٰ ہوتا ہے تھوڑ اسا وقت اور یان کا معنی ہے کیانہیں آیا وقت اور یان کا معنی ہے کیانہیں آیا وقت لگنہ نین کا معنی ہے کیانہیں آیا وقت لگنہ نین المئی ہے کیانہیں آیا وقت لگنہ نین المئی اللہ کے ان تَدَفَعَ الله اللہ کے ان تَدف اللہ کے اللہ کے والمان لائے آن تَدف کے لیے وَمَانَدَ لَ مِنَالْحَقِّ وَلَ اللہ تعالی کے ذکر کے لیے وَمَانَدَ لَ مِنَالُهُ وَقِی اللہ عَلی کے دائر کے لیے وَمَانَدَ لَ مِنَالُهُ وَقِی اللہ تعالی کے دائر کے لیے وَمَانَدَ لَ مِنَالُهُ وَقِی اللہ کی اللہ کی شکل وصورت میں ۔اس کے لیے اور اس چیز کے لیے جو انری ہے تی ہے تر آن پاک کی شکل وصورت میں ۔اس کے لیے ان کے دل نرم ہوں ۔

الله جارک و تعالی نے قرآن پاک میں مومنوں کی ایک مغت یہ بھی بیان فرمائی ہے۔ اِذَا ذُکِر الله وَجِلَتُ قُلُو بُھُم [الانفال: ۴]" جب ذکر کیا جاتا ہے الله تعالی کا تو الن کے دل وُرجاتے ہیں بخوف زدہ ہوجاتے ہیں۔"الله تعالی کی عظمت اور بڑائی کود کھے کران کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے و اللّه نِدُنْ نَ اللّه نَوْا اللّه خَبُ لِينَا الله تعالی کی عظمت اور بڑائی کود کھے کران کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے و اللّه نِدُنْ نَ اللّه نَوْا اللّه تعالی کے لئے۔" [البقرہ: ۱۹۵]" اور جو ایمان دار ہیں وہ زیادہ بوتی ہے۔ اور الله تعالی کی ذات گرای ان کی سب سے زیادہ موتی ہے۔ اور الله تعالی کی ذات گرای کے بعد آئے ضرت میں شخصرت میں تھے ان کی میت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

#### كُلُّ مُصِيِّبَةٍ يَقْدَكَ جُلَلُ

'' آپ کے ہوتے ہوئے سب مسیبتیں ہیچ ہیں۔'اس واقعہ کومولا ناشلی نعمانی میں ہے جو بہت بڑے اویب اور مؤرخ تصاور شاعر بھی تصحاس طرح پیش کیا ہے: میں بھی ، شوہر بھی، برادر بھی فدا اے شیر دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

آپ ﷺ زندہ جی میرے لیے یہی دولت ہے۔ دیکھو! عورت کے لیے دنیا میں یہی نعتیں ہیں، والد، بیٹا، بھائی، خاوند۔ لیکن وہ فرماتی ہیں سب قربان ہیں کوئی بات نہیں ہیں۔ تعلیٰ زندہ ہیں۔

المام بخارى مينيد ابني كتاب ادب المفرد مين قل كرتے بين كه أيك صحابي ثاني

فائیڈ بخاریس مبتلاتے۔ یہ بخارا پن کوئی نہ کوئی نشانی چھوڈ جاتا ہے جسم کی کوئی نہ کوئی چیز متاثر ہوتی ہے۔ آنکھ سے تابینا ہوجائے، ٹا نگ خراب ہوجائے، باز وخراب ہوجائے، خوش قسست ہوتا ہے جو بالکل ٹھیک ہوجائے۔ اس صحابی کی آنکھیں ضالع ہوگئیں۔ ان کا ایک دوست سفر پر تھا۔ واپس آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ تبہارے دوست کی آنکھیں ضائع ہوگئی ہیں۔ تیار داری کے لیے پہنچا، کہنے لگا ہوا صدمہ ہوا جب پتا چلا کہ تبہاری آنکھیں ضائع ہوگئی ہیں۔ تیار داری کے لیے پہنچا، کہنے لگا ہوا صدمہ ہوا جب پتا چلا کہ تبہاری آنکھیں ضائع ہوگئی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ جھے کوئی افسوس نہیں ہے اس لیے کہ ان آنکھوں سے آنخضرت بترائی کو دیکھا تھا اب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں لہذا جھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجت آنخضرت بترائی کے کہات کی شرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجت آنخضرت بترائی کے کہا تھو گئی ہونے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ اب جھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجت آنخضرت بترائی کے کہا تھو گئی ہونے کی کوئی افسوس نہیں ہے۔ اب جھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجت آنخضرت بترائی کے کہا تھو گئی ہونے کا کوئی افسوس نہیں ہیں چی تھی۔

حضرت عمر بن الله موقع براهم آئے ہوی جن کا نام عا تکہ بنت زید تھا بڑا تھا۔ بچا زاد بہن تھی ، سے کہا کہ میری آلواروں میں سے جوسب سے زیادہ تیز ہے نکال کر جھے دو۔ اس نے کہا کہ جہاد کا موقع تو نہیں ہے خیر ہے کیا کرنی ہے؟ کہنے گے اپنی بیٹی هفصه کا سر اتار نا ہے۔ مال گھبرا گئی کہ هفصہ تو آئے ضرت تالیق کی ہوی ہیں اس سے کیا غلطی ہوگئی ہے کہ باپ مراتار نے کے لیے تیار ہوگیا ہے۔ پوچھا بات کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ کہ باپ مراتار نے کے لیے تیار ہوگیا ہے۔ پوچھا بات کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ کہنے گئے سَمِعْتُ " میں نے سنا ہے قب اُلاَتُ دَسُولَ اللهِ اس نے آخضرت مُنافِق کی کونکیف دی ہے اس لیے میں منافی کے ساتھ میں بات کر کے آخضرت مُنافِق کونکیف دی ہے اس لیے میں منافی کے اس کے میں بات کر کے آخضرت مُنافِق کونکیف دی ہے اس لیے میں منافی کے اس کے میں بات کر کے آخضرت مُنافِق کونکیف دی ہے اس لیے میں منافی کے اس کیا مراتار نا ہے۔ اُن

یاد رکھنا! کبیرہ گناہوں میں ہے ایک گناہ بیر بھی ہے کہ بیوی خاوند کے ساتھ تندمزاتی کے ساتھ پیش آئے اور ہم نے اس کو پچھ مجھا ہی نہیں ہے۔عور تیں اچھی طرح س لیں کہ خاوند کے آگے سخت کہتے میں بولنا بڑے گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو محقول انداز سے کروتند مزاجی سے بولنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

(عورتوں کو اپنی پیرائش کے مقصد کا ہی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیراکیا ہے؟ سورت الاعراف آیت نبر ۱۸۹ میں ہے ملے الّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ "الله تعالیٰ کی وَات وہ ہے جس نے پیراکیاتم کو ایک جان ہے وَ جَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا اور بنایاس ہے اس کا جوڑا بیشٹ کی اِنْها تا کے سکون لے اس کی طرف 'عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے کیکن آج عورتیں مردول کے لیے عذاب بی ہوئی ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تخلیق کا مقصد جھنے کی تو فیق عطافر مائے۔مرتب )

یوی نے حضرت عمر بڑاتہ کو کو اور لاکر دی اور کہنے گی ایک بات میری بھی من لیس کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تحقیق کر لین ۔ حضرت عمر بڑاتہ پہلے اپنی بیٹی حضہ بڑات کے پاس گئے اور پوچھا کہ تو نے آنخضرت بڑائی کا کو اذیت دی ہے؟ ابا جی ! بات میہ ہوئی ہے کہ نیبر کے فتح ہونے کے بعد عور توں کے حالات بدل گئے ، بہتر ہوگئے ، گھر ول بیس چو فیے بینے لگ گئے ، کپڑ ہوئے ، گھر ول بیس چو فیے بینے لگ گئے ، کپڑ ہے بھی ملئے لگ گئے اور ہماری حالت و لیس ہے جیسے پہلے تی ۔ باتھوں میں ای طرح سوئی دھا گا ہے ہوند پر ہوند لگارہی ہیں ۔ آنخضرت باتھ کی تمام ہو لیا کہ ہماری حالت بھی بہتر ہوئی چاہے ہیں بھی ساتھ تھی اس پر آخضرت باتھ کی اور خور بایا کہ اللہ تعالی کی تتم ہے میں ایک مہینہ اس پر آخضرت باتھ کی اور جو چو بارہ تھا اس پر قریرا قال لیا۔ اب اگر شہر کے ور پر دیکھا جائے تو از واج مطہرات کا مطالبہ فی نفسہ غلط تہیں تھا آ پ ہوٹ کے نظامری طور پر دیکھا جائے تو از واج مطہرات کا مطالبہ فی نفسہ غلط تہیں تھا آ پ ہوٹ

ناراض کیوں ہوئے جتم کیوں اٹھائی ؟ محققین فر ائے ہیں کہ اس کی تین وجوہات تھیں۔ حضور مَنْ اللّٰ کِیْ کا گھر بلوحالات کی وجہ سے تتم اٹھانے کی تین وجوہات:

ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ متالیہ اپنی ہو یوں کو اچھازیور ، اچھالہاس دیتے اور ویکر ضروریات زندگی اعلی قتم کی مہیا فر ما دیتے تو دشمن کہتے کہ انھوں نے تمام تکلیفیں اس لیے اٹھائی تھیں کہ مزے سے رہیں۔ حالاِنکہ آپ متالیہ نے جو تکالیف اٹھائی ہیں وہ بیویوں کی مہولت کے لیے تو نہیں اٹھا کمیں۔ آپ متالیہ نے تو تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اٹھائی ہیں۔ آپ متالیہ نے نوال کے مطابق تکالنا ہے۔ ان بدطنوں نے یہ تیجہ تکالنا تھا کہ دیکھو آج ان کی بیویاں کتے مزے میں ہیں ان کی تکیفیں ٹھکانے لگ سے تشہد تکالنا تھا کہ دیکھو آج ان کی بیویاں کتے مزے میں ہیں ان کی تکیفیں ٹھکانے لگ

دوسری وجہ بیکھی ہے کہ آنخضرت پڑھی کے اور ایل مطہرات امت کی مورنوں کے لیے نمونہ تھیں۔ اگر ان کالباس، خوراک عمدہ اور اعلی تئم کی ہوتی ، زیورات سے لدی ہوئی ہوتی ، زیورات نصیب نہ ہوتی اور ایل تعمی خوراک میسر نہ ہوتی ، زیورات نصیب نہ ہوتے وہ کس کی طرف د کھے کر دل کو کہا دیتیں۔ آج بھی ایسی عور تیس موجود ہیں جن کو مرضی کا زیور، لباس اور خوراک میسر نہیں ہے۔ تو آنخضرت میں گھائی نے اپنی ہویوں کو ان کے لیے نمونہ بنایا کیونکہ دوسر سے کود کھے کر آ دمی کو بچھ سہارا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت عمر بخات کو یہ علم ہواتو شھنڈ سے ہوگئے کہ میری بیٹی نے کوئی ایسی گستا خی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے اس کا مرقام کر دیا جائے۔

تو صحابہ کرام مُنظِنَّم کو آنخضرت مُنظِیَّا کے ساتھ طبعی محبت تھی اور ساری مخلوق سے برح کرتھی ۔ اور ہرمومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد آنخضرت مُنظِیَّا کی محبت

سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو فر مایا کیانیس آیا وقت الن لوگوں کے لیے جوایمان لائے کے خوف کریں ان کے دل اللہ تعالی کے ذکر کے لیے ادراس چیز کے لیے جواتری ہے تن کے خوات کی شکل میں وَلَایَ کُونُو اکالَّذِینَ اور نہ ہو جاوَ ان لوگوں کی طرح آو تُوا انکونٹ مِن کودی گئی کتاب اس سے پہلے۔ یہودیوں کو قررات ،عیسائیوں کو انجیل اور داؤدکی امت کوز بور لی تھی فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْاَحْمَدُ پی لمبی ہوگئی ان پر مدت۔ عمریں ان کی لبی ہوئیں فَقَسَتُ قُلُونِهُمُ پی سی خت ہو گئے دل ان کے اور جس کا دل محت ہوجا تا ہے دہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہوجا تا ہے۔

صدیت پاک بین آتا ہے اِنَّ اَبْعَدَ الْقُلُوبِ إِلَى اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِیُ " ہے شک دلوں بین اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور سخت دل ہے۔ "جودل جتنا سخت ہوگا اتنا ہی رب سے دور ہوگا۔ اور جین دل بین جتنی زمی ہوگی وہ اتنا رب تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ اور چین پارے میں ہے شُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ ، ہَمْ مِنْ دلیک " پھر سخت ہو گئے تہا رے دل اس کے بعد فقی کالُحِجَارُةَ اَوَّ اَشَنْ قَسُومًا [ البقرہ: ۳۲ ] پی وہ پھروں کی طرح ہیں بلکہ بعض ان سے بھی سخت ہیں۔ "اور حقیقت میہ ہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں کا فیصف تول کرنے کے لیے تیا بہیں ہیں۔ طرح ہیں کا فیصف تھول کرنے کے لیے تیا بہیں ہیں۔

آ بخضرت تَنْ اللَّهُ نَ فرمایا که قیامت کے قریب پھولوگ ایسے ہوں کے کہ ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی دل ان کے بھیٹریوں جیسے ہوں سے سب حیوانوں جیس خت دل بھیٹریا ہے ۔ بھیٹریا کس چیز کا تام ہے؟ ڈاکے ڈالے ہیں ،عورتوں کے سخت دل بھیٹریا ہے ۔ بھائی اور بھیٹریا کس چیز کا تام ہے؟ ڈاکے ڈالے ہیں ،عورتوں کے کان نوج لیتے ہیں ،قل کرتے ہیں ،گاڑیاں نوشتے ہیں ،باز دکاٹ دیتے ہیں ، ظالم گھڑی کان نوج ہیں چووڑ نے ہیں ، قالم گھڑی کا تام ہے کہ جیسے تم

ہوئے ویسے تہارے حاکم ہول گے۔ایک زمانہ تھا عوام نیک تھے، حاکم بھی نیک تھا ت ہم بھی یُرے ہیں ہمارے حاکم بھی یُرے ہیں۔ہم نے خودان کو سرول پر بٹھایا ہے بھر رونے کا کیا فائدہ؟ کوئی کہتا ہے بیکی ہے، کوئی کہتا ہے گیس مہتگی ہے بٹل زیادہ آگئے ہیں۔ یہ ہمارے ووٹوں ہے آگر ہم پرظلم کررہے ہیں۔ووٹ دیتے وقت ہم اندھے ہوتے ہیں۔اس وقت پارٹی سٹم چلتا ہے، برادری سٹم چلتا ہے، دوستیاں پالتے ہیں، غنڈے ڈرائے ہیں، دھمکیال دیتے ہیں، بھوٹوں لالج دیتے ہیں۔

ایک روایت یس آیا ہے آغ مالکُم عُمَّالکُم " بیسے تمبارے اعمال ہوں گے ویسے تمبارے اعمال ہوں گے ویسے تمبارے ما کم ہوں گے۔ "صرف ما کم ہی مجرم نہیں ہیں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں ۔ و فرمایا لمی ہو گئیں ان کی عمریں اور ان کے ول خت ہو گئے و کے بینر مِن ہُم ہُم فی فیسے فوق اور ان کی اگریت نافر مان ہے اِغلَمَو اَ جان او اَنَّ اللهُ یَن مُی الاَدْ مَن اَکْر مِت نافر مان ہے اِغلَمَو اَ جان او اَنَّ اللهُ یَن مُی الاَدْ مَن اللهُ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد ۔ بارشیں نہ ہوں تو زمین خشک ہو جاتی ہے کوئی چیز اس میں نہیں اگی وہ مردہ ہوتی ہے۔ الله تعالیٰ کے من ای طرح موجاتی ہے۔ پیزیں آگی ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح مردہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح مردہ ہو جاتے ہیں ۔ اس طرح مردہ واول پر رب کی وئی کی بارش ہوتی ہے ول زندہ ہو جاتے ہیں ۔ فرمایا قَدَ مَن عُرایا قَدَ مَن اللهُ الله

صدقه کی اہمیت اور مفہوم:

صريث إكس آتام إنَّ الصَّدْقَةَ تَدْفَعُ الْبَلَّاءَ " عِشْك سدقد ثالًا

ہے صیبتوں کو۔ 'نیعی صدیے کی برکت سے صیبتیں کی جاتی ہیں۔ اورا یک دوایت میں

آتا ہے اِنَّ السَّلَّ اَقَدَّ مَنْ السَّلَّ مَنْ مَنْ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلِ اللَّلِ اللَّلِي اللَّلْ اللَّلِ اللَّلِ اللَّلِ اللَّلِ اللَّلِ اللَّلِ اللَّلِ اللَّلْ اللَّلْ اللَّلِ اللَّلْ اللْ اللَّلْ اللَّلْ اللَّلْ اللْ اللَّلْ اللْ اللَّلْ اللَّلْ اللْ اللْ اللَّلْ اللَّلْ اللَّلْ اللَّلْ اللْلِي اللْ اللْلِي اللَّلْ اللْ اللَّلْ اللْ اللَّلْ اللْ اللْ اللْلِي اللَّلْ اللْ اللْلِي اللْ اللَّلْ اللْ اللَّلْ اللْ اللَّلْ اللْ اللْلِي اللْ الللَّلْ الللْ الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي اللَّلْ الللْلِي اللْلِي اللَّلْ اللْلِي اللْلِي اللْلِي اللَّلْ اللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي اللَّلْ اللْلِي الللْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي الْلِي الْلِ

یقین جانوا بیس کہتا ہوں ہے شک سیمی صدقہ ہے بیس سینیں کہتا کہ سے صدقہ ہے ہیں سینیں کہتا کہ سے صدقہ ہے ہیں جس کوشر بعت صدقہ کہتی ہے ہوہ نہیں ہے۔ شریعت کی زبان بیس صدقہ ہے غریب کی ضرورت بوری کرنا۔ اب اگر کسی ہے چارے کو کیٹر نے کی ضرورت ہے، جوتو ل کی ضرورت ہے تم اس کو کالی سری دیتے ہو، پاؤ گوشت دیتے ہو، وہ اس کا کیا کرے گا؟ اس کے بیچ پڑھتے ہیں اس کو کتابوں کی ضرورت ہے، وہ بیار ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہے تم نے کالی سری اس کے حوالے کردی وہ اس کا کیا کرے گا؟ صدقہ نام ہے غریب کی ضرورت بوری کرنے کا۔ اگر اس کے پاس کیٹر نے نہیں ہیں اس کو کیٹر ہے لے غریب کی ضرورت بوری کرنے کا۔ اگر اس کے پاس کیٹر نے نہیں ہیں اس کو کیٹر ہے لے ضرورت ہو تا ہیں ہے جوتا لے کردو، بیار ہے علاج کرا دو، اس کے بیوں کو کتابوں کی ضرورت ہوگی میں سینی ہو ضرورت ہوگی کا دو۔ بہترین صدقہ نفتہ بیسا دیتا ہے۔ اس کی جوضرورت ہوگی مرورت ہوگی۔

صدیت پاک بیس آتا ہے کہ دائیں ہاتھ ہے دے ہائیں کو بیانہ جلے۔ آئ تو ہم مطمئن بی نہیں ہوتے جب تک گلی میں دیگیں نہ کھڑکیں اور سارے محلے کو علم نہ ہو۔ ہوا مجاہد آدمی ہے جوان چیز وں کی پروانہ کر سے اور بدعات ہے پر ہیز کرے۔ تو فر مایا صدقہ کرنے والے مرداور صدقہ کرنے والی عور تمیں وَاقْدَ ضُوااللّٰهُ قَدْضَاحَتُنَا اور جفول

نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کوقرض اچھا فیضہ کھ کہ نہ ہو سادیا جائے گاان کے لیے۔

ایک کے بد لے دس گنا اجر لے گا اور فی سبیل اللہ کی مد میں دے گاتو سات سوگنا اجر لے گا و کھنے اُنے کے بدلے کا جو بیرونی ہے و کھنے اُنے کے کہ بیت عمدہ دوینی مدارس میں جو بیرونی ہے کو کھنے اُنے کے کہ بیت عمدہ دوینی مدارس میں جو بیرونی ہے پر سے تیں ، بچیاں پڑھتی ہیں ان کے مصارف میں روئی ، کپڑا ہے ، کتا ہیں ہیں ، علاج معالجہ ہے ۔ ان کے واسطے تم دانے جیجو ، چاول دو ، سبزی ، گئی ، چینی دو ، اپنی ہمت کے مطابق جو تمہارے پاس ہوان کی خدمت کرویہ تمہارا صدقۂ جاریہ ہے ۔ جب تک سے مطابق جو تمہارے گا اللہ تعالی اجردیتار ہے گا۔

فرمایا والذین امتوایاللهِ اوروه اوگ جوایمان الاے الله تعالیٰ ورسوله اوراس کے رسولوں ہِ اُولَیْک کھ وُالحِیدی نقوی یہی اوگ ہیں ہے جنھوں نے ایمان کے تقاضوں کو پوراکیا وَالشَّهَدَ آءِ عِنْدَرَ یِّبِهِمْ اور بی اوگ گواہیں اپنے رب ایمان کے تقاضوں کو پوراکیا وَالشَّهَدَ آءِ عِنْدَرَ یِّبِهِمْ اور بی اوگ گواہی اپنے رب کے ہاں، چی گوائی دیں گے سورة البقره آیت نمبر ۱۳۳۳ میں ہے وکے سن یك جَمَان کُم اُمَّة وَسَطًا لِنَّدُونُوا شُهَدَ آءً عَلَى النَّاسِ وَیَکُونُوا الرَّسُولُ عَلَیْکُم شَهِیْ سَدٌ اللَّهِ اورای طرح ہم نے تصیں انعال امت بنایا تاکم لوگوں پر گوائی دیے والے بنواور الله تعالی کا رسول تم پر گوائی دے۔''

قیامت والے دن اس آخری امت کے لوگ پہلی امت کے لوگوں پر بطور گواہ بیش ہوں گے اور آنخضرت مَنْ لَیْنِیْ اس آخری امت پر گواہ ہوں گے اور ان کی گواہی پر رب تعالی فیصلے فرمائیں گے۔ لَهُ مُدَا جُرُهُمْ ان کے لیے ان کا اجر ہے وَنُورُهُمْ اُور ان کی روثنی ہے جس کے ذریعے بل صراط کوعبور کریں گے۔ ان کے بر خلاف ق اگذائی کے روثن ہے جس کے ذریعے بل صراط کوعبور کریں گے۔ ان کے بر خلاف ق اگذائی کے گؤرڈ اور جھٹلایا ہماری آیتوں انگذائی کے گؤرڈ اور جھٹلایا ہماری آیتوں

کو۔ تو حید، رسالت، قیامت کو جھٹلایا احکام اللی کو جھٹلایا، شریعت کوسچانہیں سلیم کیا اُ و آئیا کَا اَصْعَابُ الْجَدِیْمِی میں دوزخی شعلوں والی آگ میں پڑنے والے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

artial for the

اِعْلَمُوْ اَنْبَاالْعَيُوهُ اللَّهُ نَيْالَعِبْ وَلَهُو وَ زِيْنَهُ وَ وَلَكَاثُرُ فِي الْكُولُ الْكُولُ وَالْكُولُ وَلَمُصَلَّى عَيْثِ الْعُرْبَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْكُمُولِ وَالْكُولُ وَلَا عَنْ فَيْ وَعَلَا الْعُكُونُ وَ مَكُولُ وَالْكُولُ وَ مَكُولُ اللّهِ وَيضُوانٌ وَ وَقَالَلْ مَعْ فَرَةٍ مِنَ اللّهِ وَيضُوانٌ وَ مَا الْعُنَا وَ اللّهُ وَيضُوانٌ وَ مَا الْعُنَا وَ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْوَانُ وَ مَا الْعُنَا وَ الْاَرْضَ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اِعْلَمُوا جَانُ الْ اَنْهُ الْحَدُّ الْحَدُّوا الْدُنْيَا دِيَا كَانَدُكُ الْحَدُوا الْدُنْيَا دِيَا كَانَدُكُ الْحَدُوا اللَّهُ الْحَدُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِ الللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الل

شَدِيْدُ عذاب بحض قَمَغْفِرَةٌ مِنَاللهِ اور بخشش بالله تعالى كاطرف سے وَرِضُوَاتِ اوررضا وَمَاالُحَيُوةُ الدُنْيَا اوربيس بِوتيا كى زندگى إلامتاع الغزور ممروهوككاسامان سايقة والل مغفرة جلدى كرو بخشش کی طرف قِن زَیْکن این رب کی طرف سے وَجَنَّاتِ اور جنت كاطرف عَرْضَهَا جَسَ كَاعُرْضَ كَعَرْضِ السَّمَّاءَوَالْأَرْضِ رَعْن اور آسان كوش كاطرح أعِدَتْ تيارك كُنّ م اللّذين امنوا ان لوگوں کے لیے جوامیان لائے یالله اللہ تعالیٰ پر وَرُسَلِه اوراس کے رسولول ير ذلك فضل الله برالله تعالى كافضل ہے يُؤينيه من يَثَاع ويتا ب جس كوجا بتاب والله ذُوالفَضْ لِ الْعَظِيْمِ اور الله تعالى برر عضل والا ے مَا اَصَابَ نہیں پہنچی مِنْ مُصِیبَةِ کوئی مصیبت فی الاَرْضِ زمين مين وللافي أنفيك اورنة تهار فنول مين إلافي يحتب محمر وه درج ب كتاب من قِرن قَبْلِ أَنْ قَبْلُ أَنْ فَالْعُرْ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَالْعُرْ فَا فَالْعُرْ فَا عَلَيْهِ فَا فَالْعُرْ فَا عَلَيْهِ فَا فَا لَهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُرْ فَالْعُرْ فَا عَلَيْهُ مِنْ فَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعُرْ فَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِ كريس إنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرُ بِ شَك بِي يِز الله تعالى يرآسان ب-الله تبارك وتعالى كاارشاد ہے اغلمتوًا جان لوے طاہر بات ہے كہ جس چيز کے بارے میں رب تعالی فرمائیں جان لوتو اس بات کی طرف غور وفکر کرنا جا ہے کہ رب تعالی نے توجہ دلائی ہے۔ چر آئیا کالفظ بری تاکید کے لیے آتا ہے۔ جس کامعنی ہے پختہ بات ہے اس کے سوااور کوئی بات نہیں ہے۔ جان لو پختہ بات ہے۔ الْحَيْوةُ الذَّنيَالَحِدِ وَلَهُو مِن لَا كَا زندكَى كليل تماشا ، كليل آدى خودكليل رام موتا إدر

تماشا کنارے پر کھڑے تماشائی و یکھتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے اچھا کھیل کھیل ہے وہ جیت رہا ہے اور فلاں ہارگیا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زعر گی کھیل تماشا ہے۔ کسی کو اللہ تعالی فی مربع دیئے (اراضی دی) کسی کوسونا چا تدی اور دولت دی کسی کو کار خانے فیکٹریاں دیں ، گاڑیاں دیں اور بڑا پچھ دیا۔ وہ اس میں کھیل رہے ہیں اور ہم تماشائی ہیں و یکھتے ہیں کہ فلاں زمین والا ہے ، فلاں فیکٹری والا ہے ، فلاں کار خانے والا ہے۔ فر مایا دنیا کی زئدگی کھیل تماشائی ہیں وار بہت ہیں اور ہم تماشائی ہیں دوسرے نزدگی کھیل تماشائی ہیں وارزینت ہے قرقا نے اور ایک دوسرے پیش کھیل تماشائی ہیں۔

### ایک دوسرے پرفخر کرنا:

کوئی کہتا ہے میں سید ہوں ،کوئی کہتا ہے میں جاٹ ہوں ،کوئی کہتا ہے میں مغل
ہوں ۔ برادر یوں کے لحاظ ہے ایک دوسرے پرفخر کرتے ہیں ، مال ودولت کے لحاظ ہے
فخر کرتے ہیں ،حسن و جمال کے لحاظ ہے ایک دوسرے پرفخر کرتے ہیں ۔ یہی قصے ہیں
ساری و نیامیں ۔

یادر کھنا! کسی کو حقیر نہ مجھو، کسی کا بنانا اپنے اختیار میں نہیں ہے سب کو رب تعالی نے بنایا ہے ، کسی کو بڑا قد ، کسی کو چھوٹا قد ، کسی کو گورا ، کسی کو کالا ، لہذا کسی کے ساتھ مذاق نہ کرو ۔ کسی کے اختیار میں بوتو کوئی کنگڑ ا، لولا ، کا نااور اندھا پیدانہ ہوا اللّٰہ نہ ہے۔ ایشی عیق میں میں موتو کوئی کنگڑ ا، لولا ، کا نااور اندھا پیدانہ ہوا اللّٰہ ہے جی کو کھوتو الحمد للہ کہو کے موتو الحمد للہ کہو کہ دائلہ تعالی نے جھے بڑا قد ویا ہے ۔ نا بینے کو دیکھوتو خدا کا شکر اواکر و کہ اللہ تعالی نے جھے جے وسالم بینا بیدا فرمایا ہے ، لو لے کنگڑ ہے کو دیکھوتو خدا کا شکر اواکر و کہ اللہ تعالی نے جھے جے وسالم بیدا فرمایا ہے ، لو لے کنگڑ ہے کو دیکھوتو خدا کا شکر اواکر و کہ اللہ تعالی نے جھے جے وسالم بیدا فرمایا ہے ، لو لے کنگڑ ہے کو دیکھوتو خدا کا شکر اواکر و کہ اللہ تعالی نے جھے جے وسالم بیدا فرمایا ہے ، لو لے کنگڑ ہے کو دیکھوتو خدا کا شکر اواکر و کہ اللہ تعالی نے جھے جے وسالم بیدا فرمایا ہے ، رب تعالی نے مکان ویا ہے تو خدا کا شکر اواکر و ۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیدا فرمایا ہے ، رب تعالی نے مکان ویا ہے تو خدا کا شکر اواکر و ۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیدا فرمایا ہے ، رب تعالی نے مکان ویا ہے تو خدا کا شکر اواکر و ۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو

سخت سردی کے موسم میں سرکوں پردات گزارتے ہیں۔ بنکے اسٹھے کرکے ان کوجلا کررات گزارتے ہیں۔شکرادا کرد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکان عطا کیا ہے۔

تو فرمایا و نیا کی زندگی کھیل تما شااور زینت ہے اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے

آپس میں وَ مَتَکَافُر فِی الاَ مُو الِ وَالاَ وَلاِدِ اور بہتات وَ هونڈنی ہے مال میں اور اولاد

میں۔ مال و دولت کی کثر ت طلب کرنا ہے۔ رب تعالی نے دنیا کی زندگی کا نقشہ کمینیا

ہے۔ فرمایاس زندگی کی مثال کیسی ہے گمتنال غیب اس کی مثال ایسے ہی ہے ہیں

بارش کی اُغہ جب الْکھّارَ نَاتُہُ۔ کف اد کافر کی جج ہے۔ کفر کے کئی معانی آئے

ہیں۔ ایک معنی ہے چھپانا۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ دانے ، نی زمین میں چھپاتا

ہیں۔ ایک معنی ہے جھپانا۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ دانے ، نی زمین میں جوہاتا ہے ، رب اگاتا ہے۔ تو یہاں کفار سے مراد جائے ہیں۔ تجب میں ڈالا ہے جاٹوں کو

اس کے سزے نے بارش ہونے کے بعد نصلیں ہوتی ہیں ، زمین ہری جری ہوجاتی ہے ، جائے د کھر کوش ہوستے ہیں۔ پھر ایک وفت آتا ہے گئے یکھر کو وہ سرہ وہ کا شخ ہیں اور ہوجاتا ہے فکڑ رید مُضف قرا پی آپ د کھتے ہیں اس کوزرد۔ پھر اس کوکا شخ ہیں اور گاہے ہیں اُنڈ یکٹون حُظامًا پھر دہ ہوجاتا ہے چوراجورا۔

گاہتے ہیں اُنڈ یکٹون حُظامًا پھر دہ ہوجاتا ہے چوراجورا۔

ایک وفت تھا سزہ تھا جائے دیکھ کراس کوخوش ہوتا تھا۔ لیکن سزہ بمیشہ تو نہیں رہتا اپنے وقت پرزرد ہوکر چورا چورا ہوجا تا ہے۔ ای طرح اے انسان تو نے بھی ہمیشہ جوان نہیں رہنا وقت پر بوڑھا ہوجائے گا پھروقت آئے گا کسی کے سہارے چلے گا پھراس لاش کو فون کر دیا جائے گا۔ اگر کفر، شرک کی حالت میں مراہے تو جان نکا لیتے وقت فرشتے منہ پر ہتھوڑے ماریں کے بیشت پر ماریں گے یکھٹے رہون و جُدو ہم کھٹم و اُڈ بکر کھٹم اور کہیں کے آئین ما کھنٹم تن مُعُون مِن دُون الله '' کہاں ہیں دہ جن کوتم بکارے تے اللہ کھٹے اللہ کا کہاں ہیں دہ جن کوتم بکار تے تھے اللہ کے ایک میں دہ جن کوتم بکار تے تھے اللہ کا ایک میں دہ جن کوتم بکار سے تھے اللہ کھٹے اللہ کا کہاں ہیں دہ جن کوتم بکار تے تھے اللہ کا دیا تھا تھے اللہ کھٹے کے اللہ کھٹے کے اللہ کھٹے کہاں ہیں دہ جن کوتم بکار تے تھے اللہ کھٹے کے اللہ کھٹے کہاں جانے کے اللہ کھٹے کے اللہ کھٹے کہاں جی دہ جن کوتم بکار سے تھے اللہ کھٹے کہاں جی دہ جن کوتم بکار سے تھے اللہ کھٹے کہاں جی دہ جن کوتم کے اللہ کھٹے کہاں جی دہ جن کوتم کے کہاں جی دہ جن کوتم کے اللہ کھٹے کہاں جی دہ جن کوتم کے کہاں جی دہ جن کوتم کے اللہ کھٹے کہاں جی دہ جن کوتم کے کہاں جی دہ جن کوتم کے کہاں جو دہ جن کوتم کے کہاں جی دہ جن کوتم کے کہاں جی دہ جن کوتم کے کہاں جو دہ جن کوتم کے کہا کے کہاں جو دہ جن کوتم کے کہاں جو دہ جن کوتم کے کہاں جو دہ جن کوتم کے کہا تھا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہ کو دہ جن کوتم کے کہا کے کہا کہ کو دہ جن کوتم کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہ

تعالیٰ کے سوا قائوا وہ کہیں گے صَلَق عَنَا وہ ہمیں نظر نہیں آرہے۔ 'یرساری گفتگو فرشتوں کی مرنے والے کے ساتھ زع کے وقت ہوتی ہے۔ ماں باپ، بیٹا، خاوند، ہمائی ، عزیز رشتہ وار، ڈاکٹر، پھو تکنے والے مولوی سب وہیں گھڑے ہوتے ہیں مگر کوئی نہیں سنتا اور فرشتے جان نکال کرلے جاتے ہیں وفیالا خِرَةِ اور آخرت میں عَدَابَ شَدِینَة عذاب ہے خت۔ اور یا در کھوا وَ مَعْفِرَ ہِمِنَ اللّٰهِ اور بخش ہا الله تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جو الله تعالیٰ کی وحدانیت کوشلیم کرتا ہے اور قیامت کوئی مانتا ہے ور خشواری اور رضا ہا الله تعالیٰ کی طرف سے داور جس پر الله تعالیٰ راضی ہوگیا مرتے وقت اس کوفر شتے کہتے ہیں اُٹھ رُجِی اللی دِحْدوانِ اللّٰهِ اَیّاتُهَا اللّٰهُ مُن الْمُطْمَنِنَة وَتَتَ اس کوفر شتے کہتے ہیں اُٹھ رُجِی اللی دِحْدوانِ اللّٰهِ اَیّاتُهَا اللّٰهُ مُن الْمُطْمَنِنَة وَتَتَ اس کوفر شتے کہتے ہیں اُٹھ رُجِی اللی دِحْدوانِ اللّٰهِ اَیّاتُهَا اللّٰهُ مُن الْمُطْمَنِنَة وَتَتَ اس کوفر شتے کہتے ہیں اُٹھ رُجِی اللی دِحْدوانِ اللّٰهِ اَیّاتُهَا اللّٰهُ مُن الْمُطْمَنِنَة اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

## دنیادھوکے کا گھرہے:

فرمایا و متاانگیاوة الدُنیّآ اِلا مَتَاعُ الغُدُورِ اور نیس ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اس میں الجھ کرندرہ جانا۔ انسان دنیا میں آسائش اور آرام کے لیے بوے بوئے منصوبے بناتا ہے۔ بوئی بوئی مضبوط عمار تیں تعمیر کرتا ہے مگروہ ندتو مصیبت کو نال سکتا ہے اور ندموت ہے بھاگ سکتا ہے تو دنیا کا بیسارا ساز وسامان محض دھوکا محسوں ہوتا ہے۔ اور جب آخرت میں جاتا ہے تو وہ ناکام ہوجا تا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض دھوکا ہے اس میں الجھ کرندرہ جانا۔ مسافر کوسفر میں سہوتیں دیکھ کراپنا گھرنہیں مجاول جا ہے۔

مثلاً: کوئی دیہاتی کچے مکان میں رہنے والا یا کوئی پکھی واس (بےگھر) خیے میں رہنے والا ، کی سٹرکوں اور میگڈیڈیوں پر چلنے والاشہرآئے اور بہترین بلڈنگیں دیکھے،عمدہ عمارتیں اور پکی سٹرکیں دیکھے، اشیشن اور ائیر پورٹ دیکھے، نہانے وصور کے کی سہولیں دیکھے اور وہیں دل لگا کر بیٹھ جائے اور اپنے کچے مکان کو بھول جائے اور بیونی بچول کی طرف واپس نہلوٹے تو وہ بڑا بے غیرت اور کمیند آ دی ہے کہ یہاں سہولیں دیکھ کر اپنا سبب بچھ بھلا بیٹھا ہے۔ اور پھر بیہ چیزیں اس کولی تھوڑا جاتی ہیں؟ بیتو دھو کے میں مبتلا موگیا ہے بیتا دان ہے اس کوکوئی بھی اچھانہیں کہے گا۔ اس کوکیس کے اپنے گھر جاؤ وہاں تہارے بیوی ہے ، عریز رشتہ دار ہیں۔

اس طرح یا در کھو! ہم سب مسافر ہیں دنیا ہیں۔اصل کھر آخرت کا ہے مون کے لیے جنت میں اور مشرک کا فرکا دوز خ میں ہے۔ دنیا کی خوش نما چیزیں دیکھ کردھو کے میں نہ یرد واور اپنااصل کھرنہ بھلاؤ۔اور کہاوت ہے کہ '' کھر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔''

توفر ما انیس ہونیا کی زندگی مگردھو کے کاسا مان البدا سابِقُوَ اللہ مَغْفِرَ وَفِی وَ وَمِنْ الله الله الله الله وَجَنْ الله الله وَمِن الله الله وَمِن الله الله وَمِن الله وَالله وَاله وَالله و

قياس كن زكلستان من بهارمرا

لہٰذا ہرآدی کو نیکیوں میں دوڑ لگانی جائے کہ کوئی دوسرا مجھ سے آگے نہ نکل جائے اُج فَتْ اُسِلَ اُمْ اُلَّا ہِ جنت تیاری کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اِللہ وَ اُسْلَا اِللّٰ اِللّٰ اللّٰہ اللّٰہ تعالی پر اور اس کے رسولوں پر فرما یا یادر کھو ڈلمٹ سا ایمان فضل الله وَ اُلمْ اللّٰہ اللّٰہ تعالی کا فضل ہو جا ہے جس کو جا ہتا ہے۔ اور ونیا اسے فضل الله وَ اُلمْ اِللّٰہ اللّٰہ وَ وَ اِللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰہ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّ

دیتا ہے جوطالب ہوتا ہے۔ جس خوش نعیب کو یہ دولت اور سعادت حاصل ہوتی ہے اس کو کروڑا اسب دفعہ رہ نعالی کاشکر اوا کرنا چاہیے۔ نیک بختی کے ظاہری اسباب یہ ہیں کہ آوی نیکوں کی صحبت اختیار کرے ، ایکھے لوگوں کے ساتھ اٹھے ہیٹھے یقینا اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیں گے۔ اگر دورر ہے گاتو بچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کالا بلال رہ تو بغیر مالیتیا ہی کی دولت دیں گے۔ اگر دورر ہے گاتو بچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کالا بلال رہ تو تو بغیر مالیتیا ہی صحبت میں آیا جنت کا وارث بن گیا، ابوجہل ، ابولہ بقریب نہیں آئے ضد پراڑے رہ ہو کے باوجو درشتہ دار ہونے کے ۔ تو اچھی مجلس اثر کرتی ہے لہذا دوستوں کرے کے قریب نہ بھٹو اور اچھی مجلسوں میں جیشا کرو وہ نیکی کا سبب بنیں گی ۔ وہ نماز کی طرف جا کیں گئے مصب بھی ساتھ لے جا کیں گی موردزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر شمصیں بھی ہوگئی کہ میں جھی ساتھ لے جا کیں گے ، وہ روزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر شمصیں بھی ساتھ لے جا کیں گے ، وہ روزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر شمصیں بھی ساتھ لے جا کیں گئے ۔ وہ روزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر شمصیں بھی ساتھ لے جا کیں گئے ۔ وہ روزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر شمصیں بھی ساتھ لے جا کیں گئے ، وہ روزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر شمصیں بھی ساتھ کے وا کی دوزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر شمصیں بھی ساتھ کے وا کیں ۔ وہ روزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر شمصیں بھی ساتھ کے جا کیں دوزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر شمصیں بھی ساتھ کے دورہ دورہ کی کہ بیں بھی کروزہ رکھیں گے گئیں ہوگی کروزہ رکھوں ۔

تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِیْمِ اوراللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جوفضل کا طالب ہوتا ہے اس برفضل کرتا ہے اور ایمان کی دولت سے نواز تا ہے اور ایمان والا سمجھے کہ میں سب سے بڑا مال دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر ہوگیا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر ہوگیا۔ پھر جو ایمان لاتے تھان کو بڑی تکلیفیں بھی اٹھانا بڑتی تھیں کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی ایمان لاتے تھان کو بڑی تکلیفیں بھی اٹھانا بڑتی تھیں کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے ایمان کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت قیمت بھی بڑی ہوتی ہے مفت میں نہیں ملتی۔ ایمان کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرنی بڑتی ہوتی ہے مفت میں نہیں ملتی۔ ایمان کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرنی بڑتی ہیں اور سے سبے میں میلے کھا ہوا ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں مَا اَصَابِ مِنْ مُصِیْبَ وَفِی الاَرْضِ وَلافِیٓ اَنْفُسِے مُو نہیں پہنچی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہار نے نفوں میں اِلَافِیٰ کِتُب مگروہ ورج ہے کہاب میں ، لوح محفوظ میں ۔ ہم تو موروثی مسلمان ہیں ، ہمارے باپ وادامسلمان سے ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اسلام کی قدر بلال (رہوں سے ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلام کی کوئی قدر نہیں ہو گھسیٹا جاتا تھا اور کہتے ہے کلمہ چھوڑ دوں یہ نہیں ہوسکتا۔ اور خباب بن ارت رہوں کا آقائی دے۔ یہ جوار دوں یہ نہیں ہوسکتا۔ اور خباب بن ارت رہوں کا آقائی بن خلف بروا ظالم جابر آوی تھا۔ کو سلے سلگا کران کی پشت نگی کر کے ان کو او پر لٹا دیتا تھا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑ ا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کلمہ چھوڑ دے تب چھوڑ وں گا۔ جسم سے رطوبت نکل کر کوئلوں ، انگاروں کو ٹھنڈ اکرتی ، ان کی پشت پر گڑھے پڑنے ہوئے سے مطرانھوں نے کلم نہیں چھوڑ ا۔

ہمیں کلمہ مفت میں ملا ہے ہم نے کون ی محنت کی ہے اور تکلیف اٹھائی ہے؟ تو فر مایا نہیں پہنچی کوئی مصیب زمین میں اور نہ تمہار نے نفسوں میں مگر وہ درج ہے کتاب لوح محفوظ میں فرن قبل آن تنز آ کھا پہلے اس سے کہ ہم اس کو ظاہر کریں ۔ دوسری تغییر میں کے مطاخم پر زمین کی طرف لوث ہے ۔ تو پھر معنی میہ ہوگا کہ پہلے اس سے کہ ہم زمین کو پیدا کریں ۔ تیری تغییر آنفی سے نہ کی طرف لوث رہی ہے ۔ پھر معنی پیدا کریں ۔ تیسری تغییر انفی سے نہ کی طرف لوث رہی ہے ۔ پھر معنی ہوگا تمہاری جانوں کو بیدا کرنے سے پہلے جو تکلیف سمیں پہنچی ہے لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں وقت اس بندے کو میہ تکلیف آئے گی ۔ وہ تکلیف جا ہے دین ، ایمان کے سلسلے میں ہو مومن کو جو تکلیف آئی ہے وہ رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے بیا گانا ہوں کا کفارہ بنتی ہے۔

حفرت مولا تاسید انورشاہ صاحب سمیری میں جودار العلوم دیوبند کے مدر س تھے، شیخ الحدیث تھے۔ وہ فرماتے ہیں الْحَدُ وَالْقَدُ یُکَفِّرَانِ النَّانُوْبُ ''مومن کوجو گرمی ، سردی لگتی ہے اور اس کی وجہ ہے جو تکلیف ہوتی ہے اس ہے بھی گناہ معاف

فيرأ الجنان

موتے ہیں۔' اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ بِشَك سِيرُ اللهُ تعالىٰ بِآسان ہے۔

de de la companya de

مَا آصاب مِنْ مُصِيبة في

الْاَضُ وَلا فَيَ انفُسِكُمُ اللّهِ فَيَ اللّهِ عَنْ قَبُلُ اَن تَبُرَاهَا اللّهُ وَلاَ فَرُحُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مَا اَصَابَ نَهِي اَبَيْ مِن مُصِيبَةٍ كُولَى مَصِيبَ فِي الْآدُنِ وَمِن مِن مُلِي الْآدُنِ مِن مِن مُلَ وَلَا فِي اَلْقَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِيْ اللَّهُ الللْمُعُلِي الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ الللْ

سمى بھى اترانے والے كو فَنُورِ فَخُورِ فَرْكَرِ فِي وَالْكِو اللَّذِينَ وولوگ يَبُخُلُونَ جُوكُلُ كُرتِ بِينَ وَيَأْمُرُ وْنَالِثَاسَ اورَ عَلَمُ وَيَالْمُونُ لِاللَّاسَ اورَ عَم دية بيلولول كو بِالْبُخُلِ الْجُلُ كُا وَمَنْ يَتَوَلَّ اورجس مَخْص في اعراض كيا فَإِنَّ اللهَ يس بِشُك الله تعالى هُوَالْغَنِيُّ وه بِيروابِ الْحَمِينَدُ تعريفول والاب لَقَذَارْسَلْنَا البَتْ تَحْقِق بَصِح بَم نِ رُسُلُنَا الْخِرْسُول بِالْبَيِّنْتِ واضح دلائل دے كر وَانْزَنْنَامَعَهُ مُنْكِتُبَ اوراتارى بم فيان كے ساتھ كتابين وَالْمِيْزَانِ اوررازو لِيَقُوْمَ النَّاسِ تَاكَمَ قَالْمُ رَكِيسُ لُوكُ بِالْقِسُطِ انْصَافُ كُو وَأَنْزَلْنَاالُهَدِيْتُ وَرَاتَارًا بِمَ نَالُومٍ فِيْهِ بَأْسُ شدید اس مل الله الی ہے خت وَمنافع لِلنّاس اور فائدے ہیں لوگوں کے لي وَلِيَعْلَوَ اللَّهُ اورتاكه وكيه الله تعالى مَن يَنْضُرُهُ كهون مدوكرتا جاس كى وَرُسُلَةُ اوراس كرسولول كى بِالْغَيْبِ بِغيرد كِي إِنَّاللَّهَ بِشُكُ اللَّه تَعَالَىٰ هَوى مِ عَزِيْرُ عَالِب مِ وَلَقَدُا رُسَلْنَا اورالبت عين بهيجام ن نؤحًا نوح ماليه كو وَإِبْرُهِيْمَ اورابراجيم ماليه كو وَجَعَلْنَا اورركمي جم في فَيْ دَرِيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ ان وونول كي اولاد من نبوت ﴿ وَالْكِتُبُ اوركُمَّابِ فَمِنْهُمُ مُّهُمَّةً لَي لِي لِعِضَ ان مِن عِن اللهِ ہرایت پانے والے ہیں ۔ وَ ڪَئِيْرُ مِنْهُمْ ۔ اور اکثریت ان میں ہے فيقُونَ نافرمان ہے۔

الله تبارك وتعالى كاارشاد ٢ مَآ أَصَابَ مِن قَصِينِهَ مَهِ مَالِي كُولَى تكليف في الأربي زين بين سمى وقت زلزله آجا تا بي كسى وقت سيلاب اوربهي بارش تدہونے کی وجہ ہے فصلیں نہیں اکتنیں ۔ بعض علاقوں میں زمین سے لاوے سے تھے ہیں اورلوگ تیاہ ہوجاتے ہیں۔بعض دفعہ ویہات زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ وَلَا فِیَ اَنْفُيہ ﷺ اور نہتمہاری جانوں کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے۔ بیاری کی ہو، زخمی ہونے کی ہو ،موت کی ہو ، دغمن کی طرف سے خطرات ہوں ، یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں نہیں پیش آتيل إلافي عِنْ المُعَانِينَ مُروه درج بِن كتاب لوح محفوظ مِن قِيرَ قَبْل أَنْ تَبُر أَهَا یملے اس سے کہ ہم اس کوظا ہر کریں۔ زبین کو پیدا کرنے سے میلے کھی ہوئی ہیں۔ مینسیر بھی ہے کہ تمہاری جانوں کو بیدا کرنے سے پیلے کھی ہوئی ہیں اور یے نسیر بھی ہے کہ مصیبت کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ مصیبت لکھی ہوئی ہے۔ اِنَّ ذٰلِک عَمَلَی اللّٰهِ يَدِيرُ بِ اللهُ تَعَالَىٰ مِيرَكُ طَا مِر مِونِ سِيرِ لِكُودِ مِنَا اللهُ تَعَالَىٰ مِرْ آسان ہے۔

مسئلهٔ تقذیر کی تفصیلی وضاحت:

مسئلة تقذر بمي سمجھ ليں ۔مسئلہ تقذیر جن ہے مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اور ُ مسئلہ تقدّ مریمی مسلمان کہلانے والوں نے انتہائی افراط وتفریط سے کام لیا ہے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، جو پہلے بھی تھااور آج مجمی موجود ہے اور اینے آپ کومسلمان کہلواتے ہیں اور نمازروزه بھی ہم ہے زیادہ کرتے ہیں مگر تقتریر کے منکر ہیں۔ تقتریر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کھے ہور ہاہے یا ہوگا بیسب کھے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکے دیا ہے اور اب اس کے مطابق ہور ہاہے۔معتز لہ کہتے ہیں کہ تفتر برکوئی شے ہیں ہے جو بندے اب کررہے ہیں وہ فرمشتے لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیکی بدی سب بچھ مہلے سے لکھے ہو سے ہیں اور

ہم نے دہی کرنے ہیں تو پھر ہمارااس میں کیا دخل ہےاور ہمارااس میں کیاقصور ہے۔پھر نیکی پرجمیں ثواب کیوں ملتا ہےاور بدی پرسزا کیوں ملتی ہے؟ ہم نے تو لکھا ہوا کیا ہے اس کیے ہم تقدیر کونہیں مانتے ۔ بیمنکرین نقدیر ہیں ان **کوق**در یہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرقہ ہے جرید ۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کھھ مہلے سے لکھا ہوا ہے اور ہم مجبور ہیں ہارے اختیار میں کچھٹیں ہے جولکھا ہوا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ جب ان سے یو چھا گیا کہ پھر جزا اسزا لیسی ہے، کیوں ہے جب اللہ تعالی نے سب کومجبور کر دیا ہے نیکی اور بدی کرنے بر؟ تو اس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ رب تعالی نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے پچھ بندوں کو ہدی کے لیے پیدا کیا ہے اور پچھ بندوں کو نیکی کے لیے پیدا کیا ہے۔رب تعالیٰ کی صفات میں سے قہار بھی ، جہار بھی ہے۔اللہ تعالیٰ نے پچھ بندوں کوسز اویے کے لیے پیدا کیا ہےانھوں نے بدی کے کام کرنے ہیں۔اوروہ غفارادرستار بھی ہے پچھے بندےاس نے انعام دینے کے لیے پیدا کیے ہیں انھوں نے نیکی کے کام کرنے ہیں۔جو گناہ کررہے ہیں وہ پہلے ہے لکھا ہوا ہے کہ انھول نے گناہ کرنے ہیں ان کو دوز خ میں بھینکے گا اور جو نیکی کررہے بیں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ انھوں نے نیکی کرنی ہے ان کو جنت میں داخل کرے گا تا کہ اس کی صفات کا اظہار ہو۔ بیہ جبر بیفرقہ ہے۔

منكرين حديث كالمسئلة تقدير كاا تكاركرنا:

اورمنکرین صدیت نے بھی تقدیر کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مولو یول نے بنائی ہے جمی سازش ہے۔ تقدیر کوئی شے ہوتی تواس کا قرآن میں ذکر ہوتا۔

ال كے متعلق غلام احمد پرويزنے بہت بچھ بكواس كى ہے۔ الحمد لله! بيس نے اپنی كتاب " الكار عديث " بيس برى تفصيل كے ساتھ اس كارد كيا ہے۔ بيس نے كہا كہ تم

قرآن پڑھو مجھو تو سمیس علم ہوکہ قرآن میں کیا ہے؟ سمیس صرف قرآن کا نام بی آتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا قرآن پاک میں نہیں ہے و خوکتی گُلَ شَیْءِ فَقَدَّد وَ تَقْدِیدًا وَ فَقَدِیدًا وَرَبِیدا کی الله تعالیٰ نے ہر چیز کو پس مقرر کی ہر چیز کی تقدیرے ' تو تقدیر کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے اور امادیث میں بھی موجود ہے۔ اور ہمارے ایمان میں ہے و الفقد خور ہو و شرّہ مِن اللهِ تعکلی و البعث ہفت المدوت تقدیر کا فرک ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر مَن اللهِ تعکلی و البعث کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیکیاں بی کرے اور ایک بھی بری نہ کرے اور سونے کے پہاڑ اللہ تعالیٰ کے راستے میں فرج کر دے تو قول نہیں ہوں گے جب تک نقدیر کے مسئلے پر ایمان نہیں رکھے گا۔ تو تقدیر کا مسئلہ حق قبول نہیں ہوں گے جب تک نقدیر کے مسئلے پر ایمان نہیں رکھے گا۔ تو تقدیر کا مسئلہ حق

## مسكد تقدير بارے ميں اہل حق كانظريد:

المل حق کا بھی نظریہ ہے، اس کا انکار کرنا ہے دینی ہے۔ اب رہا ہیں سوال کہ جب
سب بچھ کھھا ہوا ہے تو ہندہ تو وہی کرے کا جو لکھا ہوا ہے تو اس کے متعلق متنظمین حضرات
فرماتے ہیں کہ رب تعالی چونکہ عالم الغیب ہے اس نے اپنے علم کی بنا پر سب بچھ کھو دیا ہے
کہ کس بندے نے اپنی مرضی اور اختیار سے کیا کرنا ہے۔ چونکہ وہ تو از ل ، ابد کو جانا ہے
اس کو علم تھا کہ فلال صخص اپنی مرضی اور اختیار سے جو بیس نے اس کو دیا ہے کہ قبہ نُ شاءً
فلیہ ویں ق مَنْ شاءً فلیک فلر [سورة الکہف]" پس جو خص چاہ بی مرضی سے ایمان
لائے اور جو چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔ "تو اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ فلال
شخص کفر اختیار کرے گا اور فلائ شخص اپنی مرضی اور اختیار سے ایمان لائے گا۔ فلال نیکی
مرضی اور اختیار کرے گا اور فلائ شخص اپنی مرضی اور اختیار سے ایمان لائے گا۔ فلال نیکی
کرے گا اور فلال بدی کرے گا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے علم سے سب بچھ کھے دیا ہے اور اب

سب پھھاس تحریر کے مطابق ہور ہاہے۔ توانسان نے اپنی مرضی اور اراد ہے ہے۔ سب پھھ
کرنا ہے۔ نیکی اور بدی میں اس کی مشیت اور اراد ہے کا دخل ہے مجبور محض نہیں ہے۔ تو
مسئلہ نقذیر پر ایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ جب تک عقیدہ سے نہیں ہوگا تو پھر کوئی شے سے نہیں
ہے۔

فرمایا فیکینکا تأسوا تاکم فم نه کهاؤ، انسول رک علی مناه آنگذ ای چیز برجوتم سے فوت ہوگئی ہے بہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ یہ مجھو کہ تقدیم سیابی مقا وَلَا تَفَرَیْ وَالِی ہِیْر برجوتم کودی ہے اللہ تعالی عقا وَلَا تَفَریم ایسانی خفا وَلا تَفریم ایسانی خفا و کہ تقدیم کودی ہے اللہ تعالی ہے کہ میری لیافت اور قابلیت کی وجہ ہے محصلی ہے۔ بلکہ کہو کہ تقدیم میرے لیے تعالی اس لیے مجھے لگئی ہے۔ تقدیم مانے کا فاکدہ بتلایا کہ فوت شدہ پر افسول نہ کرواور طنے پر اتراؤنہ بعض دفعہ آئی ہے۔ تقدیم مانے کا فاکدہ بتلایا کہ فوت شدہ پر افسول نہ کرواور طنے پر اتراؤنہ بعض دفعہ آئی ہوئی ہے۔ کہ یہ چیز میری قسمت میں نہیں تھی بیس فی ۔ اور بعض دفعہ محت تھوڑی بوتی ہے ایک یہ جھی دولت علم کی بنیاد پر ، ہنری بنیاد پر۔ 'بلکہ یہ القص اللہ جیز میری قسمت میں تھا اس لیے لل گیا ہے۔ محت تو کی ہے لیکن اصل چیز القسمی نہیں گئی ہے بیت تو کی ہے لیکن اصل چیز القدیم ہیں میری قسمت میں تھا اس لیے لل گیا ہے۔ محت تو کی ہے لیکن اصل چیز القدیم ہیں۔ میری قسمت میں تھا اس لیے لل گیا ہے۔ محت تو کی ہے لیکن اصل چیز القدیم ہوئی ہے۔ کو النظام کی بنیاد پر ، ہنری بنیاد پر ، ہنری بنیاد پر ۔ 'بلکہ یہ تقدیم ہیں میری قسمت میں تھا اس لیے لل گیا ہے۔ محت تو کی ہے لیکن اصل چیز القدیم ہوئی ہے۔ محت تو کی ہے لیکن اصل چیز القدیم ہوئی ہے۔ محت تو کی ہے لیکن اصل چیز القدیم ہوئی ہے۔ محت تو کی ہے لیکن اصل چیز القدیم ہوئی ہے۔ محت تو کی ہے لیکن اصل چیز القدیم ہوئی ہے کہ کہ کہ کہ کو کہ تقدیم میں میں محت میں تھا اس کے کہ کہ کو کھند کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ کہ کو کھند کو کو کھند کی میں کو کھند کو کھند کی کو کھند کی کھند کو کھند کی کھند کو کھند کی کو کھند کی کو کھند کی کھند کو کھند کو کھند کی کھند کی کھند کی کھند کو کھند کی کھند کی کھند کی کھند کو کھند کو کھند کی کھند کی کھند کی کھند کو کھند کی کھند کی کھند کی کھند کی کھند کے کہ کھند کی کھند کی کھند کے کہ کھند کی کھند کی کھند کے کہ کھند کی کھند کے کہ کھند کی کھند کی کھند کے کھند کی کھند کے کھند کی کھند کے کھند کی کھند کی کھند کے کھند کی کھند کی کھند کی کھند کی کھند کی کھند کے کہ کھند کی کھند کی کھند کی کھند کی کھند ک

نوفر مایا جو چیز شخصی رب تعالی دے اس پر گھمنڈ نہ کرو والله کا پیجب کے آ میختال اور اللہ تعالی پیند نہیں کرتا کسی بھی از انے والے کو۔ تکبر اللہ تعالی کو پیند نہیں ہے، چاہے چال میں ہو، چاہے گفتگو میں ہو، چاہے مال میں، چاہے نشعہ و برخاست میں ہو، حدیث پاک میں آنا ہے آئے بحد رُدانی " تکمیر میری جا در ہے یعن میری خاصات ہے جس نے میرے ساتھ کشکش کی میں اس کو الٹا کر کے دوز خ میں ڈالوں گا۔ ' تکبرتو کوئی جب کے میرے کہ کوئی چیز اس کی ذاتی ہو۔ یہ تو سب کچھ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اس نے وجود دیا ہوجت دی ، مال دیا ، اولا ددی ، اچھے دوست ، ساتھی دیئے ، حسن دیا اور جب جا ہے ۔ ایس جے دوست ، ساتھی دیئے ، حسن دیا اور جب جا ہے واپس لے سکتا ہے۔ کسی نے کہا ہے تا

م حسن والے حسن كا انجام و كي ويت سورج كو وقت شام د كيم

تو فر مایا اللہ تعالی پیند تہیں کرتا کسی اترانے والے کو فیلٹویے فیمٹر کرنے والے، شیخی مارنے والے، شیخی مارنے والے کو رائی برتری کا اظہار کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں جائے ہوں، خان ہوں تو تر کھان ہے، موچی ہے۔ بھائی میرتو بیشے ہیں۔ اور کون سما ایسا جائز بیشہ ہے جو پینیم ہروں نے اختیار نہیں کیا۔

ہرجائز بیشہ پغمبروں نے اختیار کیا

آ دم عالیا نے کاشت کاری کی ہے، حضرت ادر لیس مالیا نے کھٹری پر کپڑا بنا ہے، حضرت نوح مالیا نے کھٹری پر کپڑا بنا ہے، حضرت نوح مالیا نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی ہے، حضرت زگر یا مالیا ہے نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی ہے ، حضرت زگر یا مالیا ہے ، حضرت داؤد مالیا ہے نے لوہاروں کا کام کیا ہے ، پیغیبروں نے کر یاں چرائی ہیں ۔

ایک موقع برصحابہ کرام مَنَیْ نے پیلو کے دانے جواس پر پھل لگتا ہے لا کر بیش کے۔ آپ مَنْ اِلْمَا ہے لا کر بیش کے۔ آپ مَنْ اِلْمَا ہے لاکا لے کالے دانے لانے تھے وہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے حصرت!ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں آپ کوتجر بہ ہے۔ قر مایا کی حصرت!ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں آپ کوتجر بہ ہے۔ قر مایا کی میں میں اول کی بکریاں کی کھی کے بہاں میں تھے والوں کی بکریاں کی کھی کہا ہے۔ اس میں میں اول کی بکریاں کی کھی کے بہا

ذخيرة الجنان

چرا تا نھا۔''اور فرمایا کوئی نبی ایسانہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو جا کزیشے میں سنگ کو حفیر سمجھنا غلط بات ہے۔

طالوت برئینیہ جن کا نام دوسرے پارے میں آیا ہے وہ تین کام کرتے تھے۔ایک تو دہاغ تھے، چڑ ار نگنے کا کام کرتے تھے۔دوسرا کام: ساتی تھے۔مشکیزہ بحر بحر کرلوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتے تھے، ماشکی تھے۔اور تیسرا کام: راعی ۔ وقت ہوتا تھا تو لوگوں کی بحریاں بھی جراتے تھے۔مزدور پیشہ آ دی کو جو کام مل گیا وہ کرتا ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالی کی بحریاں بھی جراتے تھے۔مزدور پیشہ آ دی کو جو کام مل گیا وہ کرتا ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالی بند نہیں کرتا اثر انے والوں کو الّذِینَ وہ لوگ یہ نہ نہ نہ کی کے میں کہ خرج کرنے والوں کو الّذِینَ وہ لوگ یہ نہ نہ کرج کرنا۔ یا جتنی ضرورت ہے خرج کرنے کی اس سے معنی ہے خرج کرنا۔ بعض آ دمی ایسے نبوس ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرج کرنا۔ بھی آئی ہونے میں کہ خرج کرنا۔ بھی آئی ہونے میں کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرج کرنا۔ بھی گناہ کوئی کرتے ہیں باو جود گنجائش ہونے کے ان کوغرورت کی چیزیں نہیں ملتیں۔ یہ بھی گناہ کی بات ہے۔

رُسُكَ البت تحقیق بھیج ہم نے اپنے رسول پائبیٹن واضح ولائل کے ساتھ وَائز كَنَامَعَهُمُ الْكِلْبَ اوراتارى ہم نے ان كے ساتھ كتابيں، سحيفے نازل كے ، مجرات ويئ فَائز كَنَامَعَهُمُ الْكِلْبَ اوراتارى ہم نے ان كے ساتھ كتابيں، سحيفے نازل كے ، مجرات ويئ وَائْدِ لَا اور رازونازل كى بعض اس كامعنى كرتے ہيں كر رازوكاتكم نازل كيا جيسا كرسوره رمن ميں ہے وَاقِيْهُ وُا الْوَذْنَ بِالْقِسْطِ "اورقائم ركھور ازوكو انساف كے ساتھ "

اوریکی تفیرول میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل مائیے نے ترازولا کر حضرت نوح ملائی ہے ان کے ماتھ میں پکڑا دی اور فر مایا کہ بیتر از ورب تعالی نے نازل فر مائی ہے ان کے ساتھ چیزیں تول کرلوگوں کودو نیکھنو مالنگائی بالغنید تاکہ قائم رکھیں لوگ انساف کو۔گرآن لوگوں نے ڈنڈی مارنا پیشہ بنالیا ہے حالانکہ ناپ تول میں کی بیش کی وجہ ہے مدین توم جاہ کی گئی کہ دہ کم تو لئے تھے اور کم ماپنے تھے کوئی چیز پوری نہیں دیتے تھے۔

کو سے کے منافع:

فرمایا وَانْزَنْاالْمَدِیْتُ اوراتاراہم نے لوہا فینیبائی شدید اس میں سخت لڑائی ہے وَمَنَافِع ہیں ہیں۔ آج ساری و نیا سخت لڑائی ہے وَمَنَافِع ہیں ہیں۔ آج ساری و نیا لوہ پرچل رہی ہے۔ تغییراہن جربر طبری میں روایت ہے حضرت عبدالله بن عباس مَنْفَقَ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم مالیقی بہشت سے جو چیزی ساتھ لے کرآئے تھے ان میں جر اسود ہے۔ یہ جنت کے ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے۔ بڑا روثن اور چکیلا تھا فرمایا سود ہے۔ یہ جنت کے ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے۔ بڑا روثن اور چکیلا تھا فرمایا سود ہے۔ یہ جنت کے ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے۔ بڑا روثن اور چکیلا تھا فرمایا شود تھے۔ یہ جنت کے ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے۔ بڑا روثن اور چکیلا تھا فرمایا شود تھا ہے۔ اور ہم چھوکہ دلوں کی خطاوں نے اس کوکالا کردیا ہے۔ "تر ندی شریف کی روایت ہے۔ یوں مجھوکہ دلوں کی سیابی اس بے چار سے بر پردگی وہ جنت کا ہیرا ہوا ہونی سے کالا ہوگیا۔ تو حضرت آدم مالیق عجر اسود جنت سے ساتھ لے کرآئے ہمارے گنا ہون سے کالا ہوگیا۔ تو حضرت آدم مالیق عجر اسود جنت سے ساتھ لے کرآئے

تھے اور آئرن وہ لوہاجس پرلوہے کو کوئے ہیں اور میطر کی قام اور ہتھوڑ ااور کلبان سَنِی جس کے ساتھ کیڑتے ہیں رہجی جنت سے ساتھ لے کرآئے تھے۔

تو فرمایا اس میں سخت گرفت ہے، اور اوگوں کے منافع ہمی ہیں و لئے اور اوگوں کے منافع ہمی ہیں و لئے اللہ من اللہ تعالی و کھے لے، یہاں علم ظہور کے علی میں ہے، کون اللہ تعالی کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ تعالی کے دین کی و رُسُلَهٔ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بیا لغینہ بغیر دکھے۔ نہ رب کود یکھا ہے نہ جنت دیکھی ہے نہ دوز خ دیکھی ہے نہ دوز خ دیکھی ہے نہ دوز خ دیکھی ہے کہ بیسب چیزیں حق ہیں۔ اللہ تعالی کے دین پر چلتے ہیں اور اس کے رسولوں کی سنت کوزندہ کرتے ہیں ان الله قوی عیز ایش سے شرک اللہ تعالی کے دین بر جلتے ہیں اللہ قوی عیز ایش منا کوزندہ کرتے ہیں ان الله قوی عیز ایش سے منالب ہے۔

THE THE THE

ثُمُ وَعَلَيْنَاعَلَى النَّارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ فَعَيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيُمُ وَالنَّهُ الْمِنْ الْمِعْوَةُ رَافَةً وَرَحْمَةً الْمِنْ الْمَعْوَةُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَعْمَانِيَةً وَالنَّهُ الْمَنْ الْمَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَعْمَانِيَةً وَالنَّهُ اللَّهِ فَمَا الْعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَالْتَهُ اللَّهِ مُنَاكِعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَالْتَهُ اللَّهِ مُنَاكُونُهُ اللَّهُ وَالْمَعُونُ اللَّهُ وَالْمَعُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعُونُ وَكُونُونُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلِلْ اللْمُوالِلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

ثَمَّ قَفَّنْ اَ پَر بِیْجِ بِیْبِ بِیْنِ اور بیجا بم نے ان کے بیچ بِینسی ابن مَن یَسَد عیلی ابن مِی کو علی وَاکَیْنُهُ الْاِنْجِیْلَ اور دی بم نے ان کو ابنی وَکِیلُ وَکَیلُ وَکِیلُ وَکَیلُ وَکِیلُ وَکَیلُ وَکِیلُ وَکَیلُ وَکَیلُ وَکِیلُ وَکَیلُ وَکَیلُ وَکَیلُ وَکِیلُ وَکَیلُ وَکَیلُ وَکِیلُ وَکِیلُولُ وَکِیلُ وَکِیلُولُ وَکِیلُ وَکِیلُ وَکِیلُ وَکِیلُ و کِیلُولُ وَکِیلُ وَکِیلُولُ وَکِیلُ وَکِیلُ وَکِیلُ وَکِیلُولُ وَکِیلُ وَکِیلُ وَکِیلُ وَکِیلُ وَکِیلُولُ وَکِیلُولُ وَکِیلُولُ وَکِیلُولُ وَکِیلُولُ وَکِیلُ وَکِیلُولُ وَکِیلُ وَکِیلُولُ وَکِیلُ وَکِیلُولُ وَکِیلُ وَکِیلُولُ وَکِیلُولُ وَکِیلُ وَکِیلُ وَالِولُ وَالِولُ وَالِو

حَقَّرِعَايَتِهَا جيها كرق تقااس كى رعايت كا فَاتَيْنَا الَّذِينَ لِين ويا بم نے ان لوگول كو اَمَنُوامِنْهُ مَد جوايمان لاسة ان ميس سے آخر هُمُ ان كا اجر وَكَثِيرُ مِنْهُمُ اوربهت سالوگ ان ملس سے فیلقور تافرمان مِن يَانَيْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا الم وه لوكوجوا يمان لائت و اتَّقُو الله وروالله تعالی سے وَامِنُوا ہِرَسُولِہِ اور ایمان لاوَ اس کے رسول محمد مَنْ اللَّهِ پر بُؤْتِكُمْ كِفَلَيْن دے كَانم كور برااجر مِن زَحْمَتِه الى رحمت سے وَيَجْعَلُ لَكُورًا اور بنائ كاتمهار عليه وريتم علوكم اس كذريع وَيَغْفِرُ لَكُمْ اور بخش دے گاتم كو وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّجِيْمُ اورالله تعالى يخف والامهربان م يَنكُلا يَعَدَمَ أَهُلُ الْكِتْ تَاكه نه جائ لكيس ابل كتاب ألايقيرون بيكنبس وه قادر على شيء مسى شير مِّنْ فَضْلِ اللهِ الله تعالى كُصْلَ عِيهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ اور بِ شَك تضل الله تعالى كے ہاتھ ميں ہے يُؤينيهِ مَنْ يَشَانِهِ ويتا ہے جس كوچا ہتا ہے وَاللَّهُ ذُوالْفَضْ لِ الْعَظِيْمِ اور الله تعالى برر فضل والا ب

اسم عيسى ابن مريم ماين كا وضاحت:

اس سے پہلے فر مایا کہ ہم نے بھیجانوں عالیہ اور اہر اہیم علیہ کورسول بناکر و جَسَلُنَا فِ ذَرِیْتِ مِسَلِمَ اللّہ ہُوت۔ اب رب بخت کُنافِ ذَرِیْتِ مِسَاللّہ ہُوں کی اولاد میں نبوت۔ اب رب نعالی فر ماتے ہیں شکھ قفی ناعلی آئر مِسفر بِرُسُلِنَا۔ قام کا نفظی ترجمہ ہے کردن کا بچھا حصد ہمدی دو اللہ کی نگاہ گذی پر برد تی ہے معنی بچھا حصد ہمدی دو اللہ کی نگاہ گذی پر برد تی ہے۔ معنی

عورتون میں ان کو بینخر حاصل ہے کہ سارے قرآن میں صرف حضرت مریم عندانا کانام ہے۔حضرت آ دم ملاہیں کے جوڑے کا ذکر ہے ذَوْجُھا۔نوح ملاہی کی بیوی کا ذکر ے امسر اللہ توح ، لوط مان میں کی بیوی کا ذکر ہے امسر الله لوط فرعون کی بیوی کا ذکر ہے إمداة فرعون عزيز مصراوراس كى بيوى كاذكرب إمداة العزيد - أتخضرت مَنْ الله الكالم ازواج مطبرات كاذكرب، بينيول كاذكرب فيسلُ لِلاَزْوَاجِكَ وَبَسِينِينَ [سورة الاحزاب] ليكن نام كسى كانبيس ب-عورتول ميس سے نام صرف حضرت مريم عنعادا كا ہے۔ اور تمیں مرتبہ آیا ہے گویا کہ اوسطا ایک یارے میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ جہاں بھی ذکر آیا ہے عیسی ابن مریم آیا ہے جیسی بیٹے مریم کے ملت کے کول کہ یہ بغیر باب كے پيدا كيے محكے بتھاس واسطےنسبت والدہ كى طرف كى تى ہے۔ ورنداكيسوال يارهسورة الاحراب من الله تعالى في ضابطه بيان فرمايا ، أدْعُوهُمْ إلا بَاءِ هِمْ " يكاروان كوان کے بایوں کی طرف نبیت کر سے۔ 'جبتم نے نبیت کرنی ہے تو باپ کی طرف کرنی

آج کی لوگ مجبوری اور پیاری وجہ ہے کسی کوئٹیٹی بعنی بیٹا بنالیتے ہیں، لے یا لک جے کہتے ہیں۔ کے امال باپ کا نام لکھوا نا ہے۔ جس نے بیٹا یا بی بنائی بنائی بنائی ہنائی ہنائی ہے گہتے ہیں۔ کا غذات ہیں اس کے اصل باپ کا نام لکھوا نا ہے۔ جس نے بیٹا یا بی بنائی ہنائی ہے آگر اپنے نام کی طرف منسوب کرے گاتو گناہ کیرہ کا مرتکب ہوگا۔ کبیرہ گناہوں میں ہے آگر اپنے نام کی طرف منسوب کرے گاتو گناہ کیرہ کا مرتکب ہوگا۔ کبیرہ گناہوں میں

لے ایک گناہ یہ ہے کہ اپنے باپ کی نسبت کا نے کرکسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ بلکہ پہلے میں میڈر آن کی آیت تھی۔ اب منسوخ التلاوۃ ہے مگر تھم اس کا باقی ہے۔ اور احادیث میں موجود ہے مین اڈھی الی غیر آبیہ فقد گفر "جس نے باپ کے سواکسی اور کی طرف نسبت کی وہ پکا کا فرہے۔''

(ایک شخص نے سوال کیا حضرت! بعض لوگ بچے پھینک جاتے ہیں جن کا پچھلم نہیں ہوتا کس کے ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ ان کے متعلق تیلی کرنا چاہیے کہ بچہ کس کا ہے؟ اگر معلوم نہ ہو سکے تو اپنی طرف بھر بھی منسوب نہیں کر سکتے ۔ یہ بین کہ کسی کا ہے گرا پڑا ملا تھا جم پال رہے ہیں ، تربیت کر رہے ہیں ۔ اپنی طرف منسوب کرنا بوے گنا ہوں میں تھا جم پال رہے ہیں ، تربیت کر رہے ہیں ۔ اپنی طرف منسوب کرنا بوے گنا ہوں میں سے ہے۔)

## مرزے کا دجل اور خباشت

چونکہ عیسیٰ مالئے کا باپ نہیں تھا اس لیے نسبت ماں کی طرف کی گئی باپ ہوتا تو نسبت باپ کی طرف نہوتی ۔ لیکن مرز اغلام احمہ قادیانی کا دجل اور خباشت بھی ہن او۔ اس نے اپنی کتاب '' کشتی نوح'' کے صفحہ ۱۲ پر پہلے مولو یوں کو گالیاں دی جیں الف سے لے کری تک گالیوں کی تحقیم کہتے جیں کہ جیں عیسیٰ عالیہ کری تک گالیوں کی تحقیم نہیں کرتا حالا نکہ جیں عیسیٰ عالیہ کی تعظیم نہیں کرتا حالا نکہ جیں عیسیٰ عالیہ کی بڑی تعظیم کرتا ہوں ، ان کی والدہ حضرت مریم عین میں الف کے والد یوسف نجار کی تعظیم کرتا ہوں ، میسیٰ عالیہ کے جی بہن عین میں کہتا ہوں ان کے والد یوسف نجار کی تعظیم کرتا ہوں ، میسیٰ عالیہ کے جی بہن عین کی تعظیم کرتا ہوں ان کے والد یوسف نجار کی تعظیم کرتا ہوں ، میسیٰ عالیہ اور تو جین کی تعظیم کرتا ہوں بھی ہے کہتے جی بہن بھائی بنادیا اور چھ بہن بھائی بنادیا ور چھ بہن بھائی بنادیا جی تعظیم

اور اپنی کتاب " تریاق بلقلوب" بین لکھتا ہے عیلی ماہیے اور میری آپس بین کیا نسبت جوڑتے ہوئیسی ماہیے کے تین دادیاں اور تین تانیاں زنا کار اور کسی عور تین تھیں ۔ او بیا ایس کا نام تعظیم ہے؟ ان کی دادیاں کہاں سے ڈھونڈ لایا ہے؟ باپ ہوتو دادی ہوتی ہے۔ ان باطل فرقوں نے لوگوں کے ذہن بگاڑ دیئے ہیں۔ پھر باطل پر وہ جتی کوشش کرتے ہیں ہم تم ہے اتی تیس ہوتی ۔ اور وں کی تو بات چھوڑ و یہ ہمارے غیر مقلد حضرات باز نہیں آتے فروگ سمائل کو اچھا لئے رہتے ہیں ۔ رفع یدین کر و جی مائل کی اچھا لئے رہتے ہیں ۔ رفع یدین کر و جی مائل کو اچھا لئے رہتے ہیں ۔ رفع یدین کر و جی مائل کی جھیے فاتحہ پڑھو، آئین بلند آواز ہے کہو، چڈے چوڑے کرکے کھڑے ہوئیں ۔ بیان کے جھیے فاتحہ پڑھو، آئین بلند آواز ہے کہو، چڈے ہیں ۔ اواللہ کے بندو! دنیا میں اور ہڑے مائل ہیں اور اُٹی پر اپنی طافت ترج کر آئے ہیں ۔ اواللہ کے بندو! دنیا میں اور ہڑے جتی مائل ہیں اس وفت لوگ کا فر ہور ہے ہیں ان کو کفر سے بچاؤ ۔ پھر یہ باطل فرقے جتی المحمد وف نہی عن اُلم کر مرسلمان کے فرائض میں شامل ہے۔

تعلیمات عیسی مالئے :

بدمعاش ہیں۔ انھول نے مسلمانوں کوخراب کر کے دکھ دیا ہے اور ہم ان کے خصیہ بردار ہیں۔ بیسب ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ان سے متاثر ہیں ادر امریکہ، امریکہ، امریکہ کہتے ہیں۔

حضرت عیسی مالیت کے بعض پیروکاروں نے کاروبار چھوڑا، بیوی پچن کوچھوڑااور جنگلوں بیں جا کرڈیرے لگانے۔ وہیں کٹیا بنا کرعبادت وریاضت میں مصروف ہو گئے۔ محوشت ، انٹرے، چھیلی وغیرہ کا کھانا ترک کر دیا۔ کسی نے بکری رکھ لی اس کا دودھ پی کر گزارا کرلیا، کسی نے بری بیننا ترک کر دیئے۔ گزارا کرلیا، کسی نے بری بیننا ترک کر دیئے۔ اور پھراس پر سمارے قائم بھی ندرہ سکے گئی برائیوں میں جتلا ہو گئے۔ تو بیر بہانیت انھوں نے خود گھڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیہم

## غیر مقلدوں کے گھر کی گواہی:

اور نگے سرنماز پڑھنا گناہ ہے۔ اور بیمسکلہ بھی یا در کھنا کہ جرابوں پرمسے کرنا جائز
ہیں ہے۔ اس پراہل حدیث حضرات کے بزرگوں کے فتو ہے بھی موجود ہیں۔ عورتوں
اور مردوں کی نماز کا بھی فرق ہے وفرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ٹابت ہے۔
یہ سب غیر مقلد بن حضرات کے فقاوئ ہیں۔ اتمام جست کے لیے بیس نے طبع کرائے تھے
اگر کس ساتھی کے پاس نسخہ ہوتو لے کر پڑھ لینا۔ گر ککھڑ والے اسنے کنجوں ہیں کہ کتاب
فرید نے کا تام کہ نہیں لیتے میری کتابیں گلھڑ میں طبع ہوئی ہیں کیکن میرے علم میں نہیں
ہے کہ انھوں نے کوئی کتاب فریدی ہو۔۔ بھائی ایہ کتابیں تمہارے پڑھنے کے لیے ہیں،
تہمارے نفع کے لیے ہیں بتمہارے گھروں میں ہوئی چاہئیں۔ پڑھوتو شھیں علم ہو کہ تو حید
کیا ہے ، سنت کیا ہے۔ نہ تمہارے پاس" گلدستہ تو حید" ہوگی" نہ راہ سنت "ہوگی ناول
ہوں گے تمہارے کم ہیں۔

تو خیرجس طرح ابل بدعت نے بیابد عات خود گھڑی ہیں ،عرس ،میلاد، گیار حویں ،

تیجہ، ساتواں ، دسواں ، چالیسواں ، بری ہے، پھر ان کوفرض ہے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بیسب ہندو وُں کی رحمیس ہیں کوئی شریعت کا تھم نہیں ہے۔ ای طرح عیسائیوں نے رہبانیت گھڑی تھی لیکن اس پر قائم ندرہ سکے۔ پھی عرصہ کے بعدان کے پاس عورتوں کا آنا جانا ہو گیا تو خرابیاں بیدا ہو گئے۔ حلال کی چھوڑیں حرام میں مبتلا ہو گئے۔ حلال کا رزق چھوڑ ایجوروں ، ڈاکوؤں نے چوری کر کے ، ڈاکے مار کے جونذرانے دیئے وہ کھانے شروع کردیے۔ بیکون ی عبادت ہے؟

توفر مایار میانیت انھوں نے خود گھڑی اوراس کی رعایت نہ کرسکے فائیکاالّیذین امَنُوْامِنْهُ مُد يس وياجم في ال الوكول كوجوايمان لائ الن من عن أخر مند ال كاجر - جوان مين تخلص تح ، مومن تحان كواجر ملى وكي يُنهُ مُد في الله والله عنه والله الله والله والم اور بہت سے لوگ ان میں سے نافر مان ہیں آیا تھا الّذین امنوا چوں کہ پہلے ذکر نساریٰ کا آرہا ہے اس لیے معنی کرتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہوعیسیٰ ماشیدے پر اتَّقُوااللَّهُ و روالله تعالى ي حيح معنى من الى طرف سے باتيں نه بناوَ وَاعِنُوا برَسُولِهِ اورايمان لاوَ الله تعالى كرسول حضرت محمد عَلَيْنَ بِي يُوْتِكُمْ كِفَلَيْنِ دے گاشمیں اللہ تعالیٰ وہرا اجر۔ ایک اجمالی ایمان کی وجہ ہے اور ایک تفصیلی ایمان کی وجہ ہے۔ کیوں کہ جوسیح عیسائی شے وہ آپ مَانْ اللّٰ کے تشریف لانے ہے پہلے اجمالی طور يرآب ينطين كو مانة تن كيول كدان كى كتابول مين أتخضرت بترفيق كا ذكر تها، تورات میں بھی اورانچیل میں بھی ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبرے ۱۵ یارہ ۹ میں ہے۔ السب نیایہ ن يَجِدُونَه مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ " بْسُرُوه يَاتِ بِيلَكُمامواايِيْ یاس تورات اور انجیل میں ''اب وہ تشریف لے آئے ہیں ان پر ایمان لے آؤ تو بیتمہارا

بعض مفسرین نے نِنگ میں جولام ہاس کوزائد قرار دیا ہا اور معنی کرتے ہیں تا کہ جان لیس اہل کتاب کہ وہ بیس قدرت رکھتے کی چیز پر اللہ تعالی کے فضل سے۔
فضل تو اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے کتاب دے، جس پر چاہے وہی نازل فرمائے، بیرب تعالی کے باس ہیں ہے وَاَنَّ الْفَصْلَ بِیدِاللّٰهِ اور بِ شک فضل سارا اللّٰہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے یو وَاَنَّ الْفَصْلَ بِیدِاللّٰهِ اور بِ شک فضل سارا اللّٰہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے یو وَاللّٰ ہوے فضل والا ہے، بوی مہر بانی والا ہے، بوی مہر بانی والا ہے، بوی مہر بانی والا ہے، بوی

وسعت والأستاب

آج بدروز جمعرات ۱۵ و والحجه ۱۳۳۸ ه به مطابق ۱۱ رمتمبر ۱۴۰۳ ء

انیسوی جلد کمل ہوئی۔ والحمد للّه علی ذلک (مولانا) محد تواز بلوچ مهتم : مدرسدریحان المدارس، جناح روڈ، کوجرانوالا۔